

# Charles and the company of the compa

أيحاب محتوبات مام ربابي سشيخ احدسه نهدى والنيزة

إنتخابٍ عُنواناتُ:

جنامط المحمواتشرف عثماني ومت كاتهم

الدرازة الميالي المالية المالية



نام كتب — ارش دات مجدوالعث ثانى مع انتخاب — مولانامحمودا شرف عثانی مانطلهم ناشر — ادارهٔ اسلامیات - ۱۹۰۰ انادعی لا مهود مسط با بهتام — اشرف برا دران تتمهم الرحمان طباعت — اگست ۱۹۹۷ ثه بمطابق ارسیم الاول مسلم احرم كمة برت — مشآق احد جلالپورى

### ملغ کے پنے

إدارة اسلاميات ١٩٠- اناد كلى لا تورمظ دار الدة اسلاميات ١٩٠- اناد كمراجي ملا ميت الدو باندار - كمراجي ملا ميت القرآن ، أردو باندار - كمراج علا الميت المعارف والحامد والعلم كوزي كراجي ملا ميت مكتبر والعلم كوزي كراجي ملا معدد العلوم كوزي كراجي ملا

# فر سرم من مضامان انتخاب مکتوبات ام رتبا بی صفرت مجدّد الف ثانی سر

| صفحهمبر | عنوانات                                                                   |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i></i> |                                                                           |         |
| 10      | تقرييط : شيخ الاسلام فقيه العصر حزت مولانا محرّقي عثما في صاحب فلتم لعالى |         |
| 14      | عرص مرتب : مولانامحودا شرب في ها عب وامت بركاتهم                          |         |
| rı      | انتخاب دفتراقل                                                            | İ       |
| 71      | دُ عا كمال عبد ميت ميں سے ہيں                                             | کمتوب ۴ |
| 77      | علم دین اورعلماء وطلباء کی فضیلت                                          | ۸ "     |
| 44      | مقام عبديت تمام مقامات سے بلندہے                                          | 9 "     |
| 44      | سنوك كاحصل                                                                |         |
| 75      | فنا وسلوک کامپہلا قدم ہے                                                  | ٧ ١٧    |
| 74      | مشيخ كامل اورناقص طيخ مي فرق                                              |         |
| 74      | المعتبت اللبير                                                            |         |
| 77      | نوافل سے بہلے فرائفن کا اہما م کرنا صروری ہے                              | 79 %    |
| 74      | مجالس صوفيا رمين علم فقر كاتذكره معى حزورى بني                            | 1       |
| 71      | سب سے اوکچامقام ،مقام عبدسیت سے                                           | ۳. //   |
| 179     | علما دكوا بم نعيوت                                                        | mm /    |
| ۲۲      | سلوك كامقصد                                                               |         |
| ٣٢      | احوال ومواجيد مقصود نسي مي همال اخلاص ورضامق صود نسيم به<br>من مرجم سريد  | my +    |
| 77      | اجائے شنت کی آرزو                                                         |         |
| 40      | معرفتِ خدا وندی کے لئے فنا ء لازم ہے                                      | ۳۸ ۶    |

|             | V                                                                   |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| صفحتمبر     | عنوانات                                                             | كمتوب نبر             |
| ۳۸          | دل کی اصلا <b>ن ظاہر</b> ی اعمال کوبجالائے بغیر مکن نہیں            | ىمتوب <sup>ميرا</sup> |
| وس          | المجرت                                                              | 44 /                  |
| ۳۹          | تصوف كالمقصود                                                       | MY 10                 |
| 4.          | علاء كاصوفياء سے اور شربعیت كاطريقیت سے افضل ہونا                   | CA 11                 |
| ا بم        | شمربعت اورطربقت كوجمع كرناكمال بيع                                  | r9 =                  |
| ۲۲          | سب سے علمندگون ؟                                                    | ۵٠ /                  |
| ۲           | مُكَبِّرُام الامراض ہے                                              | D7 /                  |
| ,           | سب سے افضل سب سے برتر                                               | ٥٣ /                  |
| ۵۶          | مخابر کرام کی غفت واہمیت اور ان کی گستاخی کینے والوں کا برترین ہونا | 00 =                  |
| 44          | جس سے مجتب ہوا سے بتاویناسنت نبوی ہے                                | 00 1                  |
| 64          | شمرىيت اورطرليقت ايك چي                                             | 04 %                  |
| 44          | اہل سننت والجاعت کے اتباع ہی ہیں بخات ہے                            | 69 "                  |
| <b>6</b> /V | فناء نی اسٹینج ہونا                                                 | 41 %                  |
| 64          | معائب اوراعتراهات ، تزكيهُ نفس كا دريعه بس                          | 700                   |
| 49          | تصزت خواجه احمرا ركا ايك مقوله                                      | 40%                   |
| ۵.          | می کی دسول بوسے کا شرف                                              | 77 %                  |
| ۵٠          | خان خا ناں کونصیحت                                                  | 4. 11                 |
| ۵۱          | خان خاناں <i>کے بیٹے کونصیح</i> ت                                   | 41 %                  |
| . ar        | طالب ٱخرت طالب ُونيانيين معوّا                                      | 4                     |
| ۵۳          | وُنیاکی مٰرتت ا ورُ مٰدْمُوم وُنیاکا طلب                            | ر ۳۷                  |
| ۳۵          | مباحات میں تقلیل (کمی کمرنا) مطلوب سے                               | د ۲۷                  |
| 00          | دین میں اصل تقویٰ ہے                                                | 44 %                  |
| ۵A          | فرقة ناجيدا بلسنت والجاعت كافرقه ب                                  | A= "                  |
| 4.          | فناء كامفهوم عقيقي                                                  | 14                    |
| 41          | شربیت وطریقت کوجمع کرلین اکسیرنایاب ہے                              | ۸۳۶                   |
| 74          | نا زَماجاعت مانحشوع كاامتمام اور مالدادون كي صحبت سي اجتناب         |                       |
|             | <del></del>                                                         | A                     |

|            | day of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مغختمير    | عنوا نات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمبريمتوب  |
| 71         | جواني مين خوف اور بشرها بيه مين اميد خالب مهوني چا بينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مکتوب مثری |
| 74         | (ی <i>ک</i> تعزیت نامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 %       |
| 40         | نقشبندريي كيوفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. ,       |
| 40         | دىي يى عَقّا مُد، نقّه ، تصوّف كى ترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91 %       |
| 77         | دل کی طانینت و کرانشد میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 %       |
| 44         | نم <i>ا ز</i> باج <i>اعت اورذکرکا ا</i> بتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م سرو      |
| 44         | تعتوف سے بہلے عقائد اور احکام فقر درست کرنالازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ء ٦٩       |
| 44         | نمانه ، دکوهٔ اور گنا بهوں <b>سے بچنے کا اہ</b> تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94 %       |
| 4.         | نرى ،حياء ،حلم اورحقوق العباد سي تعلق بعض الهم احا ديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 910        |
| 44         | سودی فرقن میں سب کاسب رو بہر جرام سے رحرف عنوان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-7 /      |
| 64         | عانيت كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-17 /     |
| 44         | مہلے احرامِن قلبید دُور ہوں تو پھر لفلی عبادت مُوثر ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0%       |
| 41         | كرا ات اوليا وك بالدين تحقيق نفيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4 0      |
| ٨٠         | کشف علط جسی ہوسکتا ہے اور کشبیطا نی بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-2 4      |
| Al         | تَخَلَّقُولَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل | 1-4 %      |
| ٨٣         | اهمال مقصودة بي احوال ومواجيد سركر مقصود نهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117 #      |
| ٨٢         | بزرگی اتباع شرکیت مین نحصر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ه سماا     |
| ۸۵         | امورِ وُنياس الماده شنوليت سع بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114 +      |
| 10         | مبت اکابر مبت بطری دولت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114        |
| AY         | تفلي حج كے لئے ممنوعات كا ارتكاب ما جا كزہنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17174      |
| A4         | عبادات مقعوده ا <i>ورغیمقعوده کا فرق</i><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174 +      |
| <b>A</b> 4 | تتجدی باجاعت نما زبدعت ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 الما ا   |
| 19         | فقراء کی محبت ترک کرنے بیراظهار افسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177 s      |
| 9.         | ابتدائے سلوک میں نوافل کی طرف اورانہ کے سلوک بن فرائف کی طرف شش ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1740       |
| 91         | اہلِ ُونیا سے میل جو ل ذہرِ واللہ ہے<br>اور کا مال میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TX %       |
| 97         | شیخ کی مرمی کے خلاف تعتور مِشائع خسارہ کامموجب ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14× %      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| ſ | امآد   | 1,1.18                                                                  | -£i        |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | معی بر | عنوانات                                                                 | فبركمتوب   |
| 1 | 90     | لوگوں کے کہنے شینے سے آزردہ مذہبی نا                                    | ممتوب وسما |
|   | 97     | السروالون كيمعرفت بى الشر تعالى كيمسرت كاوربيب                          |            |
|   | 9 6    | وحدت الوجود ومدرت المشهود مي منتعلق تفسيلي ممتوب كرام                   | 14. "      |
| 1 | 90     | سبسے اُونجامقام مقام عبدیت ہے                                           | 14. +      |
| ١ | 90     | کفرسے نفرت اسلام کی علامت ہیں                                           |            |
|   | 9.4    | حتت وحرمت مي ديندارعلما وكفتوى بربي عمل كرنا جاميني                     |            |
|   | 100    | برعتی کی تعظیم نام انز ہے                                               | 170 +      |
|   | 1-1    | طرني نقشبندير كيونعنائل اوربدعات سيعكمل احتيبا ط                        | IYA #      |
|   | 1-61   | حقوق العبادي ادائيگي بعي دين كاام م جزوب ي                              | 16. 11     |
|   | 1.0    | ا المِن سلسله کی نمایاں صفات                                            |            |
|   | 1-4    | دروسیس خدامست کی صفات                                                   | 146 0      |
| ١ | 1.4    | وقت کی حفائلت صُوفی کا اہم فریعنہ سبنے                                  | 164 0      |
|   | 1-9    | ترتبيب لوک وتفتون                                                       | 144 0      |
|   | 1.9    | إبك نوجولان كوكمتوب نصيحت                                               | 149 11     |
|   | 11-    | طبخ منتهی کامل کے بارے بی حفزت مجدد زائد الشطليد کی عجبيب تحقیق         | 141.4      |
| 1 | 111    | ایک مدرس کو ممتوب فصیحت                                                 |            |
|   | 111    | اتباع شمرييت مقعنوو سي احوال مقعنودنهين                                 | ه ۲۸ ۱۸    |
|   | 114    | بدعت کے بادے میں حضرت مجدوع کا مُنتوب گرامی                             | 147 +      |
|   | 114    | ام كام شريعيت كادلنشين بيان                                             | 1910       |
|   | - }}∧  | عقائد کی تعیمے اوراعانی طاہرہ کی چاہندی سب چنروں پرمقدم سے              | 1970       |
|   | 119    | كفاد كي وارج ادكي ومرداري المروين كي مرود مات يس سے                     | 197%       |
|   | 14.    | الجيم علماء اور مرست علماء                                              |            |
|   | 171    | ونياج وطرت كامطلب اورأس كيحصول كاطريقه                                  |            |
|   | 174    | ورولیش کو دولتمندوں کے سائھ تعلق رکھنا بہرحال مشکل ہے                   | 1940       |
|   | ۱۲۳    | تماعلوم كالكيب حرف بيس جمع بهونا                                        |            |
|   | 177    | غلانِ شرنعیت ومبدوحال اورکشف والهام نیم <i>جُوکے برا بریمبی نتی</i> س . | 4.6%       |
|   |        |                                                                         | L          |

| منحنبر | عنوا ناست                                                               | نبكتوب |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| سماها  | رسالة مبداء ومعاد ، كى نعبن عبارتو س كاحل اورنعبن سي حفزت مجدّد كا رجوع |        |
| 140    | محتوب فيعت ابتارع شمراييت ، معبّت محالبة اور محبّت اوليا والله          | 41. *  |
| IFA    | ایک مجانه کے نام کمتوبِ نعیب ت                                          |        |
| 179    | الل اسنت والماعتُ كا آباع اوروُ بنا طلب علما وسه احتناب                 | 4170   |
| 1300.  | وُنیاحی تعالے کی مبغومندا ورتمام بخاسنوں سے زیادہ مردار ہے              | Y10 +  |
| 111    | کرامات اولیا و کے بارے بیں معزت مجرومی کتیق                             | 4160   |
| بهاا   | طول مُتوب تعتوف : ١١) التهائي نسبت بين حيران بهونا -                    | "      |
| 100    | رد) کشف کونی میں غلطی کا امکان                                          | "      |
| 124    | رس <sub>ا</sub> ) قعن <u>ا مح</u> مبرم اورقعنا ئے معلّق                 | "      |
| 144    | دم) الهامى علم مي سفى غلطى بموسكتى بيد                                  | "      |
| 124    | (۵) مقصودسلوک اعمال آ <i>ین</i>                                         | "      |
| 149    | ر») مجاذ کواپنی محرسے فافل ہو نا جا ئرنہیں                              | "      |
| 129    | را وسلوک میں اشتباہ اور سلوک میں تمرا ہی کا بیشیں تا نا                 | 44. 2  |
| 141    | طالب سلوک کے لئے ہدا یات                                                | 771 /  |
| سهما   | مریدیے کئے اطلاع احوال لازم ہیے                                         | 777 3  |
| ۱۲۳    | مجازیبیت بنانےسے قبل ایکٹے تسم کی اجازیت دسے دینا                       | 4773   |
| 144    | المحين كے لينے بدايات                                                   | 4740   |
| 100    | شنن عباوست اورُسنن عادت کا فرق                                          | TT1 +  |
| 144    | ابلِ النَّدى مجست ا وراحكامِ شمرعبه كا اتباع                            | 450 3  |
| 144    | اصل ابتاع مُنعت بهد وريزكيفيات واحوال سعداللركي بناه                    | 7860   |
| 164    | وكرسيمقعود فمغلب عن التركو ووكر ألم سبع                                 | 777 °  |
| 149    | ا فضيبت خيري ، فعنائل خلفائے داشدي اورمشا برات صحاب (عنوان)             | 101%   |
| 169    | انوافل سے بیلے فرائعن واجبات کا اہتمام صروری سے                         | 109%   |
| 10-    | بدعات کے اندھیروں سیے تعلی کرشنت کے نور میں آؤ                          | 44. 4  |
| 101    |                                                                         | + 177  |
| 100    | گور شارشینی کے آواب                                                     | 770%   |
|        | <u> </u>                                                                |        |

| _ |         |                                                           |               |
|---|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|   | صنحتمبر | عنوانات                                                   | نمبر بمتوب    |
|   | 100     | عقائد کا تغییلی بیان (عنوان)                              | عمتوب تسلي    |
|   | 100     | عقائد کی درستگی کے بعدا مکام فقد کا مسیکھنا حروری ہے      | 777 /         |
| 1 | 104     | علم عقا مُراورعلم فِقة كے بعدتفلوّ ف كا درجہ بے           |               |
| l | 101     | من عالم وه بسط حوفقه اور تصوّف کا جامع ہو                 | <b>77</b> A % |
|   | 109     | * أَشِكَا أَعَلَى ٱلكَفَادِ " كَا نُمُومَ بَنْنا          | 779 0         |
|   | 14-     | توحیرشهودی اور توحید وجودی کی بحث (عنوان) 🐣               | 747 <i>#</i>  |
|   | 14-     | علم نقدا ورشرائع میں معروف رہنے کی تاکید                  | YLO "         |
|   | 141     | علمائ واسمنين كي افضليت                                   | 444 11        |
|   | 144     | حصولِ تعتقف كاطريق                                        | Y64 0         |
|   | 144     | ا تباع شرييت اور محبتِ شيخ سب سے بطری معت ہے              |               |
|   | 146     | حفزت وحنرعليدانسلام سيملاقات كي تفصيل                     | 7A7 %         |
|   | 140     | عالم خلق، عالم احر، وأوسلوك كاعلم اورشيخ محقق كامتعام     |               |
| - | 144     | اپنے کشعن والہام کوعلمائے حق سے کلام پر برکھنا حزوری ہیںے |               |
| 1 | 144     | علائے عق کا ابتاع ہرمال میں لازم ہے                       | ۰ ۲۸۲         |
|   | 14.     | شیخ کی تلاش                                               |               |
|   | 141     | ملوك كي شرط إقل نفس كي مخالفت اور كنابور سيدا جتناب س     |               |
|   | 144     | يَبِغُ كامل اختيار مذكر سند مك نقصا نامت                  | 4             |
|   | 140     | بعن شرائه کساته کسی کومجاز بنا نا                         |               |
|   | 140     | فرائف باجا عسد اداكرن كاامتمام لازم بصاورنوانل بإجاعت بيت | 744"          |
|   | 149     | يشخ مع باس دبين كداداب                                    |               |
|   | IAY     | حضرت فيخ عبدالقادر ميلاني ومح كامقام اور أن كالملام       |               |
|   | IAA     | كشعن كى دوسيس اورمهلى فسم كا اوليا دالشرك سأتم مخصوص بوزا |               |
|   | IAY     | نظريرةدم، بهوش دردم ، سفردروطن ، خلوت دراعجن              |               |
|   | 119     | زمانهٔ طاعون میں مصائب برصبر کی ترغیب<br>ا                | l l           |
|   | 191     | اخرت كاطلب كرنا اى ابتائي بتوت ب                          | . ,           |
|   | 196     | دین کے پانچوں ادکا ن براین بوری توقه صرف کرنا             | ۳۰62          |
|   | 1       |                                                           | I I           |

| صفحةتمبر | عنوانات                                                                   | مبركنوب          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 197      | نماز مین صوع حامل کرنے کا طرابقہ                                          | کنوب <u>هشتا</u> |
| 194      | اپنے تین بیٹوں سے انتقال کے بعد عضرت مجدّو کا ایک بمتوب گردی              | ۳۰4 //           |
| 194      | «كلمتان نعنيفيات كي تشريح                                                 |                  |
| ۲.۰      | رات کوسونے سے پہلے اپنا می <i>سبہ اور سب</i> یج                           | m.9 %            |
| 7.7      | تشهدي اشاره السباب سفتعلق صنرت مجدد كى دائ (عنوان)                        |                  |
| 7.7      | کھانے پینے میں ہمیشہ مقراع تدال کی رعامیت ارکھنا بھی سخت مجاہرہ ہے        |                  |
| 4.4      | حفرت جعفيها وتكاسيدنا ابد كمرمكرني اورسيدنا مصرت على وونوس سيستغا ده كرنا | 717 ×            |
| 4.4      | مستقسم کی میں بہننا منا سبب ہے ؟                                          | מ שוש            |
| 7.9      | اہل الله ميراعتراص كرنا ندم رقائل سے معموصًا اسفے سين بر                  | م سالم           |
| 71.      | حصرت مجدد وسي كم ما مبزاور في كا أبينه والدك نام كمتوب كرامي              | مكنتاب           |
| 717      | انتخاب د فتر دوم                                                          |                  |
| 717      | محة والغث ثما فى جوسنے كى تعريح                                           | كمتوب كك         |
| 717      | عفزت مجترقه ً                                                             | 4 0              |
| 117      | معفرت مجدد کی متجدمه علوم نبتوت                                           |                  |
| 414      | عُلاء ظاہر، صُوفیہ علیہ اور علما وراسمین کے مراتب                         | 11 =             |
| 110      | انحطبه مبعد لمی صُلفائے الشدي اُ عناموں كو ترك كرنے برصفرت مجدد كى كير    | 10 "             |
| 119      | تبريس عهدنامه رزر كعنا                                                    |                  |
| 119      | ا پنے بیٹوں کے انتقال برا کی تعزیت نامہ کا جواب                           |                  |
| 771      | منتبت كااتباع اور برتسم كى بدعت سے اجتناب                                 |                  |
| 777      | مْ الْرَكِسِنِي وَ ٱوابِ كَا بُكِورا ابْتَهَام رَكْعَنَا                  | ۲. "             |
| 777      | تلب كي حقيقت                                                              | Y1 "             |
| 777      | اینے بیٹے کے نام کمتوب؛ ہرحال میں اتباع مُسنت اور مدعات سے بچنے کا تاکید  | ء ۳۲             |
| 774      | انتهامجی حیرت ہے                                                          | rr "             |
| 774      | البوعل شمر بعيت سحم طابق مهووه وكريس واخل سي                              | 70 "             |
| 774      | " رشمات" كى بهرت سى حكامات مدق سے دور ہيں (عنوان)                         | YA #             |
| L l      |                                                                           |                  |

| منختمبر    | عنوانات                                                                                                                              | نمبركمتوب               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 499        | غم اورمعائب دى ترقى كے اسباب يى سے بي                                                                                                | ىكت <sub>ۇب</sub> ىرا 1 |
| ۲۳.        | ایک محتوب نصیحت ، مختصر مگر جامع                                                                                                     |                         |
| ۲۳.        | الم السنتُ والجماعت اور سيع كمافتلاف سيتعلق مفعقل ممتوب م<br>تمام صحائبُ اور ابل بيت كم محبت وعفرت كم بيان -                         |                         |
| 409        | ابل الله كوأييف باطن مي ونيك ساعة وتره برابرتعلق نيس برويا                                                                           | m 4                     |
| 44.        | سيرالى انتره سيرنى انترهسيرين انتر بالنثر اورسيرفي الاسشياء بالثر                                                                    | 77 /                    |
| 440        | حفرت مجدد كاطرن يخليه وتجليدكوجمع كرنا                                                                                               | 74 %                    |
| 744        | کال اطاعت ا <i>ورتزکیپ</i> اخلاق                                                                                                     | 4 17                    |
| 444        | اولياءالتكركأكنا بهول سيمحفوظ بهونا                                                                                                  | 44 "                    |
| 444        | كلمة ليبد، طريقت ، حقيقت إورشر لعيت كاجا مع سب                                                                                       | 44 .                    |
| 449        | اوامرونواہی کا بجالانامی وکریں داخل ہے                                                                                               | 47 +                    |
| 741        | صحبت شیخ کے لیٹے وقت نکالنا صروری ہیے                                                                                                | de 4                    |
| 747        | تعلقات كم كرنے كى نصيحت                                                                                                              | 19 11                   |
| الإيم      | جهادا كبراورنفس مطمئنه كابيان                                                                                                        | ۵٠ /                    |
| 440        | احکام شرعیہ بجالا نا ہروننت اور <b>ہرحال م</b> یں صروری ہے                                                                           | 0. 1                    |
| 744        | د مُحدّرِ في به مهم طلب                                                                                                              | 01 +                    |
| 444        | ینی کے بعد عُب اور نگیر کا حال ہو نا زہر قاتل ہے                                                                                     | 07 1                    |
| 749        | آ تخفر <u>ت ملی ا</u> لٹرطیہ وسلم کی متا بعث <i>سے سات درجا</i> ت                                                                    | ٠ ٢٥                    |
| 744        | المام ابوصنيفه كامقام                                                                                                                | 00 %                    |
| 444        | معرُفتِ اللهيه احكام مُثرعيدك اتباع كاثمره سب                                                                                        | 00 +                    |
| PAY        | درود شرابینے علاوہ می ہرو کر کا تواب انحفرت کی الشعلیر ملم کومبنی آہے                                                                | 04 11                   |
| 494        | عالم صوفی کبریتِ احمرا در تا مُب ووارث بیمبرِب<br>حصرت شیخ این عربی کی ایک عبارت سیمتعلق صرت بحقد کی تحقیق                           | 04 /                    |
| 792        | حصرت لينع ابن عراقي كى ايك عبارت مشيقعلق مصرت بحدَّدٌ كَى محقيق                                                                      | · 0 A %                 |
| 797        | نواب اوراسکی تعبیرسے متعلق ایک سوال کا جواب                                                                                          | 0A %                    |
| 790        | فعنول بیٹوں کے بیجائے عقائد ، نقتہ اورتعتوت میں وقت مر <i>ن کرنا مردری ہے</i><br>کر شنو کر انتہار کر سرمتعلقہ اور مدروں سروار کر کرت | 4. "<br>41 "            |
| 794<br>79A | ایک تیخ کے انتقال ہراکن کے تعلقین اور مریدین کے نام ایک نمتوب<br>میں میں میں ایک آن                                                  | 41 /<br>40 .            |
| 177        | ہندیں پرعات کا زور                                                                                                                   | 15/                     |

| صفحتمير    | عبادات                                                                                                           | توب   | زكر    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 199        | يهط شيخ سے مناسبت مذہونے ميراً سے حجواد كردو سرے شيخ كے باس جا فا                                                | ب تلا | نگنتور |
| ۳          | ونیای شغولیت سے پر ہمیزی تاکید                                                                                   | 70    | 4      |
| ۳۰۰        | توبراورتفوى كوففائل اورأس كاطريقه                                                                                | 77    | "      |
| 7.5        | خانجهال ك نام البم كمتوب عقائر اسلام إوراد كان اسلام كي فعبل                                                     | 74    | "      |
| 7.0        | خان جهاں کے نام اہم کمتوب عقائر اسلام اوراد کان اسلام کی تفصیل<br>نماز باجاعت، اداب ظاری و باطنی کے ساتھ اداکرنا | 49    | 11     |
| ٣٠٨        | جهادین نیت کی درستی کا اہتمام                                                                                    | 79    | 1      |
| ۳.9        | تهجدى عادست والنا                                                                                                | 79    | 11     |
| p-9        | کھانے بینے میں ملال وحوام کی پُوری احتیاط دکھنا                                                                  | 79    | 11     |
| ۳۱۰        | ا تیمنوں کے غلبہ اور خوف کے وقت کا ایک عمل                                                                       | 49    | v      |
|            | أيتُ فمنهم فلالمدلنفسة اوراكيت إنا عرضنا الدُّ مانة فمنهم م                                                      | 48    | 11     |
| ۳۱۰        | الما لدُّا ود حدسيثُ ان الله علق آدم على صورتسسه "                                                               |       |        |
|            | کی تشریح - رعنوان)                                                                                               |       |        |
| <b>111</b> | معيبت اوررسوا أنى مي مي عبف اوقات مناب الشرخير بهوتى سبع                                                         | 40    | 11     |
| 711        | قلب اورعرشش کا اتصال اوژن ویرتلب کی جزئی فضیکت (عنوان)                                                           | 44    | 4      |
| 717        | بزرگوں پراعتراض نارواہے اوراس کی وجہ                                                                             | 44    | 11     |
| ۳۱۳        | الفيخ كى مجتت اورفناء في كيشيخ بهونا كليديكاميا بى س                                                             | 44    | •      |
| المالم     |                                                                                                                  |       |        |
| MID        | فرائمن كمقاطي أن افل كى كونى حيثيت نهير                                                                          |       |        |
| 414        | باطن کی درستی ظاہری درستی برموتوف میموردزالهاد واستدراج ہے                                                       | A 4   | 11     |
| 414        | زندگ کی قیمت بهچانیس ورمند محرومی بهوگی                                                                          |       |        |
| 714        | منوق سے ساتھ اسا وہ رنا بڑی نبی ہے                                                                               | 9.    | "      |
| MIN        | كشف وكرامت كي بورئ تحقيق برمني أيب ابهم ممتوب                                                                    |       | 11     |
| 7777       | حاکمان وقت میں دینی غیرت کا ہونا صروری ہے<br>واقعہ قرطاس اور مشاجرات صحار پڑسے تعلق تفصیلی کمتوب                 | 94    | "      |
| 777        | واقعه قرطاس اورمشاجرات صحابة سيقتعلق تقفيلي عمقوب                                                                | 94    | U      |
| 444        | سالک کا اُپنی حیثیت سے اُ ویخے مقام میں جا پہنچنا<br>مراکب کا اُپنی حیثیت سے اُ ویخے مقام میں جا پہنچنا          |       | U      |
| 774        | انبيائ كرام عليهم انتلام إدراولياش كرام برمعائب كي حكمتين                                                        | 99    | 4      |

|           |       | 11                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| أمير      | منفح  | عنوانات                                                                                                                                                                                                                          | تمركمنوب   |
| ٣         | ۳4    | انتخاب دفترسوم                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1 171     | ۳۷    | ایک ابلاء اور بردیشانی کے زماندیں اپنے بیٹوں کے نام متوب گرامی                                                                                                                                                                   | مکتوب ملا  |
| ۳۱        | ۳4    | والبوتير المقعود وسي تيرامعبود المحكي تشريح                                                                                                                                                                                      | كمتوب تمله |
| r         |       | آيت « لايمشه الآ المطهرون » مي <i>ن أيك اورنكتر</i>                                                                                                                                                                              | d 1        |
| J 70      | ٧٣    | ربنج وابتلاء اورطعن وملامت كمه بالمني فوائد                                                                                                                                                                                      | 0 /        |
| 1 100     | لهم ل | ترست جمالی سے ساتھ تربیت جلالی می ضروری بلکہ زیادہ نافع ہے                                                                                                                                                                       | 7 /        |
| ۳۲        |       | مخلوة خصوصًا رشته داروں کی امار و برداشت کرے صبرکمرنا چا جیئے                                                                                                                                                                    | 4 11       |
| ٣٢        | - 1   | تقوی اس ہے اور گناہوں سے بھینا کثرت عبادت سے افغنل ہے                                                                                                                                                                            | 9.         |
| MC        | - 1   | وكرالله كي تاكيداوراس كي افغليت كابدان                                                                                                                                                                                           | 17 "       |
| ۳۲        |       | ا مراعدی میداد میراد میراد از ایراد میراد می<br>شریعیت کااتباع اورشیخ می میراد م | ٠ ١٢       |
| م<br>مارا | - 1   | ز دانهٔ ابتلاء میں صفرت مجترفهٔ کی اپنی کیفیت اور ابتلاء کے منافع                                                                                                                                                                | 10 0       |
| ma ma     | 1     | کھی شیخ کے احوال میں کے مُرمدوں میں طاہر ہونے ہیں<br>تا میں سیاری آئی تا متعلقہ سریاری کا                                                                                                                                        | 17 "       |
| 70        | - 1   | عقا ترعبادات اورتفتوف ميتعلق أيك الهم كمتوب:                                                                                                                                                                                     | 16 11      |
| الم ا     |       | اعتقادیات                                                                                                                                                                                                                        |            |
| برس ا     | Ĺ     | اعب ل<br>ازمانهٔ ابتلار کا ایک اور کمتوب گرامی                                                                                                                                                                                   |            |
| m21       |       | رمانہ اسلام کا ایک اور سوب سرزی<br>اینے مربیوں کے دسنی احوال کا خیال رکھنا                                                                                                                                                       | IA 6       |
| 1 m24     | - 1   | 1 1/1 2 16                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 1 m2      | ,     | الل المان التراث المراد المرتشنج كمد نوكما وبسيلة محدثا عنود ي سيع                                                                                                                                                               | 9 11       |
| MA.       | .     | ام آن برسیر این آن مینی کند سمجسی می از <i>اما مطلب</i>                                                                                                                                                                          | * //       |
| 124       | 1     | ا ميزس معظ مراه النبك الهمرانية ومفصلا مكتوب كما كالعنوان ا                                                                                                                                                                      | ין שי      |
| MAG       | 4     | . أن الشريبياك من من مح كم الدراا منتزام كونزا عنه وري بييم                                                                                                                                                                      | 0 11       |
| 710       |       | و امرة رور باري اتحالاً کے مارے من اُمُ کمتوب                                                                                                                                                                                    | 14 11      |
| TAB       |       | و انوایشات بغیس کے انسام اورنغس سے زباتی اورعامینی امراض کی سخیعس                                                                                                                                                                | 4 1        |
| MAA       | 1     | و العدال گواب سمے ماریے میں مضرت مجدود کی انہی تحقیق                                                                                                                                                                             | W 11       |
| 791       | 1     | العام بالرباب المراجع                                                                                                                            | 9 ,1       |
|           | J     |                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| منختبر | عنواناست                                                                                                                        | لمركموب  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 46.4   | عالم ادواح ، عالم مثال اورعالم اجساد سے باریے میں فقل کتوب گرامی<br>دصف عنوان )                                                 | محتوب مس |
| 797    | (صف عنوان)                                                                                                                      |          |
| 494    | ر طرف کوری)<br>شخ شرف الدین محلی منیری سے ایک موشِ کلام کی مقیق (صرف عنوان)<br>۱۳۰۱ میرند به میر                                | ۳۳ //    |
| 494    | تيرهٔ صروری نصائح                                                                                                               | 77 11    |
| 494    | جوانی میں شریعیت کی اطاعت بہت زیادہ باعثِ تُواب ہے                                                                              | 70 %     |
| 290    | عذاب قبر کے مِنَّ ہونے میرکمتوب گرامی (حرف عنوان)                                                                               | PY 1     |
| هوس    | برح الدوست مي دسد نبيكو است                                                                                                     | T4 11    |
| 794    | محمراه فرقوں كاجہتم ميں جانا اور محراه فرقوں كى تمغيبريس احتيبا ط                                                               | TA 11    |
| ٣٩٤    | عورتوں کے لئے صروری نعائ بر بہنی کمتوب گرامی اور آسی بیعت النساء" )<br>کی دلنشین تفسیر ۔                                        | ۱۱ »     |
| 4.4    | اینے بریٹوں کے نام مکتوب، با دشاہِ وقت سے ملاقات کا حال                                                                         | ۱ ۲۲     |
| 4-9    | کسی میمشلمان کے دل کوا ذتیت بینچانا بٹراگناہ ہے                                                                                 | ro "     |
| 41.    | ماکم وقت خان جمال سے نام کمتوب مرامی                                                                                            | ه ۲۵     |
| त्।।   | ونياكئ طرف توتهمبذول كرنے مرسلامست اور تنبيبہ                                                                                   | 00 //    |
| 414    | بجزخداتمام عالم وہم و قیاس ہے                                                                                                   | ۵A 4     |
| אוא    | ترکبهٔ نفس کے دوطر کیقے جذب و انا ہت                                                                                            | 4. "     |
| 410    | بری نعیعت ابتاع قمر بیت اور صحبتِ اکا ہر                                                                                        | 79 "     |
| ۵الم   | مولو دخوان کے بارے میں ایک حوال کا جواب                                                                                         | 47 "     |
| 414    | ا منتبخ می الدین ابن عربی می ارب بارے میں حضرت مجدّد می الدین ابن عربی می الدین ابن عربی ا                                      | 44 11    |
| לוץ    | شیخ ابن عربی کے ہارہے میں حصرت محبر درحمتہ الشرعلیہ کی دائے اور س<br>اہل تن کی اکثر میت کی دائے اختیاد کرنے کی نصیعہ سے         | 49 0     |
| ¢1A    | ا ہی می المربیت ی رائے اعتبار عربے کا میں اللہ ایک مت ہے۔<br>مصائب میں بے چارگی اور بے اختیاری مج منجانب اللہ ایک نعمت ہے       |          |
| 419    | ا مقامب یا جب پوری اورجے احتیادی بی باب الندایی من جیے<br>طالب داوسلوک کونصیحت                                                  |          |
| ٠١٠    | صاحبزاده کوحفظ او قات اورابل وعیال کی محبت میں اعتدال کی تعییت<br>معاجزاده کوحفظ او قات اورابل وعیال کی محبت میں اعتدال کی تعیی | AP +     |
| 441    | مباحات کی تعلیل ہی مناسب سے اور کرامت والایت کی شرط نہیں                                                                        |          |
| 444    | ابنی نسبت کے امرار اور تربتیت دیا نی کا اظہار                                                                                   |          |
|        |                                                                                                                                 |          |

| صغخمبر | عنوانات                                                                             | زب  | بركمة |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 440    | امرار ولايت الم بركر في معطرات                                                      | 90, | لتور  |
| MYA    | حسن ظاہری سے متا تر ہونا اسپنے نعص وقبح کی بنیا دیر ہے                              | 91  | 4     |
| 449    | شتی چھوڑ کرٹے تی اختیا ا کرٹا اورلوگوں سے بقدرِمنرورت ملنا                          |     | 4     |
| ٠٣٠    | صاجزاد کان کے نام مکتوب ان سے مقام کا انہا را ورشکر کی تاکید                        | 1.6 | 4     |
| 444    | بدعات سے اجتناب اور فتنہ انٹیزی سے احتراز کی ناکید                                  | 1.0 | "     |
| اسسه   | قبعن ہو یا کدودت ، استغفار مبرحال نا فع ہے                                          | 1.4 | ħ     |
| אשא    | صفات بارى تعالىٰ نرعين وات بي نرغير ذات                                             | 111 | 1     |
| 444    | مخلوق خداكى لودبرالتوهدمست يمجى بإعرث اجروثواب سبن                                  | 114 | 4     |
| مهم    | نبی علیانسلام کی شمریعیت کے اِتبارے کے بغیرسادے بھا ہدات بے کاد }<br>ملک مُعنر ہیں۔ | 114 | "     |
| 446    | مشائن طرکیت کے موحش محام کی ناویل عزوری سے                                          | 171 | 4     |
| 477    | خاتمه که آب                                                                         |     |       |
|        |                                                                                     |     |       |

١.

نمقرلبظ اذشخ الاملام منزت مولانامحتق عثماني وآبرالاته بشيد الله المرتمكِ الرَّحِيُدِ ا

الميدالله وتفى وسلام على عبادة الذبين اصطفى \_ اما بعد

ام دبانی حفرت مجددالف ان قدس ستره کی دای والصفات سے کون سلمان کا داقع نہیں محفرت کے متوبات (حواصلا فاری نبان میں ہیں) علوم و معادف کا حوز نا پیداکنا دہیں۔ ان میں قبیق علمی اور کلائی ماحث میں ہیں اور تصوف وطریقت کے حقائق ومعادف میں ۔ اہلِ علم کی علی بیاس مجھانے کا سامان ہی ہے اور سالکین طریق کے لئے ہوایت وراہ نمائی کا دخیرہ میں ۔ ان مکا تیب کا ادو وسمیت بہت سی نبانوں میں ترجیمی ہو چکا ہے اور اُن کا فیض مجدالشر جاری وسادی ہے۔ لیکن ریکتو بات کا مجموعہ خوں برشتمل ہے جس کا مجموعہ خواصفے میں ترجیمی ہو کا برحائی ایک برطاح مقد دقیق علی مجدول برشتمل ہے جس سے ایک اور اس کا ایک برطاح مقد دقیق علی مجدول برستمل ہے جس

احقر کے برادرزادہ عزیز مولانامحوداشرف عثمانی صاحب (سلمہ المترتعا لے رائد فران ان باتول بالمک فی عرہ وعلمہ) نے بھیلے دمعنان میں ان مکامتیب کے مطالعے کے دوران ان باتول کا انتخاب فرما یا جو اوسط درجے کے بڑھے تھے مسلمان کے لئے قابلِ فہم اور مفید ہو سکتی ہیں۔ یہ انتخاب " ادشا دات مجد دالف ٹانی دی سے آپ کے سامنے ہے۔ فاصل مرتب نے مکامتیب کے اس انتخاب میں اس بات کا پورا نیال دکھا ہے کہ مکتوب کا مبتنا حقہ بھی لیا جائے۔ وہ کسی کمیسی کے بغیر جُوں کا توں نقل کر دیا جائے۔ تاکہ حفرت مجد دصاحب قدس سرّ ہ کی بات انہی کے الفاظ میں بڑھ صفے مائے۔ تاکہ حفرت مجد دصاحب قدس سرّ ہ کی بات انہی کے الفاظ میں بڑھ صفے والے کے سامنے آسے اور اس کے مفہوم وعنی ہی میں نہیں ، بلکر اسلوب میں مجبی کو تی ادفی تبدیلی پیدا نہ ہو۔

احقر کو میرمبارک مجموعه کورا پڑھنے کا توموقع نہیں مل سکالیکن اس کا معتدبہ حقد مبت جب نہ مقامت سے میڑھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی تونیق ہوئی الحداللہ! احقر کو ان چندمقا مات ہی سے بڑا فائدہ ہُوا مِعنا بین کے مستندہونے کے لئے حفرت مجد دما عب رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرای ہی کا فی ہے ۔ مجموعہ کے مطالعہ کے دوران سن فرنیب وٹ بنا تا ہا ہی مٹا ہدہ ہُوا۔ فاضل مرتب نے ایک اہم م کے دوران سن فرنیب وٹ بنا تا کہ اسم مٹا ہدہ ہُوا۔ فاضل مرتب نے ایک اہم م کے دوران سی کو بی خالص الیے علی مباحث تھے جوعام قادی کی پینچ سے باہر ہوں اُن کواس مجموعہ میں شامل تو نہیں کیا لیکن اُن برعنوان لگا کر اُن کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ اہل علم میں سے کوئی ما حب اگر اس موضوع پر صفرت مجد دما حب رحمۃ اللہ علیہ کی تعقید معلوم کرنا چا ہی تو وہ اصل مکتوبات کی طرف اُسانی سے دجوع کر سکیں۔ کی تعقید معلوم کرنا چا ہی تو وہ اصل مکتوبات کی طرف اُسانی سے دجوع کر سکیں۔ المحد لئٹر! بہم برعہ اُلہ اُلہ میں تو وہ امل مرب فی مالکین طریق تعتون کے لئے بالخصوص نہا ہت مغید اور قابل قدر ہے۔ اللہ تول علی اس ضدمت کو اپنی بادگاہ میں شرفِ قبول علی فرما ئیں ۔ فاصل مرتب کو اسس کی بہترین مزاعطا فرمائیں اور اس کی ہہترین مزاعطا فرمائیں اور اس کی ہہترین مزاعطا فرمائیں اور اس کی ہمترین می آئیں !

احقر مُحَمَّداً فِي عُمَّانِيُ

دادالعلوم كمراجي م<u>هما</u> ٢٤ردمعنان المبادك المبارك

# عرض مرتب

#### بسئيه الله الرحمل الرويم

الميدينة دب العالمين والقلل والشلام على سيّدنا ومولانا وشفيعنا محدوث الد واصحابه ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين - اما بعد!

دین کاکونسا طالب علم ہوگا جوا مام ربّانی صرت مجدّد العن ٹانی رحمۃ الله علیہ کے نام ناکی سے واقعت نہ ہو۔ الله تعالیٰ نے ابتاع شریعت، ایجنا رح طریقت اور مراطِ مسقیم کی ہدایت کا جو کام حضرت مجدّد العن ٹانی فدس سترہ سے ان کے دور میں لیا۔ اس کی بدولت دین کا ہرطالب علم خصوصًا برصغیر سے تعتق رکھنے والا مہرسالک دا ہِ تعسّون ال کا احسانمندہ مجراہم الله تعالیٰ خیرٌ امن عندہ ۔

صن مجددالف ٹانی کے مکاتیب منصرف اس صراط مستقیم کی تھیک جھیک انہا کرتے ہیں جسی آفری منزل قربِ خداوندی اور کونیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ بلکہ کیکاتیب پڑھنے والے کواس صراطِ مستقیم برلاکھ اکرتے ہیں جس کے بعد سالک کے لئے صرف قدم ان مٹانا باتی دہ جاتا ہے ۔

منوبات ام دبانی محدوالف ثانی فارسی ،اددو دونوں نه بانوں میں طبوع دستیا بی اورکوئی دینی لائیریری اس سے خالی نہیں ۔ اللہ تعالی نے ہمیں اواده اسلامیات سے می ان کمتوبات کے اددو ترجیع کرنے کی سعادت سے نوازا ہے ۔ گریم کمتوبات جونکہ ایک محدد کے تحریر کردہ نجینہ علوم ومعادف جی اس لئے ان میں سے عمن کمتوبات بہت طولی اوروش مکا بہ عام قادی کی فنم سے بہت بالا ہیں جس کی بناء پر ان کمتوبات کی خیم مجدول سے ستفادہ کرنے میں دکاول بیش آتی ہے۔ اس معروفیت کے دور میں مزورت محسول ہوتی تھی کہ ان کاعام فنم انتخاب کر کے قادین اورطالبین دائے سلوک کے سامنے بیش کیا جائے تاکہ وہ کم وقت ہیں صفرت مجدول العن نافی حضرت محدول ۔

احفرنے اس ماہ درمغان المبادک اللہ کے آخریں ان مکتوبات کے نورسے نی آنکھو مورقلب و روح کومتورکر لیا تومطالعہ کے دوران مناسب عنوانات کے مامتداہم کتوبات

نیر طول کتوبات کے اہم اور عام فہر صقول کے انتخاب کی توفیق بھی مجد اللہ نصیب ہو تی جسکا تمرہ ارشاداتِ عجد دالف ان م، کی کلیں آپ کے سلمنے سے ساس انتخاب یعن میں ا مسل شامل كأم بي وادعن مكاتيب كهابهم اورعام فهم صفي مختب كرك شال كم کے ہیں جبعبن اہم می ملمی اور فتی مماتیب کا صرف عنوان مطور حوالہ ورج کیا گیا ہے تاکہ أكركوني فادى السموضوع برمعزت كيملئ فيتن سف ستغيد بهونا جاسب تواسي كمتوب بمبر مبلدنبرا ورصغ نمبر كے مطابق اصل كاب سے مراجعت كرنا أسان بموجائے اس تمام کام میں احقرنے کتو بات امام ربانی کے اس قدیم اردو الدیش کو بنیاد بنایا ہے جے اوار الساليا لاہورنے طبع جدید کے ساتھ شائع کیا ہُواہے تقریاس بات کی بوری احتیاط محوظ دکھی ہے كمتوب كاجتنا معتدنقل بووه ادنئ ساتقرف كئے بغير بغيرس كى مبيثى كئيولا كاپولا نقل كيا جلئة تاكر حضرت مجدّد والف عاني كي صفون اورُفهوم مي كوني فرق واقع منهو . الشرتعالے اس معیری خدمت کوائی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز وسے اوراس انتخاب کومرتب اور قارمین کے لئے نافع بنا دے۔ بہم سب کومعنرت مجتدد العن ان كي يومن وبركات سع صفروافرعطافر مائے اوراس مراط مستقيم مرجلين اور بچر حلیے دہنے کی توفیق سے نوازے حسے سیدا ارسکین رشتِ عالم صلّی اللّٰر علیہ وُسلّم وال کے محاکم م منى الشاعنهم اجمعين تابعين ، تعبي ، فقها أي كرام ، اولياء الله جمعوما محددين وقت رومهم العرابين مع شرك وبدعت كى مركم انى اورافراط وتفريط كى مزظمت سياك مات كرك النت مسلم ك لي معقر اور واضح كيا بتواس -

دانله الموتَّنَّ و له الحداوَّلُ و آخرا والسلام علىمن ابَّع الهدى والسَّدْم متابعـــة المصطنى صلى الله عليه وعلى آله واصعابه -

احقر

محمُود الله لهُ مهور مه الرسوال المالية

ارشا داتِ مُجدد الفِّ ثاني رَاتُ عَليه



ربشيرالله الزمكن الزكيب عرط

دفراول (این شیخ کے نام)

مكتوب ملا

### دُعا کمال عبدیت بی<u>ں سے ہے</u>

عجیب معاملہ ہے کہ پہلے جو بلا ومصیبت واقع ہوتی تھی، فرحت وخوشی کا باعث ہوتی متی اور ھک مِنْ مَسزند بِدر کہتا تقاراور جو کید دنیاوی اسباب سے کم ، موتا تھا اچھامعلوم ہوتا تھا اور اسی قسم کی نواہش کرتا تھا۔ اب جبکہ عالم اسباب میں لائے ہیں اورانیٰ عاجزی اورمحتاجی میرننظر پٹری ہے۔اگرتھوڑا سابھی ٰ صربہ لائق ہومانا ہے تو بینے ہی صدمہ میں ایک قسم کاغم بیکا ہو جاتا ہے۔ اگر چر جلدی دُور ہوجاتا ہے اور کھینہیں رہتا ہے ۔ اور ایسے ہی پیلے اگر بلاومصیبت کے دفع کرنے کے ك دُعاكرتا تقاتواس سے اس كار فع كرنامقصود بنه توناتھا بلكه امراد عُونى كى تابعدر مقصود ہوتی بھی بیکین اب دُعاسے تعصود بلاو مصیبت کا رفع کرناہے اور وہ نحوفے و حزن جوزائل ہو گئے تھے اب بعروجوع كر رہے ہيں ۔ اورمعلوم ہواكدوہ حال مكرك وجهسه تفاصحو كي حالت مين عجزا ورمحناجي اور نوون وحزن اورغم وسنا دي جنيبيعا إلوكو کولاحق ہے۔ ولیے ہی اس خاکسار کو جی لاحق ہے۔ ابتدا بران جی جب کردعاء ي بلاء كالفع كرنا مقصود منهماً ، يه بات دل كوافي ردمكتي مقى سكن حال غالب عمارول مي كزرتا مفاكدانبيا عليهم القلاة والسلام ك دعا اس قسم كي نديمي كهجس سے اپنی مراد کا حال ہونا مقعود ہو۔

سے بوق رسی بات است میں ہوا۔ اب مجھ فقیراس مالت سے مشرف ہوا اور حقیقت کا دِظ ہم ہوئی تومعلوم ہُواکہ نبیاعلیم القبلوۃ والسّلام کی دُعاکیں عجز اور ماجتمندی اور خوف و مزن کے سبب سے تعییں معلق امرکی تابعداری کے لئے۔ ، ، ،

#### مكتوب كم

# علم دبن اورعلماء وطلباء كي فضيلت

ابنے آپ کو اور ایسے ہی تمام جہان کوبندہ مخلوق اور غیر قا در جانا ہے اور خالق و قادر جانا ہے اور خالق و قادر حق خالق و قادر حق تعالے کو مجمعت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نسبت ٹابت نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کا عین اور آئینہ ہونا کھا

ٔ درکدام آئینه در آیداد

ترجم بمسى أنبين بن أمّانهين وه

اورابل سنت وجاعت کے علاتے ظاہر اگر جیعن اعال میں قاصر ہیں۔
لیکن ذات وصفات اللی میں ان کی درسی عقائد کا جمال اس قدر نورانیت رکمتا
ہے کہ وہ کونا ہی اور کمی اس کے مقابلہ میں بیچ و ناچنر دکھا ئی دیتی ہے۔ اور بعن
مونی بادجود ریامنتوں اور مجا بدوں کے جونکہ ذات وصفات میں اس قدر درست
عقیدہ نمیں رکھتے۔ وہ جمال ان میں پایانہیں جمانا۔ اور علیاء و طالب علموں سے
بہت مجتب بیدا ہموئی ہے اور ان کا طریقے ایجا معلوم ہموتا ہے اور ارزو کراہے
کہ ان لوگوں کے گروہ میں ہمو۔

#### مكتوب يو

### مقام عبديت تمام مقامات سے بلند ب

پس ہی وجہ ہے کہ مقام عبدست تمام مقا ات سے بلندہے کیونکہ میعنی مقام عبدست میں وجہ ہے کہ مقام عبدست تمام مقا ات سے بلندہے کیونکہ میعنی سے مشرون فرماتے ہیں مجبولوں کواس تقام سے مشرون فرماتے ہیں اور محب شہود کے ذوق سے لذت پاستے ہیں ۔ بندگی میں لذت کاماس ہونا اور اس کے سابھ اُنس بچران کا انس مجبوب کے سابھ مخصوص ہے بجبول کا انس مجبوب کی بندگی میں اس اُنس محبوب کی بندگی میں ۔ اس اُنس میں اُن کو اس دویدِ قعم کی دولت سے مشرف کرتے اور اس نعمت سے مرفراز فرماتے ہیں ۔ ۔

متعمن ہو۔ اس علم والا اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مخلق ہے۔ اور بیعلم مجی اسی مخلق ہے۔ اور بیعلم مجی اسی مخلق کے مرول میں سے ہے۔ تمرادت ونعم کواس مقام میں کیا مجال ہے بولئ اس سے کرمیں کے اس سے کرمیں کے معلم اس کے تعلق ہو۔ یہ عالم معمود تام کی وجرسے فیرمحف ہے کرمیں کے مجار سے مقام پراتر مجاملہ نامیں سب کچھ شرح کھائی ویتا ہے۔ یہ معاملہ نفس مطمئنہ کے استے مقام پراتر اسے کے بعد ہے۔

بین بنده جب تک اس طرح اینے آپ کوزمین بررند داسے اور کام ہیاں کرنے پہنچا تے اپنے مولام لی شائر کے کمال سے بے نصیب ہے۔

مكتوب مظ

### سلوك كاحال

کسی شخف نے معزت نوائر بزرگ قدی التدیم و العزیز سے پوچھاکہ سلوک سے مقعود کیا ہے ؟ فروایا تاکہ اجمالی مع ونت نفسیل اور استدلالی مشفی ہوجائے۔
الدیر بنظر وایا کہ اس سے سوائجھ اور علوم مصل ہوتے ہیں - ہاں دستہ ہیں بہت سے علوم و معادف ظاہر ہوتے ہیں جن سے گزر تا بھر تا ہے۔ اور وب تک سالک نمایت کے نمایت ورجے تک جو صدیقہ بیت کا مقام ہے نہ چہنی ، ان علوم سے مقر ماصل نہیں کرتا ۔
ماصل نہیں کرتا ۔

#### مكتوب ملا

# فنا پسلوک کابپلا فدم ہے

میرے بھائی ! جان لوجب کک وہ موت جو موت معروف کے بہلے ہے اور
اور اہل اللہ اس کو فناسے تعبیر کرتے ہیں ، ٹابت نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ کی جنب میں بہنی امال ہے ، بلکہ آفاقی جھوٹے معبودوں اور انفسی ہوائی خداؤں کی بہستش سے بخات نہیں مل سکتی ۔ اس کے سوا نہ تو اسلام کی حقیقت کا بہہ لگآ ہے اور نہ ہی کمال ایمان میسر ہوتا ہے ، بعلا بھر خدا کے بندوں کے گروہ ہی کس طرح داخل ہوسکتے ہیں ؟ اور اوتاد کے درجے مک کیسے بہنج سکتے ہیں ؟ حالا ایمان بہن جو ابتدار ہی میں حال ہو جا آجے ۔ اس دل بیت میں ایکا جا آجے اور بٹر ابجاری کمال اور اس کی ابتدار سے اس کی انہا کا درج قیاس کیا جا ہے ۔ اس دل بیت میں انہا کا درج قیاس کیا جا انہ جائے۔ اول سے آخر کا حال اور اس کی ابتدار سے اس کی انہا کا درج قیاس کیا جائے۔ اول سے آخر کا حال اور اس کی ابتدار سے اس کی انہا کا درج قیاس کیا جائے۔ کسی نے کیا ایجا کہا ہے ۔ ج

، کیا اچھاکہا ہے ۔ قیاس کن نرگلستانِ من بہا ہِ مرا رمہ : قیاس کرلومرے باغ سے بہادمری

مكتوب مثاا

# شیخ کامل اور ناقص شیخ میں فرق

جان کے کہ دُنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سب افسوس اُس شخص برحب نے اس میں مذہبوا اور اپنی استعداد کی زمین کوبے کا در سنے دیا اور اپنے اعمال کے بیج کومان ح کر دیا -

آورجاننا جاہیے کہ زمین کا صائع اور بے کادکرنا دوطریق پر ہے۔ ایک ریکہ اُس میں کچھ نہ ہوئے کہ زمین کا صائع اور ہے کادکرنا دوطریق پر ہے۔ ایک ریکہ اُس میں کچھ نہ بوتے اور دوسرا ہے کہ اس میں نا پاک اور خراب ہے خدا ہے۔ اور ہیلی قسم کی نسبت دوسری قسم اصاعت میں بہت صنرا اور زیادہ فساد ہے ہیںے کہ پوشیدہ نہیں ہے اور بی کا نا پاک اور خراب ہونا اس طرح برہے کہ ناقص سالک سے

طریق افذکریں اور اس کی داہ برحلیں کیونکہ وہ حرص وہوا کے تابع ہوتا ہے اور حرص وہوا کے تابع ہوتا ہے اور حرص و ہموا والے کی کچھ تافیز ہیں ہوتی ۔ اور اگر بالفرض تاثیر ہو ہمی ، تواس کی حرص کو ہمی زیادہ کرے گی سی اس سے سیاہی برسیاہی حال ہوگ ۔

آور نیز ناقص کو خونکو دو اصل نہیں ہے ، خداکی طرف بہنچانے والے اور ند
بہنچانے والوں راستوں کے درمیان تمیز حاکم نہیں ہے اور ایسے ہی طالبوں کی
مختلف استعدادوں کے درمیان فرق نہیں جانتا ۔ اورجب اس نے طریق جرباور الوک
کے درمیان تمیز ندکی تو سبا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریق جندب کے مناب
ہوتی ہے ۔ اور ناقص شخ نے راستوں اور مختلف استعدادوں کے درمیان تمیز کے مذہ ہونے کے باعث ابتدا میں اس کوطریق سلوک برجلایا تواس نے داوت سے اس کو گراہ کہ دیا جسے کدوہ نوو دگراہ ہے۔ سلوک برجلایا تواس نے داوت سے اس کو گراہ کہ دیا جسے کدوہ نود گراہ ہے۔ اور سے اس کو سے اس کو گراہ کہ دیا جسے کہ وہ نود گراہ ہے۔ اور سے اس کو گراہ کہ دیا جسے کہ وہ نود گراہ ہے۔ اور سے اس کو کراہ کہ دیا جسے کہ وہ نود گراہ ہے۔ اور سے کا سے کا سے کا سے کا سے کا سے کا دور کراہ کی دیا جسے کہ وہ نود گراہ ہے۔ اور سے کا سے کی سے کا سے کی سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی سے کا سے کا سے کی سے کا سے کا سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی سے کا سے کی سے کا سے

نین مجب شیخ کا مل کمل ایسے طالب کی تربیت کرنی چاہے اوراُس کواُس طرق برجلانا چاہے تو اُس کو چاہیے کہ اول اس سے اس پیز کو دور کرے جو ناقف شیخ سے اس کو پنجی ہے اور جو کہا اس کے سبب سے اس کا دیگا ڈ ہوا ہے اس کی اصلاح و درستی کہا ۔ بھراس کی استعداد کے مناسب اجھا بیج اس کی استعداد کی ذمین ہیں ڈ الے۔ بس اس طرح اجھا سبزہ اُکے گا۔

مَثُلُ كَلِمَةٍ خِبِينَ ثَنَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَ فَي الْمُحَدَّدَ الْمُحَدَّدَّ مَن فَرَقِ الْاَرْضِ مَالَهَامِنُ قَوَارِلُهُ وَمَثُلُ كِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَ الْمَامِثُ وَوَحَدُمُ الْمَ نَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا عِ

" ناپکلہ کی مثال ناپک ورضت کی طرح ہے جس کی جرطز مین کے آو برہے اور اس کوکوئی قرار نمیں ہے اور پاک طمہ کی مثال پک ورضت کی طرح ہے اس کی ممل معنی جرط شابت ہے اور اس کی شاخ آسان میں "

مِن شِيخ كَالَى مُمَل كِي مِبت مُرخ كَن مِك مِن كِيميا ہے ۔ اس كى نظر دوا اوراس كى مات شفار ہے ۔ اس كى نظر دوا اوراس كى مات شفار ہے ۔ ویک ویک القیقا د (اوراس كے سواب فائدہ اپنے و تحلیف ) الشر تعالى ہم كواورتم كو شركيد ي معطف صلى الشرعلية ولم كے سيدھ لاستہ بہ ثابت قدم كھے۔ كيون كه مي معمود ہے اوراسى مِرسعا دت اور نجات كا مداد ہے ۔

### مكتوب يهيز

معيثيث الهبيه

المرأمة من آحبته ود أدى اس كساعة بحس سي اسى ك

دوستی ہے '' بیں مبارک ہے وہ خص جس کے دل میں اللہ تعاملے کی مجتب کے سواکسی و

بیں مبارک ہے وہ تفص جس کے دل ہیں التد نعالے لی عبت کے ہوائی و کی مجت کے ہوائی و کی مجت کے ہوائی و کی مجت نے سو کی مجتب نہ ہواور اُس کے سواکسی اور کا طالب نہ ہو یس ایسانخص التدنیا کے کے ساتھ مشغول ہے -

### مكتوب <sup>۲۹</sup>

# نوافل سے پہلے فرائف کا اہتمام کرنا صروری ہے

انگال مقربینی و عمل جن سے درگا والئی میں قرب حصل ہوتا ہے فرض ہیں انفل ورفوں میں سے ایک فرض ہیں یا نفل ورفوں میں سے ایک فرض یا نفل ورفوں کے مقابلہ میں نفلوں کے اداکر نے سے بہتر ہے۔ اگر چروہ نفل خالص نیست سے اداکئے جائیں اور خواہ وہ نفل ازقسم نماز ، روزہ و فرکر و فکر وغیرہ وغیرہ ہوں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فراتعن کے اداکر نے کے دقد سے نتوں میں سے کس سنت اور شعبات میں سے کس سنت اور شعبات میں سے کس سنت اور شعبات میں سے کس سے میں سے میں سے میں سے می سنت اور شعبات میں سے کسی سنت اور شعبات میں سے کسی سنت کی دھا ہے۔

منقول سے کہ ایک دن امیرالمؤلمین حفرت فاروق اعظم صی الله عند نے منقول سے کہ ایک دن امیرالمؤلمین حفرت فاروق اعظم صی کا نماذ جاعت سے اداکی ۔ نماز سے فارغ ہو کہ آ دمیوں میں نگاہ کی ۔ اپنے یادوں میں سے ایک خص کوموجود نہ دیکھا۔ فر پایکہ فلان شخص جماعت میں حاضر نہیں ہُوا ؟ حاصری نے عرض کیا کہ وہ دات کواکٹر جماگتا دہتا ہے۔ شاید اس وقت سوگیا ہوگا ۔ آپ نے فر بایک اگر تمام دات سونا دہتا اور مبح کی نماز جماعت کے ساتھ اواکر تا تواس کے لئے مبتر ہوتا ۔

پیمستحب کی رعایت کرنااور محروه سے بچنا اگر پر تمنزمیی بهوذکراور

فکراورمراقبراورتوقبرسے کی درجے بہترہے بھر مکروہ تو یمی کاکیا ذکرہے ہاں اگر دعایت اور اجتناب کے ساتھ برامور جع ہوں توفَقَدُ فَاذَ فَوْسُ اعْفِلْہُا مُرِّمُ کامیابی ہے۔ وَمِدُدُونِهِ خَوْمُالِقَتَا دِ ورمنہ بے فائدہ رنج ہے۔

مثلاً ذکوہ کے طور پر ایک وانگ کا صدقہ کرنا جس طرح کرنائی طور برسونے کے بہاڑ صدقہ کرنا جس طرح کرنائی طور برسونے کے بہاڑ صدقہ کرنے میں کے بہاڑ صدقہ کرنے میں کسی اوب کا دعایت کرنا مثلاً اس کوکسی قریبی محتاج کو دینا بھی اس سے کئی

درسے بہترہے۔

سیس نماز خفتی کو آدهی دات کے بعداداکرنا اوراس تاخیر کوقیاملی بعنی فارتم تبدی نادیک کا ایست کا ایست کا ایست کراہے کیونکی تنفید و می اندین سے ان کی مراد نماز خفت کا ایسے وقت میں اداکرنا کر رہ ہے۔ خلام راس کراہت سے ان کی مراد کراہت تو میرہ ہے کیونکہ نماز خفت کا اداکرنا آدمی دات کہ مقابل ہے وہ مراح ہے اور نصف دات کے بعد مکروہ بیس وہ کروہ جو مباح کے مقابل ہے وہ کمروہ تحربی ہی ہے اور شافعید دفی اللہ عنهم کے نزدیک نماز خفت کا اس وقت اداکرنا مجانز ہی نہیں ۔

بس قیام میل معین تبجداوراس میں دوق وجمعیت کے مال ہونے کے لئے اس امر کامر کئی بہونا بہت اس غرمن کے لئے و ترکے ادا کرنے یہ گئے اس امر کامر کئی بہت ہونا بہت اور بیر تا نیر جمی ستحب سے و ترجی اچھے وقت میں ادا ہو جائے کی عندر من بھی مال میں ادا ہو جاتے ہیں اور تبتی داور میں کے وقت جاگئے کی عندر من بھی مال موجاتی ہے ۔

مكتوب ٢٩٠ ايفيًا

مجالس صوفیاء میں علم فقد کا تذکرہ مجمی ضروری ہے آورنیزاس گروہ کے علوم ،احوال کے علوم ہیں اوراحوال اعمال کے

له یعی نماذعشاء که صوفیاء

نتیجاورثمرے ہیں۔ اور احوال کے علوم سے اس شخص کو ور شرکتی ہے جس نے اعمال کا میجاور کو درست کیا ہو۔ اور اعمال کا میجاور درست کیا ہو۔ اور اعمال کا میجا ور درست طریق برادا کرنا اُس وقت میشر ہو تا ہے جبکہ اعمال کو میجا نے اور ہو علی کی کیفئیت کو جانے اور وہ احکام شمری شلا نماز، دوزہ و باتی فرائض اور معاملات اور نہاح وطلاق و بیح و شرکے اور ہرایک آس چیز کا علم ہے جوحت تعالی نے اور نہا ہے اور اس کی طرف اس کو دعوت فرمایا ہے اور رہا کی گئی ہے۔ اور سیامی کو جادر میلی کی ان کے سیکسی کو جادہ نہیں ہے۔ اور اس کی طرف اس کو دعوت فرمایا ہے اور رہا کہ کہ ان کے سیکسی کو جادہ نہیں ہے۔

ان نے بیے ہے می حجادہ یں ہے۔ اور علم دومجا ہدوں کے درمیان ہے۔ ایک وہ مجاہدہ جوعلم کے حال ہو سے پہلے اس کی طلب میں ہو تا ہے۔ دوسرا وہ مجاہدہ جوعلم حال ہونے کے بعد

اس تے استعمال میں ہوتا ہے -بیس جا ہیئے کہ س طرح آپ کی محلس مبادک میں کتب تصوف کا ذکر ہوتا دہ تا ہے اسی طرح فقہ کی کما ہوں کا ہمی ذکر ہونا چاہئے -

مكنوب

# سے اونجامقام مقام عبدیت ہے

اب ہم امس بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حق تعالیے کی
پاک درگاہ کے میدان میں بحن کی مجال نہیں ہے۔ توجیر ہم اپنی بندگی کے مقام اور
ذلت وعاجزی کی نسبت گفتگو کرتے ہیں۔ انسانی پیدائش سے قعمود وظائف بندگی
کا اداکہ ناہے اور اگر ابتدا اور وسط میں کسی کوشق و بحبت دیا جلئے تواس سے
مقصود ماسوے اللہ سے اس کا قطع تعلق کرنا ہے کیونکمشق و محبت ہمی واتی
مقعمو ونہیں ہیں بلکہ مقام عبود بیت کے حال ہونے کا ذریعہ ہیں۔ انسان النّد تعلیٰ
کا بندہ اُس وقت ہو تاہے جبحہ ماسوے اللّٰہ کی گرفتا دی اور بندگی سے لور کے
طور ریضل می پا جائے۔ اور عشق و محبت صرف اس انقطاع کا و سیلہ ہیں۔ اسی
واسطے مراتب ولایت میں سے نما بیت کا درجہ مقام عبدیت ہے۔ اور ولایت کے
واسطے مراتب ولایت میں سے نما بیت کا درجہ مقام عبدیت ہے۔ اور ولایت کے

کے درجوں میں مقام عبدست سے اور کوئی مقام نہیں۔ اس مقام میں بندہ اپنے مولا کے ساتھ اپنے کئے کوئی نسبت نہیں باتا ۔ مگر بندے کی طون سے احتیاج اور تولا کی طون سے آدزد ہے ذات وصفت کے پوری استغنا ۔ بینہیں کو اپنے آپ کواس کی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ اور اپنے اور کواس کی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کواس کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کے ساتھ کسی وجہسے مناسب جانے ۔ طلبیت کا اطلاق افعال کے ساتھ کسی وجہسے مناسب جانے ۔ طلبیت کا اطلاق می نام بات ہیں اور تی تعالی کو خالق اور اپنے کو خلوق مخلوق جانتے ہیں ۔ اس سے زیادہ کہنے کی کچھ جرائت نہیں کرتے ۔

### مكتوب تلط

# علماء كواتهم تصبحت

علاء کے لئے دنیا کی محبّت اور رغبت اُن کے جمال کے جہرہ کا بدنما داغ ہے ۔ مغلوقات کو اگرچہ اُن سے بہت، فائدے ماس ہوتے ہیں گراُن کا علم اُن کے اپنے حق ہیں نافع نہیں ہے۔ اگرچ ٹر لویت کی مکذیب اور خدمہب کی تعویت اِن برمتر تبہ ہے۔ گرکھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تائید وتقویت فاجر فاس سے ہی برمتر تبہ ہے۔ گرکھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تائید وتقویت فاجر اُدی کی تائید کی نسبت ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ سیمالانبیا مصلی النّد علیہ وسلم نے فاجر اُدی کی تائید کی نسبت خبروی ہے اور فرمایا ہے کہ اِنّ اللّه مَانِی آید کہ اللّه اُللّه اُللّه اللّه الل

یے علاء بارس بیتھرکی طرح ہیں کہ تا نبا اور لوآ ہا جواس کے ساتھ لگ جائے مونا ہوجات ہے اور وہ ایک دوائی مونا ہوجات ہے اور وہ ایک دات میں بیقر کا بیتر ہی دہ تا ہے۔ ایسے ہی وہ اگ جو بیتراور بانس میں بوشیدہ ہے جہان کواس آگ سے کئی طرح کے فائڈے مال میں بیکن وہ بیتراور بانس اس اپنی اندرونی آگ سے بین فعیب ہیں۔

بلکہ ہم کہتے ہیں کہ می<sup>عل</sup>م اُن کے اپنے نفس کے ق میں معزہے کہ حجت کو ان پر بوراکر دیا ۔ دد محقیق لوگوں میں سے زیادہ عذاب کاستحق قیامت کے دن وہ عالم سے حس كوليف علم سي كيونفع عاصل منهوا "

اوركيونكرمم الذمو وه علم جو فدائے تعالى كے نزد كيت عزيز اور موجودات ي امرن ہے اس کو دنیائے کینی مین مال وجاہ وریاست کے حال کرنے کا وسید بنایا ہے۔ مالانکہ دیناحق تعالے کے نزدیب دبیل وخوار اور مخلوقات ہیں سے

، بی الله تعالے کے عزیز کوخواد کرنا اور اُس کے دلیل کوعزت دینا بہت بُرا ہے حقیقت میں اللہ تعالے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تعلیم دینااوز فتو کی لکھنا اس وقت فائدہ مندہے جبکہ خالص التّٰدہی کے لئے ہو اور تحبٰ مباہ و دیاست اور مال وبلندی کی آمیزش سے خالی ہو اوراس خالی ہونے کی علامت برہے کہ دنیا میں زا بدم واور کونیاً وما فیہاسے بے رغبت ہوروہ علاء حواس بلا میں مبتلا ہیں اوراس تمین دنیا کی مجتب میں گرفتار ہی وہ کنیا کے عالموں میں سے ہیں اور برے عالم اور توگوں میں سے برتر اور دین کے حور سی عالم ہیں حالا نکریہ لوگ اپنے آپ کو دین کا پیٹیوا جانتے ہیں اور مغلوقات میں سٹے ایپنے آپ کو بہتر نيال كرستے ہيں ۔

وَيُحْسَبُوْنَ ٱلْهُمْ عَلَىٰ شَى وَ ﴿ الَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبْنُ نَ ۚ اِسْتَاحَوَذَعَلَيْهُمُ الشَّيْطُنُ فَالسَّهُمْدِ ذِكْرَ اللهِ مُ أُوَّلَيْكَ حِزُبُ الشَّيْطِي مُ الدَّايةَ حِزُبَ الشَّيْطَان هُمُ الْخَلِيرُونَ - بُرُّع ٣

ود اور گمان کرتے ہیں کہ ہم می کچہ ہیں رخبردار برلوگ جموٹے ہیں - ان برشيطان في غلبه ياليام اوران كوالترتعاسا كى يادس غافل کردیا ہے دیں لوگ شیطان کا گروہ بی، خبردا در بہوشیطان كأكروه كمامًا كمان والاس "

كسى عزيزنے شيطان لعين كودىكھاكە فارغ بىيھا ہے اور گمراہ كرينے اور كم سے خاطرجع کیا ہُوا ہے ۔اس عزیزنے اس امر کا بھیدںوچھا لعین نے جواب دیا کہ اس وقت كربك عالم ميرے سأتفاس كام مي ميرے مدد كاربي اور محب كواس

مزوری کام سے فادغ کر دیا ہے۔ اور واقعی اس زمانے میں پوکسستی اور غفلت کہ امور تُمرعی میں واقع ہو گی ہو گی ہے اور جو نتور کے مزہب و دین کے دواج دینے میں ظاہر ہوا ہوا ہواسے سب

ہوئی ہے اور جو مور کہ مربہب و دین نے دوائے دیے ہیں ظاہر بہوا ہواہے مب کچھان مُرے عالموں کی منتی ادراُن کی میتوں کے مگر جانے کے باعث ہے، ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور جاہ و ریاست و مال و مبندی کی محبّت سے

رہ مماد برودیا سے بھے رہیں ہیں اور انبیائے علیم الصلوة والسلام کے وارث ہیں۔ اُذادہیں ،علائے اُخرت سے ہیں اور انبیائے علیم الصلوة والسلام کے وارث ہیں

اور مخلوقات میں سے مہتر یہی عالم وہیں کہ کل قیامت کے دوزان کی سیاہی فی سیل مار شد

الترشهيدون كفون كسائم تولى مائكى داوراًن كى سيابى كالمرموري ومائكى كالترميادى بوجاع كالراد والمؤكر التعديد وه لوك بين جن كى كاداور ذو مُر التعديد وه لوك بين جن كى

نظول میں آخرت کا جمال بیسند آیا اور دُنیا کی قباحث اور مرازُ معلوم ہُوئی۔

اُس کوبقاء کی نظرسے دیجھا اوراس کو زوال کے داغ سے دا غدار معلوم کیا -اِس واسطے اینے آپ کوباتی ہے میرد کیا اور فانی سے اینے آپ کو ہٹالیا۔ آخ<sup>ت</sup>

کی بزرگی کامشاہرہ انشرتعالے کی بزرگی کے مشاہدہ کا ٹمرہ ہے اور دنیا و مافیہا

كودليل وخواد جاننا آخرت كى بزرگى مشابده كرف كوازم سے ب -رد تَالدُّ نَيا دَالْهُ خِرةَ حَسَرَ نَانِ إِنْ رَضِيتُ إِحْد هُمَا

سَخِطَتِ الْأَخْرَىٰ .

کیونکر دنیا اور آخرت دونوں سوکنیں ہیں۔ بعنی دوعور تیں اکیے مردکے نکاح میں ہیں۔ ایک داگر دنیا عزیز ہے نکاح میں ہیں۔ ایک دائر دنیا عزیز ہے تو آخرت خوار - اور اگر دنیا خوار ہے تو آخرت عزیز - ان دونوں کا جمع ہونا گویا دوفیدوں کا جمع ہونا گویا دوفیدوں کا جمع ہونا ہے ۔ ع

مَااَحُنَ الدِّيَ وَالْدُنْيَا لَواجُتَمَعَا

ترجمہ: دین و دنیا گرجمع ہو جائیں توکیسا خوب ہے۔

البعض مشائخ نے جواپی اردواورخوا میں وجب ہے ۔ البعض بیک بیتوں کے باعث اہلِ قینا کی صورت اختیار کی ہے اور مبلا ہر غبت مرنے والے دکھائی ویتے ہیں ایکن حقیقت میں کو پیعلی نہیں رکھتے اور سرسے کہ مام اسونا بی جادت ہے۔

فادغ اوراً ذا وہی

َ مِجَالُ لَهُ مَنْهُ مِنْ هِ مُسَرِّحِ اللَّهِ قَلَ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ -﴿ يهوه بها ورلوگ أيل بن كو تجارت اوربيع الشرقعال كي يا دس غافل نهيس كرتى "

تخارت وبیع ان کو ذکر خداسے مانع نہیں ہے اوران امور کے ساتھ تعلّق

د کھنے کی حالت میں بے تعلق ہیں ۔

### مکتوب مرسی

## سلوك كامقصد

سيروسلوك يديمقعودنفس امّاره كا تزكيه اور ناباك كرناسي ماكهمولي خداؤں کی عبادت سے جونفسانی خواہمشوں کے وجودسے بیدا ہوتی ہیں ، نجات مامل ہوجائے اور حقیقت میں خدائے وا مدبری شےسواکوئی توجر کا قبله مذرسب اور دمني بإفحنيا ويمقصو دون اورمطلوبوں سے کوئي مقعو دوطلب انعتياد بذكري به

### مكتوب لأأ

احوال ومواجير مقصمو دنهين كمال اخلاص ورضأ تقصود

تْمرىيت كے تين مزوہيں عِلَم وعَلَى واخلاَصَ . حب مک ية تديوں جزو نَقْق مزموں تُمرىيت تتحقق نہيں محوتی اور صبب تُمرىيت حاصل ہوگئ توگويا حَ تعاسِلُ کی دمنامندگ ماکل ہوگئی جو دُنیا اور اَ فرت کی تمام سعادتوں سسے بڑھ کرسے ۔ وَرِصْنَوَانُ مِّنَ اللّٰہِ اَکُسَبَرُ - اور اللّٰہ تعاسِلے کی دمنا مندی سبسے بڑوکر ہے۔

سپس شریعت ونیا اور آفرت کی تمام معادتوں کی منامن ہے اور کوئی

کائی سے

الیہامطلب باقی نہیں حب کے حاصل کرنے کے لئے شریعیت کے سوااورکسی اور چیزی طوف حاجت بڑے ۔ طریقیت اور حقیقت جن سے صوفیا دمماز ہیں، تیسر سے جزویعنی اخلاص کے کامل کرنے میں شریعیت کی خادم ہیں۔ پس ان دونوں کی تکمیل سے قصود شریعیت کی تکمیل ہے مذکوئی اور امر شرعیت کے سوا۔

سے سوور مرابیت کی سی ہے موں اور ہر سریت ہے ہوئی۔
احتوال و متواجیدا و رطاق و معارف جو صوفیار کو اثنائے راہ ہیں حالی ہوتے ہیں املی مقصود نہیں ہیں بلکہ وہم و فیالات ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی ترتیت کی جاتی ہے۔ ان سب سے گزد کر مقام دمنا تک پہنچنا چا ہیئے جو مقام جذب اور سلوک کا نہا بیت ہے۔ کیونکہ طریقت اور حقیقت کی منزیس کھے کرنے سے بیٹ تعمود ہے کہ افلام صاصل ہو جائے جو مقام دمنا کومستلزم ہے۔ ہیں قسم کی تجلیوں اور عادفا نہ مشاہدوں سے گزاد کر ہزادوں ہیں سے سی ایک کو اخلاص اور مقام دمنا کی دولت میں ہینچاتے ہیں۔

ہے ہم اور شاہدال ومواجد کواملی مقسود مبانتے ہیں اور مشاہدات اور تجلیات کو اصل مطلب نیال کرتے ہیں اس واسطے وہم وخیال کی قید میں گرفتار دہتے ہیں اور شریعت کے کمالات سے محوم ہوجاتے ہیں۔

تُسُرِّعَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَعُنَ كُمِدُ إِلَيْهِ اللهُ يَجَتَّبِى إِلَيْهِمِرْ، يَشَا عُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْهِ -

"مشركين كووه بات ثرى معادى اور شكل معلوم ہوتى ہے جس كى طون توان كو بلاتا ہے اور الله تعالى جس كو جاہتا ہے ابنى طرف بر كزيده كريت ہے اور اپنى طرف سے اسى كو بدايت ديتا ہے جواس كى طرف تجكتا ہے "

باں مقام افلائس کا مائل ہوتا اور مرتبر رمنا تک پنجینا ان احوال وہوا جدے طے کرنے اوران علوم ومعادت کے ثابت ہونے مروابستدا ورخصر ہے۔

بس بیسب المین طلوب ماس کرنے کے لئے اساب اور مقصود کے سینے

اس مطلب كى حتيقت حصرت جبيب الشرصلى الشرعليدويم كي فغيل اس فقيرب

اس راستمیں بورے دس سال کے بعد واضح وظاہر ہوئی اور شمریعت کا مشوق کما حقہ اجلوہ گرفتاری مذرکحت متعا کما حقہ اجلوہ گرفتاری مذرکحت متعا اور شریعت کی حقیقت سے حقق ہونے کے بغیراور کوئی مطلب مترفظ رہ مقابیکن دس سال کے بعد اصل حقیقت کما حقہ ظاہر ہوئی ۔

مكتوب ي الحديثه على ذات حدّاكث يزا طَيبًا مبارثا فيه م مكتوب ي مبارئا اليه -اجهائے سنن كى ارزو

ین فقیرا بنے نقد وقت نعینی موجوده حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہرت کرت کک علوم ومعادف اور احوال ومواجید بہادی بادل کی طرح گرتے دہے اور جو کام کرنا بھا ہیئے تھا ، اللہ تعاسلے کی عنابیت سے کر دیا ۔ اب سوائے اس کے اور کوئی اُدرونہیں مہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعاسلے علیہ وہم کی منعتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی بمائے اور احوال ومواجید اہل ووق کے لئے مست بھی۔

آپ کو چا ہیئے کہ باطن کو نواجگان قدش سترہم کی نسبت سسے عمور دکھیں اور ظا ہر کو نبی پاکستی التٰرتعا سلے علیہوا کہ وسلتم کی تا بعدادی سسے اَدَائِسَہُ و پیرانسستہ بنائیں جے۔

کارای است غیرای ہمر ہیج اصل مطلب ہے ہی باقی سے بینے

نمانیہ پنجگار اقبل وقت میں ادا کیا کریں ۔ مگر موسم مرما کی عشاء کردات کے تبیہ سے حفتہ تک اس میں تا نحیر کرنامستحب ہے ۔

نقیراس امریں بے اختیاد ہے بنیں چا ہتا کہ نماذ کے اواکر نے شی سرکو تاخیروا قع ہواور سشریت کا عجز اس سے مستنے ہے۔

#### مكتوب ١٦٦

معرفت تما وندى كے لئے فنا لازم ہے اماملسلىن امام عظم كوفى دسى الشرتعا لئے عنہ نے فرايا ہے: مشبعاً نك مَاعَبَدُ مَا لَدَعَقَ عِبَادَ نِكَ وَالْكِنَ عَرَفُونَاكَ حَتَّ معند كَذَك -

حق عبادت کا دامنه مونا نود ظام سے لیکن می معرفت کا حاصل ہونا اس بنا مربہ ہے کہ حق تعالیے کی داست بی نماست معرفت اس سے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کو بیچونی اور بیچیگونی کے ساتھ پہچان لیں -

يكوئى بوقوت يوكمان مذكر الم كمان مراس كمان مراس كالم وظام وظامل ورهبدكا

اورمتی برابر ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اس نے علم ومع ونت کے درمیان فرق نمیں کیا ہے، بہتدی کومرف علم ہی علم ہے اور فرتی کومع ونت اور مع ونت سوائے فنا ڈکے نمیں ہوتی اور یہ دولت فانی کے سواکسی کوم النمیں ہوتی مولافارد م

ترمه: جب تلک کوئی نه مروماسه ننا تبت ملک ملتانهیں اس کوفعدا

بی جب معرفت ملم سے انگ بے توجیر جا ننا چا ہیے کہ مشہور دانش کے موا وہ ایک ایسا امر ہے جس کو معرفت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کو ادراک بسید طبحی کتے ہیں ہے

ہم قعد غریب وحدیث جی بہت عجب ہے ماجرا اس کا سرامر فرادما فظالی بمراخر بروه نیست ترمم: نیس مافظ کی میر به موده فراد

له فناكامطنب التيجم اورقلي بمرك اعال اخلاق كاما لكليخم وكرقلب كالشرتعا ل ك طرف كيوم وجابًا: ١٠

مثنوی بے اتصالے بے کیف بے قیاس ہمت بالناس اباجان اس لیک فیم ناس را نسبناس نه ناس فیراز جان جاں اشناس نه ترم به به خواکا ابنے بندول کا ابنے بندول کا ابنے بندول کا ابنے بندول کا ابنا اتصال شاہر کا اس فیراز عادت کا الناس ہوا کیں اس فیراز عادت کا الناس ہوا کیں اور حب فنا ہیں ہمی مرتبے مختلف ہیں تو اس واسطے ختیبوں کو جمی معرفت ہیں ایک دومرے برفینیلت ہوگی بعین جس کی فنا ذیادہ کا اس ہوگی اس کی معرفت جمی ذیادہ کا اس ہوگی ہوگی اس کی معرفت جمی کی بوگی اس کی معرفت جمی کی بوگی اس کی معرفت جمی کم ہموگی ۔

مستبحان الله ؛ باسکس طرف حلی گئی ، جاہیے توریتھا کہ اپنی ہے حاکمی اور نامرادی اور ہے استعامتی اور نا ٹباتی کی نسبت کچھ لکھت اور دوستوں سے مدد کملب کرتا ۔ مجھے اس قسم کی باتوں سے کیا نسبت ؟

نسبت کئے۔ اگریہ کی ہیں کرسکتا-اور اگر موفور سے تواسی کو دھونڈے اگرج کچھ دنیائے اور اگر کمجھ حاصل ہو وہی ہوا اگر دم کمچہ حال منہ ہو۔اور اگر واصل ہو تواسی کے ساتھ واصل ہو۔اگرجہ بے حامل ہی رہے۔

بعن بزرگواروں قدس سرہم کی جادتوں میں جوشمود واتی واقع ہے اس کے معنے کا لوں کے سواکسی اور برنظ ہرنمیں ہیں۔ ناقصوں کے لئے ان معنوں کا مجھنا مشکل سے ہے

مال بخته در نیا بد یمیع خام پستن کوناه باید والسلام ترجمه: حال کامل کانهیں جانے ہے خام پستن کوناه چاہیئے والسلام

تھا۔ میرے مخدوم! کھوا اُتھا ہے کہ کھوا آبا طِن درست ہے۔ لیکن کچھ مدت گزری ہے کہ فقے اس حبارت سے توحید کے معنی نہیں بھتا اور اُن کے معنی تمجنے میں علاء کے موافق ہے اور توحید والوں کی درستی سے اُن کی درستی بہتر و بڑھ کرمعلوم ہوتی ہے۔ گل میں تشت رہنا گھا ہونا آسان ہے ۔ گل میں تشت رہنا گھا ہے گھا۔ جس کے لئے وہ پیدا کیا گھا ہے گھ۔

بركس دابهركادي سانتند

تمرممہ: ہراک کو بنایا ہے ہراک کام کی خاطر جو کمپراس انسان ہرضروری ہے اور اس کے ساتھ ممکلف ہے وہ اوامر کی تابعدادی کرنا اورنواہی سے ڈک جانا ہے: مَاانْدَكُمُوالرَّسُوُلُ فَخَدُوْكَا وَمَا نَهْ کَمُعَنْدُ فَانْنَدَهُوْ کَا وَاتَّعْنَا اللّٰهَ -

دد جو کھیدرسول تمهادے پاس لائے اس کو پھر اوا ورجس سے تم کوشنے کرے بھ بماؤاور الٹر تعالے سے ڈرو "

بین ہے اور باطن بی عمت ولقت بیں۔ عصد
این کار دولت است کنوں تاکرا دہند
ترمبہ: بڑی اطلے ہے یہ دولت کے اب دیکھے کس کو
یہنیں کہا جاتا کہ جب انحلاص اس قسم کے امور میں سے ہے جن کی ابدار
واجب ہے اور بغیر فنا کے اس کی حقیقت علوم نہیں ہوتی ۔ نسب علائے ابرار
اورصلحائے افیاد جو فنا کی حقیقت سے مشرف نہیں ہوئے۔ افلام کے ترک
سے عامی ہوں ۔ کیونکہ ہم کتے ہیں کہفنس افلام ان کو حال ہے۔ اگر چافلام
بعن افراد کے خمن میں ہو۔ اور فنا کے بعد کمال اخلاص حال ہو جاتا ہے۔
اوراس کے تمام افراد کو شائل ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے یہ کہا گیا ہے کہ
افعلام کی حقیقت بغیر فنا کے متعقور نہیں ہوتی اور یہنیں کہا کہفنس افلام
بغیر فنا کے متعقور نہیں ہوتی اور یہنیں کہا کہفنس افلام

#### مكتوب مالا

## دل كى صلاح ظام رى عمال كوبجالات بغير مكن بي

کام کا ملادول پرہے ۔ اگر دل حق تعاسے کے غیرسے گرفتا دہے توفراب اور ابتر ہے ۔ وفراب اور ابتر ہے ۔ وفراب اور ابتر ہے ۔ وفراب ماری اعمال اور ابتر کے دفتا اور اعمال صالحہ جو ماسوائے می کی طوف توقیر کرنے سے دل کوسلامت دکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے علق در کھتے ہیں اور شریعت نے جن کے بجالائے کے لئے حکم کیا ہے ۔ دونوں ور کا دہیں ۔

بدنی نیک عملوں کے بجالانے کے بغیردل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے جس طرح اس جہان ہیں بدن کے بغیرتوں کا ہونا نامکن ہے۔ ویسے ہی دل کے احوال بدنی نیک عملوں کے بغیر محال ہیں ۔ اس نہ مانے میں اکثر ملی اس قسم کے دعوسط کے بیٹھے ہیں ۔ حق تعالیٰ اپنے مہیب مسلی الٹرعلیہ وسلم کے صدیقے ان کے دعوسط کے تیسے ہیں ۔ حق تعالیٰ اپنے مہیب مسلی الٹرعلیہ وسلم کے صدیقے ان کے الیے بمریدے عائد سے بخات بخشے ۔

#### منكتى يوم

#### أسجرت

اگرہبحرت ظاہری میشرنہ ہوسے تو با کمنی ہجرت کو مَدِنظردکھنا چاہیئے .خلقت کے درمیان رہ کراُن سے انگ دہنا چاہیئے ۔

#### مكتوب سيه

#### تفتون كالمقصود

پسسپروسلوک اور تزکیه نفس اور تعینه قلب سے مقعود بہ ہے کہ ہالمی آفیق اور دلی امرامن کوجن کی نسبت فی قنگ بھٹ مترحن کی ارشا دکیا گیا ہے دور ہوجا بیس تاکہ ایمان کی حقیقت حال ہوجائے اور ان امرامن و آفات کے باوجود اگرایمان ہے توحرف ظاہری اور سمی طور پر ہے ۔ کیو بکونفس آمارہ کا وجود اگرایمان ہے ترخلاف مکم کرتا ہے اور اپنے کفر کی حقیقت پراڈ اہموا ہے۔ اس قسم کے ایمان اور ظاہری تعدیق کی مثال ایسی ہے جلیے قندو نباست کی متعاس کے ماعظ صفاوی مزاح واسلے کا ایمان کہ اس کا وجدان اس کے رخلان مخلان کے معامل مونا مرض صفاوی کے دور ہوجان کے بور تعقور ہے ۔ محمول میں کے بور تعقور ہے ۔ مور ہوجان کے بور تعقور ہے ۔

سپ تزکیدننس اور اس کاطمینان کے بعدایان کی تقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس نے مفوظ ہے :

ٱلذيكَ ٱوْلِيَاءِ اللَّهِ لِلْ نَصْفُ عَلَيْهِ مُرَوَدَ هُمُرَيَعُوْلُ لَى مَا

الصايان والفاوكون كوي يس مادق سد

شَرِّفَنَا اللهُ سُبَحَالَهُ بِشَرُفِ حُذَ الاِيمَانِ الْكَآمِلِ الْحَقِيْقِي بِحُرَمَةِ السَّبِيِّ الْكَآمِلِ الْحَقِيْقِي بِحُرَمَةِ السَّبِيِّ الْكَرَّيِ الْفَلْوَامِتِ الْفَلْمَا السَّبِيقِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### مكتوب شري

#### علماء كاصوفياء ساور شرييت كاطريق افعنل يونا

آپ کابزدگ مرحمت نامرس سے فقرار کونوازش فروایا تھا۔اس کے مطالعہ سے مرفی مرفی مرفی اس کے مطالعہ سے مرفی مرفی مرفی کے لئے کچے فوجی کی محلا اس کے مطالعہ کے لئے کچے فوجی ہے موفیوں پر طالب علموں کے ذکر کا مقدم کرنا آپ کی بند ہمت نظریں بست ہی اچھامعلوم ہموا۔ اوراس معنمون کے موافق کہ المنظار ہم تھی اُن اُنہ اِنہ المن کا نمون ہے سامید ہے کہ آپ کے باطن شروی میں ہی اسس بزرگ جاعت کا صوفیوں پر مقدم رکھن ظاہر ہموگا کی وکلہ محل اِنہ ہم تا ہم ہموالے کہ اُنہ ہم تا ہم ہموالے کے باطن شروی کے نکل اُنہ ہم تا ہم ہموالے۔ برتن سے وہی کے نکل آپ سے جواس کے بیج میں ہموالے۔

اودطالب علموں کے مقدم شمینے میں شریعت کی ترویج ہے۔ شریعت کے انطانے والے ہیں اور معلفوی ندہب صلی الترعلیہ وسلم النی کے ساتھ قائم ہے ۔ کل قیامت کے دوز شریعت کی بابت ہوجیس مے اور تعتوی کی بابت کچرنہ پوچیس کے اور تعتوی کی بابت کچرنہ پوچیس کے جند یا مدوز خرسے ہے۔ جندت میں داخل ہونا اور دوز خرسے ہی اللہ بعدت کے حکم بجالانے مرخوسے ۔

جنت میں داخل ہونا اوردوز خ سے بچنا شریعت کے حکم بحالات بی بیخت ہے۔ انبیائے علیم الصلوۃ والسلام نے جو تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں۔ شمرائع کی طرف دعوت کی ہے اور ابنی تمام زندگی میں اسی بر رسبے ہیں اور ان بزرگوا دوں کی پیدائش سے مقصود ہی احکام شمر بعیت کالوگوں تک بہنچا ناہے۔

پیرس سے سووہ میں ہماری نیوی ہے کہ تربیت کو دواج دینے اوراس کے مکموں ہیں سے سے بڑی ہوئے۔
مکموں ہیں سے سے بڑی بھادی نیوی ہی ہے کہ تمربیت کو دواج دینے اوراس کے جبکہ اسلام کے نشان بالکا معرف گئے ہوں ۔ کرول ہا دو پید الندر کے دست ٹر ہیں توری کرنا اس کے برا بزنہیں کہ شرعی مسائل ہیں سے ایک مسلے کو دواج دیا جائے ۔ کیونکہ اس فعل میں انہیائے علیم السلام کی اقتدار ہے جو بزرگ تربین مخلو قاست ہیں ۔ اور اس فعل میں انہیائے علیم السلام کی اقتدار ہے جو بزرگ تربین مخلو قاست ہیں ۔ اور اس فعل میں ان بزرگواد وں کے ساتھ شرک ہمونا ہے اور میر ہات ٹا بت ہے کسب سے بڑھ کر نیک ہونا ہوئی ہیں اور کر دول ہا دو میرخری کرنا تولن بزرگاد کے سوا اور وں کو جی میں سرسے اور انٹر فریعت سے بجالا نے میں نفنس کی کمال مخالفت کے سوا اور وں کو جی میں سرے اور انٹر فریعت سے بجالا نے میں نفنس کی کمال مخالفت

ہے کیونکہ تمریعت نفس کے برخالات وارد ہوئی ہے اور مالوں کے فرچ کرنے میں اور کے تعریب کرنے میں جو شریعیت توکیجی نفس میں موافقت کرلیتا ہے۔ ہاں ان مالوں کے فرچ کرنے میں جو شریعیت کی تائیدا ور فرہب کی ترویج کے لئے ہوں بہت درجہہدا وراس نیت پر ایک ہیں کا فرج کرناکسی دومری نیت سے کئی لاکو فرج کرنے کے برابر ہے ۔

بهاں کوئی بیسوال مذکرسے کہ طالب علم گرفتا دکومسونی آزادسے کیوں مقدم
کما ہے ؟ تواس کا جواب بہ ہے کہ اس نے ابھی بات کی حقیقت کومعلوم نہیں گیا۔
طالب علم با وجود گرفتا دی کے خلقت کی بنی ہے کہ اسبب ہے کیونکہ اسکام شرعی کی تبلیخ
اس سے مھمل ہے۔ اگر چہاس سے خود اس کو کچہ نفتے نہیں ہے اورصولی نے با وجود
انداوی کے اپنے لفنس کوخلاص کیا ہے خلقت سے اس کا کچہ تعلق نہیں۔ اور ریابت
ظاہر ہے کہ جس شخف می بہدت لوگوں کی نجاست والب تہ ہو وہ اس شخص سے بہتر ہے
جوم دن اپنی نجاست کے خیال میں ہے۔ بال وہ صوفی جوفن و بقا اور سیرعن الدر والب
کے بود مالم کی طون داجع ہوا و رضلت کی دعوست میں شغول ہم و وہ مقام نبتوست
علی مقدم مل دکھتا ہے ۔ اور شریعیت کے ملم بہنچا نے والوں میں داخل ہے۔ اور علی ملے شریعیت کا حکم دکھتا ہے ۔

لْوَيْكُ مَصْلُ اللَّهِ يُؤُرِّينُ إِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَصُلِ الْعَيْظِيمِ - لَهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَالفَصْلِ الْعَيْظِيمِ - لَا يَعْدَلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

#### مكترب ١٩٨

### شربعیت اورطراقیت کوجمع کرنا کمال ہے

حقیقت بین ظاہری دولت پر ہے کہ اپنے ظاہر کوٹر تعییم معلقی صلی اللہ علیہ وسے معلقی میں اللہ علیہ وسے کہ ماطن کو علیہ وسل کے امکام سے آدا سے کہ باطن کو ماسوائے تن کی گرفتا دی سے خلاص اور آذا دکیا جائے - دیکھے کس صاب نعیب کوان دونوں کرامتوں سے مشرف کرتے ہیں۔ عہد

کارای است وغیرای ہمہ پیچ ترجم : کام اصلی ہے میں باتی ہے ہیچ نہ یادہ لکھنا موجب تکلیفت ہے۔

#### مكتقب مذه

### سبع عقلمندكون ؟

دینا ظاہریں میٹی ہے اورصورت میں تازگی رکھتی ہے۔ ایکن صفیقت میں نہرقانل اور جبوط اسماب اور ہے ہودہ گرفتا دی ہے۔ اس کامقبول نواداوراس کا ماش مجنون ہے۔ اس کا حکم اس نجاست کا ساہے جوسونے میں مندھی ہو۔ اور اس کی مثال اس نہرکی سے جوشکریں ملاہوا ہو و حقلمندو ہی ہے جوالیہ کھوٹے مثاع پر فریفیتہ بنہ ہواور ایسے خواب اسباب کا گرفتا دیز ہو۔ اور دا ناؤں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر سے کہ یرا مال نمانڈ میں سے مقلمند کو ویں توزا ہو کو دینا جا ہیں جو دینا جا ہیں جو دینا جا ہیں جو دینا ہے اوراس کی وہ بے دغیتی بڑے وانان کے سبب سے ہے۔ نہیا دہ لکھنا طول کلای ہے۔

#### مكتوب مين

## تنكبرام الامراض سے

میرے خدوم و مرّم اِنفس آبادہ انسانی صبّ جاہ و دیاست بر پیدا کیا گیا ہے اور اس کا مقصود ہم تن ہمسروں بر بلندی کا حاصل کرناہیے اور وہ بالڈا سے اس ہاست کا خوا ہاں کی محتاج اور اس کے امرونہی کے تابع ہوجائے اور اس کے امرونہی کا محتاج اور اس کا یہ دعوسے خدائے تابع ہوجائے اور وہ خواسے خدائے بیا ہم جو جاس کا یہ دعوسے خدائے بیش کے ساتھ الوہ بیت اور شرکت کا ہے دبلکہ وہ بے سعادت شرکست بریمی مامن نہیں ہے۔ جا ہمتا ہے کہ مام مرون آب ہی ہواورسب اسکے محکوم ہوں۔ المامی نہیں ہے۔ جا ہمتا ہے کہ مام مرون آب ہی ہواورسب اسکے محکوم ہوں۔

حدیثِ قرسی میں آیا ہے:

عَادِ لَفْسَكَ فَاللَّمَا النَّصَبَتُ بِمُعَادًا فِي -

مديعني البيلفس كوشمن اكدكيونكدوه بيري شمني مي كطراب ي

بس جاه وریاست اور بلندی اور تخبروغیره جیسی مرادوں کے مکال کینے میں جانوں کے مکال کینے میں مرادوں کے مکال کینے میں مدر اور میں نفس کی تربیت کرنا حقیقت ہیں اُس کو غدائے تعاملے کی دشنی ہیں مدد اور تعویت دینا ہے اس امرکی برائی احجی طرح معلوم کرنا چاہیئے۔

مدسي قدسيس واردس :

ٱلكِبُوكِياءُ لِدَانِى وَالْعَظْمَةُ إِذَالِي فَمَنَ كَازَعَنِي فِي شَيْئُ اللَّهُ مِنْ كَازَعَنِي فِي شَيْئُ م مِنْهُمَا ادْخَلْتُهُ فِي النَّادِ وَلَهُ الْمَالِي \* -

د تنجترمیری چا درسبے اودعظمت میراکیچرا دیس جسے ان دونوں ہیں ہے مسی میں میرسے سائڈ جگڑا کیا ئیں اس کو دوزرخ میں داخل کروں گا اور پھے کچے بیروا ہنبیں ''

دُنیا کمینی بخوضاً کے تعاسط کی معونہ اور مبغوضہ ہے اسی باعث سے ہے کہ و نیا کا حاصل ہونا نفس کی مرادوں کے مامل ہونے ہیں مدود بتا ہے۔ بیس بوکوئی وشمن کی مدور بتا ہے۔ بیس بوکوئی وشمن کی مدوکر ہے کہ دیکر ہے۔ کیونکر فقر محدی متی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکر فقریس نفس کی نامرادی اور عاجزی ہے۔

ابیائے علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہوئے سے مقعود اور شرعی تکیفوں میں مکت ہیں ہے کنفس امّادہ عاجز اور خراب ہوجائے۔ شرعی احکام نفسانی خواہشوں کے دفع کر سف کے دفع کر اختیا میں ہوتی ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ احکام شرعی میں سے ایک اس قدر نفسانی خواہشوں کے دور کر سنے میں اون ہز ایسالہ دیا صنتوں اور مجابی مسم کا بجال نا نفسانی خواہشوں کے دور کر سے دیم ہوتی ہوتے ہوں ہے درجہ بہتر ہے۔ بلکا لیسی دیا صنتیں اور مجابہ سے جوشر بیت نظر آ ہے موافق مذکئے جائیں نفسانی خواہشوں کو مدد اور قوت دینے والے ہیں ۔

بریمنوں اور حواکمیوں نے دیا منتوں اور مجا ہدوں میں کمی ننیں کی الیکن اُن ہیں

سے کوئی فائدہ مندنہ ہوا - اور اُن سے نفس کی تقویت اور تربیت سے سوا مجھ حاصل مذہموا -

مثلاً ذکوة کے طور مرجس کا شریعت نے محم دیا ہے ایک وام خربی کرنانفس کے خواب کرنے میں آن ہزار دینا روں کے خربی کرنے سے بہتراور فائدہ مندہ ہے جوا بنی مرفی کے موافق کی سے عید فطر کے دن کا کھا نا خواہش کے دُور کرنے میں اپنی مرفی کے موافق کئی سال روزہ لاکھنے سے بہترہے اور نماز مبع کی دور کھتوں جماعت کے ساتھ اوا کرنا جو سنت ہے کہ مام دات نماز نقل میں قیام کریں اور مبع کی میں اور مبع کی درجے اس بات سے بہترہے کہ تمام دات نماز نقل میں قیام کریں اور مبع کی نماز ہے ہے۔

مكتوب سيه

### سب سے افغنل سب سے برتر

من گیا ہے کہ بادشاہ اسلام نے سلمانی کی نیک نبیت سے جوا پنی واست پیل دکھتا ہے۔ آپ کو فربایا ہے کہ جارا وی علائے دیندا دپدا کریں تا کہ ور باری بلازم رہیں اور مسائل شرع یہ کو بیان کرتے دہیں تا کہ فلافٹ شرع کوئی امرصا ور رہ ہو۔

الحدیثہ اسلمانوں کو اس سے بٹرہ کرکوسی ٹوشی ہوگی اور ہاتم ندوں کو اس سے ذیا وہ کیانوشخبری ہوگی دیک رہے تیر جی اسی غرمن کے لئے آپ کی فعد مست بند کی طوف متو تھ ہے۔ اس لئے اس بارہ میں کہنے اور کھنے سے اپنے آپ کومعاف نہیں دکھ سے گا ، آمید ہے کہ معذور فرائیں میں کہنے اور کھنے سے اپنے آپ کومعاف نہیں دکھ سے گا ، آمید ہے کہ معذور فرائیں کے ۔ صَاحِبُ الْنَحْرَفِ مَ ہَنْ کُنَی معرومن کرتا ہے کہ ایسے علمانے و نیداد بہت تعویر میں ہوگ اور شریعت کی ترویج اور مشت کی بیں جو تھ ہوا اور کھی مورت ہیں ہر ایک کے معدورت ہیں ہر ایک کے معدورت ہیں ہر ایک کے معدورت ہیں ہر

ایک عالم ابنی طرف کیسنچے گا۔ اور اپنی بزرگی کو ظاہر کرنا چاہے گا اور انتلافی ہاتیں درکیا لاکر آن کو بادشاہ کے قریب کا وسیلہ بنائے گا تو نا جارمعا لمر بگر مبائے گا۔

گذشته زمانی آیسے علماد کے اختلافوں نے جہان کو بلا میں طوال دیااوراب مجی وہی مجرت درہیں ہے۔ ترویج کیا ہوگی۔ بلکہ یہ توخرا بی کا باعث ہوگا۔ النّر تعالیٰ برے علما رکے فتنہ سے بچائے۔ اگراس غرض کے لئے ایک علم مل جائے تو ہمارت ہی سے کوئی دسٹیاب ہو جائے تو نہا ہے، ہی سعادت ہے کیونکہ اس کی محبت اکسی ہے اور اگراییا آئی نہ ملے تومیم غورو فکر کے بعد اس قسم کے آئیوں ہیں ہے کی کوئی وختیا اکریں ۔

ا کیں بنیں جانا کیا تکھوں ؟ حَس طرح مخلوقاً ت کی خلامی علمار کے وجود پروابستہ ہے جہان کا خسارہ مجھان کے انسانوں کے خسارہ کی انسی پر شخصہ سے علمار میں سے بہتر حالم تمام جہان کے انسانوں میں سے برتر ہے کیونکہ تمام جہان کی جائیت و گراہی انہی برموقوف ہے ۔

مكتوب يوه

صحائبرائم کی عظمت واہمبت اوران کی شان بیں گت خی کرنے والوں کا بدترین ہونا

یقینی طور پرتفتور فرمائیں کہ برعتی کی صحبت کا فساد کا فرکی صحبت کے فسادسے نہ باور تمام برعتی تو نوں ہیں برتراس گروہ کے لوگ ہیں جو پیغیر علیالمسلوق کم کے اصحاب کے ساتھ بنون کر گئے ہیں۔ الٹر تعالے اپنے کلام ہیں ان کا نام کف ارکھتا ہے۔ لینغیہ کظ بھر کہ الگفا کہ قرآن اور شریعت کی تبلیغ اصحاب ہی نے کی ہے۔ اور اگران پرطعن لگائیں تو قرآن اور شریعت پرطعن آتا ہے۔ قرآن کو تعزیر عثمان خمی انتا ہے۔ قرآن کو تعزیر عثمان خمی مطعون ہیں توقرآن مجید عثمان خمی انتا ہے۔ حق تعالی مطعون ہیں توقرآن مجید ہی مطعون ہیں توقرآن مجید ہی مطعون ہیں توقرآن مجید میں انتا ہے۔ اگر تعزیر کے البیدے کردے اعتقا و سے بچائے۔ منا لفت اور تعکر ہے وہ محاب کرام رضوان الٹر تعالی علیہ ماجھین کے درمیان واقع

موث بی . نفسانی خوامش پرمحول نهیں ہیں کیو کہ خیرالبشر صتی الترعیہ وسلم کی مجت میں اُن کے نفسوں کا ترکیہ ہو جہا تھا - اور امّارہ پن سے آنیا و ہوگیا ہمّا تھا - اس قدر جانما ہموں کہ صنرت امیر صفی اللہ عند خطا پر معانما ہموں کہ صنرت امیر صفی اللہ عند اس بارہ ہیں حق بر ستنے اور ان کے مفالف خطا پر الیکن می خطا و اجتمادی ہے ۔ جوفنق کی صدیک نہیں ہم بنیاتی ۔ بلکہ اس قسم کی خطا رمیں ماہت کی جی مجال نہیں کیونکر ایسی عملا کرنے والے کوئی کا ایک درجہ ٹواب کا مامل میا ورکم بخت نے بریدا صحاب سے نہیں ہے ۔ اس کی بریختی میں کس کو کلام ہے ۔ جو کام اس بر بخت نے کہا ہے کوئی کا فرقر جمع می نہیں کرتا ۔

اہل سنت وجماحت میں سے بعن علاء نے اس کے لعنت کرنے میں جو توقعت کہ ہے جاتو قعت کہ ہے جاتو قعت کہ ہے جاتو قعت کہ ما کا خواس کی دجوع اور توب کے احتمال میر کیا ہے ۔ احتمال میر کیا ہے ۔

آپ کوچاہیے کہ قطب نوماں بندگی محدوم جہانیاں قدس سرّہ کی معتبر کماہیں کچھ ہردوزاپ کی جلس میں بڑھی جایا کریں تاکہ معلوم ہوجائے کہ انہوں نے ہی جمہر علیہ العملاۃ والسّلام کے اصماب کی س طرح تعریف کی ہے اورکس اوب کے ساتھ یا د کیا ہے تاکہ بزنواہ کرن شرمندہ اورخواد ہوں ۔اس ندمانے میں اس بنواہ گروہ کا بہت ندورہے اور اِدھراد حرکردونواح میں بہت پھیلا ہمواہے ۔اس سے چند کھیے اسس ندورہ کے اس سے چند کھیے اس فررہے اور اِدھراد حرکردونواح میں بہت پھیلا ہمواہے ۔اس سے چند کھیے اسس فررہے کی بردگ میست میں اس قسم کے بداندیش دخل نہ پائیں ۔ فرت کی میں اس قسم کے بداندیش دخل نہ پائیں ۔ فرت کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی میں اس تعاملے کی میں اس تعاملے کو اسٹے پہندیدہ طریقہ براناب قدم دکھے ۔

#### مكتىب يەھ

جس سے مجتت ہوا سے بتا دینا سنتیت بہوی ہے

کھ مُدت سے فقر کے دل میں آپ کے ملازموں کی نسبت محبّت پیدا ہوگئی ہے۔ سوائے اس ما بطر کے جو پہلے ٹا بت تھا ، اسی واسطے آپ کے تی میں غائبان کر عائیں مشغول ہے ، اور عبب مرور کا منات ، مخر موجودات میلی انٹرعلیہ وسلم نے فوایا ج کرمَنْ آحَبُّ آخَا گا فَلْیعُلِیہ لِیّا کَا بوشخص اچنے بھائی کو دوست دکھے توکسے ہیئے كرأس كوحبلاد مداس من ابنى مجت كاظا بركر ما بهترا ورمن سب جمانا وراس مجتت سے جوا محمدرت مل الشرعليه وسلم كه درشت داروں كرمائھ بدا ہوگئى ہے۔ برى اميد المدي موت تعالى النام المراب كى محبت براكستقامت عطافراك -

### شربیت اور طربقت ایک ہیں

تصیعت کے بارے میں نے محدادست کی طرف لکھا سے :-

« حق تعالى البغ جبيب سيدالرسلين صلى الله عليه وسلم كى طفيل أب كو مزرك باپ دادوں کے دسستہ میرٹا بہت قدم د کھے۔ بزرگی آب کے خاندان میں موروثی ہے اس طرح زندم فی بسرکریں کہ اس ورا ہے۔ کا استحقاق مامل ہو۔ اسفے نا ہرکوظاہر شربعيت سعدا ورباطن كو بالمن شربعيت يعنى تقيقت سے آداسته براسته د كھيں كيونكر حقیقت اورطریقت دونوں شریعیت ہی کی مقیقت اورطریقت سے مراد ہیں۔ نه يركم ثربيت اورسعا ورط لِقت وحقيفت مجدا ورد كريرا لحاد اور زندق بسع-فقرکا کمان آپ کے حق میں بہت نیک ہے۔

اہل السنت جماعت اتباع می میں بخات ہے میرے مخدوم اِ اُدی کوئین چیزوں سے جارہ نیس ہے تاکہ نجات ابدی حال ہو مائے ملم ومل واغلام ہے۔

ملم دوقسم كاب، ايك وه علم بعرس سي تقعود عمل بعرض كامتلقل علم

دوتشرًا وہ ملم ہیں جس سے مقعود صرف اعتقاد اور دل کا یقین ہے جوالم

کلام مین مفقل نکور ہے۔ اور فرقد ناجیہ اہل سنت والجماعت کے قیاس جمع اور عنیدے کے موانق ہے۔ اور معنی اور عنیدے کے موانق ہے۔ اور عنیدے کے بغیر محال ہے اور اگر مال معربی میں مخالفت ہے۔ اور الهام مربع سے تعین طور پر حال ہوئی ہے۔ اس میں مجمد مطالب میں ہے۔ اس میں مجمد مطالب میں ہے۔

یس نوشخبری ہے اس شخف کے لئے جس کوان کی متابعت کی توفیق مال کم متابعت کی توفیق مال کم متابعت کی توفیق مال کم کوئی اور اُن کی تعلید سے مشرف ہمیوا۔ اور ہلاکت ہے اُس شخف کے سائے جس اُلگ ہوگیا اور اُن کے اصول سے ممنہ ہمیوا۔ اور اُن کے گروہ سے نکل گیا ۔ نس وہ نو دھی گمراہ ہموا اور اُس نے دوسروں کوئی گمراہ کیا ۔

مكتوب ملا

فناتى الشيخ بهونا

اگریمتیقی طور رپرانتی اور تعنرع حاصل بن ہموتو ظاہری تعنرع اور نیا ذیری اکم کومی ما محت ندھ ہو گرا اسی خول کے کومی ما محق سے ندھ ہو گرنا چا ہیئے۔ قدات آئے شہرت کا مل کے طفے کس ہے۔ بعدازال اپنی سب مُرادی اس بزرگ کے سپرو کردینی چاہئیں اور اس کی خدمت ہیں مُروہ برست فسال کی طرح ہونا چاہیئے۔

اول فنافى الشيخ بعد اورسى فنا چرفن فى السُركا وسيله بن مال م

مكتوب ٢٢

### مصائب ورعتراضا تركيه نفس كا دربعه بي

اورجب ایسی طرح خور کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا ہیں درو اولالم ومعیں بہت نہ ہوتے تو تجو کے برابراس کی قدر نہ ہوتی اس کی طلمتوں کو واقعی سے اور حادثے دُور کر دیتے ہیں معادثوں کی کمی دارو سے سلے کی طرح نافع بي سيمون كودوركرتي بي -

فقی کو تجربہ سے علوم ہموا ہے کہ عام دعوتوں میں جو کھانا پکاتے ہیں اور خالس نیا ہے کہ عام دعوتوں میں جو کھانا پکاتے ہیں اور خالس کو اس کھانے کی نسبت گلہ و شکایت کرتے ہیں اور ملعب اور نقصان ظاہر کرتے ہیں اور ملعب طعام کاعیب اور نقصان ظاہر کرتے ہیں اور ملعب طعام کی تبی گل ملاء کو اس بات سے دل کی شکستگی مال ہمو جاتی ہے۔ توصاحب طعام کی تبی گل اس ظلمت کو جو خالص نیت کے نہ ہمونے سے کھانے میں آگئی تقی دور کر دیتی ہے۔ اگر وہ لوگ شکایت نہ کرتے اور معاصب طعام کادل شکستہ نہ ہموتا توطعام سرا سر ظلمت اور کدورت سے بھرا دہتا اور اس مولائی تبی تبدیل اور اس مولائی میں تبدیل کا دی تبدیل کا دی اس مولائی میں تبدیل کی میں تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کا دی تبدیل کی تبدیل کو تبدیل کی 
سین کام کامدار شکستگی اور اوارگی پر ہے۔ لیکن ہم نازسے بلے ہوئے عین وارام کے طالبوں کو بیر کام مشکل ہے۔ قد مَا خَلَقَتُ الْجِعْنِ وَالَّةِ لَسِ عِینَ وارام کے طالبوں کو بیر کام مشکل ہے۔ قد مَا خَلَقَتُ الْجِعْنِ وَالَٰةِ لَسِ اِللّهِ بِهِ اور عبادت سے قصود عجزوا نکسالہ ہے یہ انسان اور خاص کرمسلمانوں اور دیندالہ وں کے پیدا کرنے سے قصود واست و خوالہی ہے۔ کیونکہ دُنیا اُن کے لئے قید خاسہ ہے۔ قید خاسم بین عیش و ارام کا دخونا عمل سے دور ہے۔ بس اوری کو محند کے اور اس بوجھ کے اسمانے سے کوئی جارہ نہیں ہے۔

#### مكتقب ١٥٠

#### رم حصرت نتواحبالرار کا ایک مقوله

معزت خواجرا حرار قدس سترہ فرمایا کرتے تھے کہ اگریش نجی کروں توجہا میں کسی کے کہ اگریش نجی کروں توجہا میں کسی شیخ کا کوئی مرید مذہب میں میرے متعلق کچھ اور کام ہے اور وہ معت میں کو دواج دینا اور فرمہب کی تائید کہ ناہے ۔اسی واسطے بادشا ہوں کی مجت میں مبایا کرتے اور اینے تعرف سے ان کو یلنع کرتے تھے اور این کے دریعے شریعیت کودواج دیتے مقے ۔

#### مكتوب سالا

### صحابی سول مونے کا شرف

ایک شخص نے عبداللہ بن مبادک قدس سرہ کے سے بوجھاکہ صنوت معاُ وایفندائی ایک شخص نے عبداللہ بن مبادک قدس سرہ کے سے یا عرام بن عبدالعزیز - تواس نے جواب دیا کہ وہ غبا دجو دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وہم کے سامق معاولاً کے محوار سے کے ناک میں داخل ہموا، وہ عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے ہمتر ہے -

#### مكتقب شئ

### خان خاناں كونقيمىت

ابنی چندروزه زندگانی کومه حب شریعیت صلی التّدعلیه وسلم کی تابعداری بی بسركرنا ماست كيونكرة خرت ك عذاب سي بينا اور بميشر ك متول سے كامياب ہونا آئی تا بعداری کی سعا دہت بپروابستہ ہیے ۔ سپ*ی بڑھنے واسلے ا*لوں اور چرف وا اول چار باون کی ذکوة بورے طور میرادا کرنی چاہمینے اوراس کوالوں اور جادیا وُں کے ساتھ تعلق نہ ہونے کا وسیند بنا نا چاہنیے۔ آورلذیذکھا نوں اورنغیس کیروں میں نفس کا فائرہ مرنظر سر رکھنا چانسیے بلکہ کھا نے بینے وغیرہ سے اس *کے*سوا اورکوئی نتیت بنہ ہونی چاہیئے کہ **مل**اعت کےادا کرنے برقوت مال مولفيس كيرول كونحذوا ذنذت كفرع نْدَكُل مَسْجداعِنْد نُجِلّ صَلىٰ كِا) كِمُوافِق مَرْكُورُه مَال زينيت كي نَيّت برِسينن جاسيعَ أوركس اورنیتت کواس میں مذملانا جا ہیئے اور اگر حقیقی طور ریزنیت میسرمذہو تواپنے آپ کو تکلفٹ سے اس نیت پرلانا چاہیئے فیاٹ گھ تُبُسکُی ا فَتَبَاكُنُ ا - المُرْتَم كورونا مَد أَسَعُ تُوروسْ والول كَي صورست بنا لو" اور بهیشه ش تعالیٰ کی بارگاه می انتجا اور زاری کرنی چاہیتے کہ قیقی نیت مال ہوجائے اور تکلف دور ہوجائے سے

عنداند که دید اشکراص قبول انکه ورساخته است قطرة بارانی را ترم، بعبنین که ده کریے قبول گربیم را دیا به قطرة باران کوس نے موتی بنا علی نه القیاس تمام امور مین علی نے دیندا دی فتوسط کے موافق جنموں نے عزیمت کو اختیاد کیا ہے اور رفصت سے بخاور کیا ہے زندگانی بسر کمرنی چاہیے اور اس کو ہمیشر کی نجات کا وسیلہ بنانا چاہیئے ۔
ماید فقع کی اللّٰ ہے بغذا دیٹ تھارت شکر تک قرار منت تھا۔
در اگرتم شکر کرو اور ایمان لے آئ تو السّٰد تعاسلے تم کو عذا سب دے کہ کہا کہے گا ؟

#### مكتوب مك

### خان خاناں کے بیٹے کونصیحت

عقلی اور شری طور بر بنعم کاشکر منع علیه پرواجب ہے اور علوم ہے کشکر بھی اسی قدر واجب ہوتا ہے جس قدر نعمت بینچ سیس جس قدر نعمت نینچ سیس جس قدر نعمت نینچ کی شکر بھی اسی قدر نه یا دہ واجب ہوگا۔ بیس اس اعتبادے فقرار کی نسبت دولت مندوں بران کے درجوں کے اختلات کے بموجب کئی گنازیادہ شکر واجب ہے کیونکہ اس امت کے فقرار دولتمندوں سے پہلے پی مال بھت میں جاتیں گئا ورنعم حقیقی معنی حق تعابلے کا شکراول میں ہے کہ فرقہ ناجیدا ہل سنت والجاعت کے عقائد کے موافق اسینے عقیدوں کو درست کیا جائے۔

اقردوسرے یہ کہ اسی فرقر نا جیہ کے ائم مجتمدین کے اقوال کے موافق ترعی علی احکام بجالائے مائیں -

تیستے لیک اسی بلندگروہ کے صونیا رکوام کے سلوک کے مطابق تصفیہ تزکیہ کیاجائے اوراس رکن کا وجوب سخسانی واستمبابی ہے بخلاف پہلے دو دکنوں کے کیونکہ اصل اسلام اپنی دو دکنوں سے وابستہ ہے اور کمال اسلام اسی ایک رکن معینی اخیر سیخ ملتی ہے ۔ جوعل ان ادکان ثلاثہ کے مخالف ہو نواہ وہ سخت دیا صنعت اور شکل مجا بدہ ہونع مقیقی مبل شائد کی نافرانی اور کئن گاری اور ناشکری میں داخل ہے ۔ کئن گاری اور ناشکری میں داخل ہے ۔

گنگاری اور ناشکری میں داخل ہے۔ ہندو برہمنوں اور بونانی فلسفیوں نے دیافتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی یونکہ وہ سب کے سب انبیاء عیہم العمالوۃ والسّلام کے احکام کے موافق نہیں ہٹوئے ہیں اس لئے مردود ہیں اور اخرت کی نجات سے بے نصیب ہیں۔

#### مكتقب يملك

### طالب أخرت طالب ونبيانهين بهونا

دین و دنیا کا جمع کرنا دو صدوں کا جمع کرنا ہے۔ بس طالب اخرت
کے لئے دنیا کا ترک کرنا مزوری ہے اور چربی اس وقت اس کا حقیقی ترک
میتہ نہیں ہوسکت بلکہ شکل ہے تو ناچار ترک حمی برجی قرار کچٹ ناچا ہے اور میت اور
ترک حمی سے مرا دیر ہے کہ دنیا وی امور میں شریعیت دوشن کے حکم کے موافق
چان جا ہے اور کھانے پینے اور رہنے سہنے میں شرعی حدوں کو قرنظر کو مناچاہیے۔
اور حدوں سے بچاوزر ذکر ناچاہیے اور برجی صفح والے مالوں اور جرنے والے جارائی اس میں ذکوۃ مفرومذکو اور کرنا جا ہیں۔

اورجب احکام شرعی سے آ دا ستہ ہونا نصیب ہوا تو گو یا دنیا کی تکا ہے۔
سے بجات ماصل ہوگئی اور آ فرت کے ساتھ جمع ہوگئی اور سی کواگراس قسم کا ترک ہمی میشر رنہ ہو تو وہ اس بحث سے خادج ہے وہ منافق کا حکم رکھتا ہے کیو بکہ صرف ظاہری ایمان افرت میں فائرہ مند نہ ہوگا واس کا نتیجے صرف دنیا دی خون اور الوں کا بیجاؤ ہے سے

ہ دووں ہا جاست با توسیگویم نوٹواہ ازسختم بندگہ و خواہ و طلال من آئی تھر طلال بوت کے مسلم کے مسلم کا مسلم کے مس جوحن کنے کا ہے کہتا ہوں تجہ سے استیر مشفق نعیبی سے آئے ان با توں سے یا مجھ کو ملال آئے

#### مكتوب سياء

ونياكى مذمت اور مذموم ونيا كامطلب

سروركائنات جبيب رتبالغلين لمكنى الترعليه وسلم ن فراياس، مَا الدُّنيَا وَالْهُ خِرَةُ إِنَّ خَرَّتَانِ إِنَّ مَعِيبَتُ إِحْدُ هُمَا سَخْطَتُ الْدُنِحَ رَيُ

« دُنیا اور آ تُرت دونوں آپس ہیں سوکن ہیں۔ اگر ایک دامن ہوگی تو دومری نا دامن رہی جس نے وُنیا کو دامنی کیدا آخرست اس سے نادامن ہوگئی '' بس آخرت سے بےنصیب ہوگیا۔ حق تعاسلے ہم کو دُنیا اور اہل دُنیا کی مجتبت سے بچاہئے۔

اسے فرارند اکیا توجا ناہے کہ و نیا کیا ہے ؟ و نیا وہی ہے جو تجھے حق تعاسل فرجاہ و ریاست ولہو و حق تعاسل فرجاہ و ریاست ولہو و لعب اور لعب اور لعب اور لعب اور لعب اور العب اور العب اور وہ علوم جو اخرست میں کام اُنے والے نہیں ہیں رسب و نیا ہی میں واخل ہیں اگر نجوم و ہندیں ہونا مفید ہو تا اگر نجوم و ہندیں وانس سے ہوتے ۔ توفلاس فرسب اہل سجات میں سے ہوتے ۔

ٱنخصرت صلى الشرطيروسلم نے فروا پاست كه عَكَ مُدُّهُ اِعْرَاصِهُ تَعًا لَىٰ عَنِ الْعَبُدِ اِشْتِغَا لُهُ بِمَالَا يَعْنِيبُهِ -دد بنده كافعنول كاموں بين شغول ہونا الشرتعا سسكے كى دوگروا فى كى علامت سے "

مکتیب برین

مباحات میں تقلیل (کمی کرنا مطلوب ہے

اعفرزند اغرض سي بع كفعنول مباحات سے بر بہزكيا جائے اورماتا

سے خورت کے موافق بر کفایت کرنی چا ہیے اور ان میں یہ نیٹ ہونی چاہیئے کہ وظائف بندگی سے اداکرنے کی جمعیّت مامل ہو۔ مثلًا کھانے سے قصود طاعت کے اداکرنے کی قوت اور بیشاک سے ستر عورت اور گرمی وسردی کا دُور کرنا ہے۔ باتی مباحات عزوریہ میں بھی قیاس ہی کہ لو۔

تقشبندر بزرگواروں قدس مرہم نے اپناعلی عربیت براختیار کیا ہے
اور زخمت سے حتی المقدور بر بہنری ہے ۔ اور نجملہ ب عزیمتوں کے قدر مزور پر کفایت کرنا ہے ۔ اگریہ دولت میشر نہ ہو تد مباطات کے دائرہ سے یا دُل باہر رہ نکالن چا ہیئے ۔ حق تعالیٰ باہر رہ نکالن چا ہیئے اور حرام و مشتبہ کے نزدیک نہ جانا جا ہیئے ۔ حق تعالیٰ نے اپنی کما گخب ش سے امور مباحہ کے سامتہ کا مل اور گور سے طور برلڈت کا حاصل کرنا جائز فر وایا ہے اور اس قسم کی تعتوں کا دائرہ و سیعے کیا ہے۔ ان فعمتوں اور از توں سے قطع کر کے کونسا غیش اس کے برابر ہے کہ بندے کا مولی اس کے برابر ہے کہ بندے کا مولی اس کے برابر ہے کہ باس مولی اس کے برابر ہے کہ اس کو کی اس کے برابر ہے کہ اس کو کی اس کے برابر ہے کہ اس کو کی اس کے برابر ہے کہ اس کا ماک اس کے عالم سے دافن ہوجائے اور کون ساتھ ہم اس کے برابر ہے کہ اس کو کی اس میں انٹر تعالی کی مارات کی دائرہ و میں دونرخ میں انٹر تعالی کی ادائرہ و کی نا دائری وزخ

سے بدتر ہے۔ یہ انسان اپنے مولاکے حکم پیکوم غلام ہے۔ اس کونود مخمارہ ہیں بنایا کرجو جاہے کرے اس کو کچہ باز رپس نہ ہوگی۔ نکر کرنا چاہیۓ اور عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیۓ۔ کل قیامت کے دن ندامت اور ضارہ کے سوا کچھ حال نہ ہوگا کیام کا وقت جوانی کا نہ ما نہ ہے۔ جوانم دوہ ہے جواس وقت کو منا تع نہ کرے اور فرصت کوغنیمت جانے ممکن ہے کہاس کو طرحالے یک ہینے نے نہ دیں۔ اور اگر مینے نے بھی دیں توجعیت حاصل نہ ہوگی۔ اور اگر مال ہوگی توضعف اور ستی کے وقت تھے حاصل نہ ہوگی۔ اور

اس وقت جمعیت کے اسباب مہیا ہیں اور والدین کا وجو دہی النّدتعالیٰ کے بڑے انعاموں میں سے ہے کہ معاش اورگذارہ کاعم اُن کے سرپر ہے اور فرصت کا موسم اور قوت واستطاعت کا زمانہ ہے کسی عذر سے آج کے کام

کوئل برنہ ڈالن جا بینے اور ابنا اساب تسویف ہیں بینی مال مٹول میں نہ کھینچنا چا ہیئے۔
انخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے فرایا ہے کہ کہ تھلگ المُسْتَقِ وَقُری سَف ن اَفعلَ الْمُسْتَقِ وَقُری سَف ن اَفعلَ الْمُعْمَرِن والے ہلاک ہو گئے '' ہاں اگر دنیا کینی کے کاموں کوکل برڈوال دیں اور اُٹی اُفرت کے کلوں میں شغول ہوجا ہیں آو ہوست ہی اچھا ہے جیسے کہ اس کا عکس بُرت ہی بُرا ہے ۔ جوانی کے وقت جبکہ دینی تشمنول لینی نفس وسٹیطان کا علیہ ہے رمقور اعمل بھی اس قدر معتبر ہے کہ اُن کے غلبہ منہ ہونے کے وقت اس سے کئی گن ذیا وہ علی مقبول نہیں فن سیاہ گری میں تشمنوں کے غلبہ کے وقت کا دگر ارسیا ہموں کا مقور اسا ترقواس قدر معتبر اور نمایاں ہوتا ہے کہ ڈیمنوں کے مشمنوں کے مشمنوں کے مشمنوں کے مشمنوں کے مشمنوں میں ہوتا ۔

کے مرکے ہی کا مات ہی جری کا کر نے سے جوخلامتہ موجودات ہے صرفحیل کور اسے فرزند! انسان کے نپدا کرنے سے جوخلامتہ موجودات ہے صرفحیل کور اور کھا ناسونا مقصود نہیں ۔ بلکہ اس سے مقصود بندگی کے وظیفوں کوا وا کرنا ۔ ذکت و انکسالہ وعجزوا حتیاج والتجا اور خدائے تعالیٰ کی جناب ہی گربے و زاری کرنا ہے ۔ وہ عبا وات جن سے شرع محمد ملی انٹرعلیہ وستم ناطق ہے اور ان کے اوا کرنے سے مقصود بندوں کے فائد سے اور نفیعے ہیں اور النڈ تعالیٰ کی جناب ہی ان ہیں سے کچھ عائد نہیں ہوتا ۔ جان سے اصان مند ہو کہ اداکر نی چاہیں اور بڑی فران برداری سے اوا مرکو بجالانے اور نواہی سے بچنے کی کوسٹسٹس کرنی جاہیئے ہی تعاملے نے یا وجود غنی مطلق ہونے کے بندوں کو اوامرونواہی سے مرفواز فروایا ہے۔ ہم محماجوں کو اس فعمت کا شکو دپری طرح اداکر ناچاہئے اور بڑی احیا نمندی سے احکام کے بجالانے ہیں کوشٹس کرنی چاہیئے ۔

مكتوب يك

### دین میں اصل تقوی کے

بخات کا مدار دو چیزوں برسے ۔ اوآمر کا بجالانا اور نواہی سے کدک جانا ۔ اوران دو چیزوں میں سے بزرگ تر جزوا خیرسے جو ورج وتقویٰ سے تعییر کیا گیاہے ۔ ا هُكُوْمَةِ مُنْ عِنْدَمَهُ وَلِيلًا مِسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةٍ وَاجْتِهَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الله

ود رسول الندصتى النرعليه وستم كے پاس ايك شخص كا ذكرعبادت اوراجتاك سے كياكيا تھا راور دومرشخص كا ذكرورع كے ساتھ، تونبى مى الدعلية والم نے فرمایا كم ورّت لعنى برامير كارى كے برابركو ئى چنيز نہيں "

اورنیز نبی ملی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یا مِلَا لَکُ دِنیبُ کُمُدا اُوَیَ عُے تمهادے دین کامقعبود برہیز گادی ہے اور انسان کی فضیلت فرشتوں پر اسی جزو سے عابت ہوتی ہے ۔ کیونکہ عابت ہے اور قرب کے درجوں پر ترقی بھی اسی جزوسے فابست ہوتی ہے ۔ کیونکہ فرشتے ہی جزوی میں فرشتے ہیں اور ترقی اِن میں مفغود ہے ۔

پی ورع وتعوی کے جزوکا میزنظرد کھنا اسلام کے اصلی تفسودوں اور بڑی مزور ہات ہیں سے ہے۔ یہ جزوکا میزنظرد کھنا اسلام کے اصلی تفسودوں اور بڑی مزور ہات ہیں سے ہیے پر ہے کامل طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ اور بغدر مزورت مباحات کے اختیاد کرنے میں مزورت مباحات کے اختیاد کرنے میں باک کا دھیلا جھوٹ نا مشتبہ امود تک مہنچا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزد کیا ہے۔ مین خام حول الجرحلی اور شک آت بھتے فیٹ و

« بوشخص جرا گاه كے كر د بھرا قريب ہے كوأس ميں جا برات "

پس کمال تقوط کے ماس ہونے کے لئے بقد رِضرورت مباحات پر کفایت کرنا صروری ہے۔ اور وہ بھی اس شرط بر کہ اس میں وظا تھے۔ بندگی کے ادا کرنے کی نتیت ہو۔ ور منراس قدر تھی و بال ہے اور اس کا قلیل بھی کٹیر کا حکم رکھتا ہے اور جب فغنول مباحات سے پور سے طور بر بچنا تمام اوقات میں اور فاص کر اس وقت بہت ہی دشواد ہے۔ اس واسط محرات سے بچ کرمتی المقدور فغنول مباحات کے اختیاد کرنے کا دائرہ بہرے تھی کرنا بعلہ بیئے اور اس اور کاب میں ہمیشہ پٹیان ہونا چاہ ہے اور توب و تخب ش طلب کرنی جا ہے اور اس کو محوات میں داخل ہونے کا دروازہ جان کر ہمیت حق تعانیٰ کی جناب میں التجا اور گریہ و زاری کر فی جا ہیئے۔ شاید کہ نلامت و استغفار اور التجا و تعنزع مفنول مبا مات سے نیخنے کا کام کر جائے اور اس کی اُنت سے مفوظ کر دے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

اُنکِسَارُ الْعَاصِسُیٰنَ اَحَبُّ مِنْ صَوَلَةِ الْمُطِیْعِیْنَ ۔ درممندگادوں کی عاجزی فرانبروادوں سے دہدیہ سے بہتر ہے ''

اور محرات سے بچناہمی دوقسہ مرب ایک وہ تسم سے جوالٹر تعالے کے حقوق سے بعلا اللہ تعالیے کے حقوق سے بعداور دوسری وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے تعلق ہے۔ اور دوسری قسم کی رعابیت منہایت صروری ہے جی تعالیے غنی مطلق اور مراوم کرنے والا ہے . والا ہے .

رول النوملى النوعليه وسلم نے فروایے ہے کہ اگرشی خص براس کے بھائی کا مالی یا اور کسی خص کو است کے اس کے بھائی کا مالی یا اور کسی خسم کا حق ہے تو اس کو بھا ہیئے کہ آج ہی اُس سے معاف کا لیے قبل اس کے کہ اُس کے پاس دینا دو در بہم نہ ہموں ۔ اگراس کا کوئی نیک عمل ہوگا توحق تعالیٰ کے موافق لے کرموافق لے کرموافق لے کرموافق لے کرموافق لے کرموافق میں کرائیوں برزیا دہ کی جائیں گی ۔

اور نیز بی مسلی الله علیہ وسلم نے قربایا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ علس کون،
حامزین نے عرض کیا کہ ہمارے نز دیم مسلس وہ ہے جس کے پاس درہم واسب ب
وغیرہ کچھ نہ ہمور تو نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ میری امت میں سے علس وہ شخص ہے جو قیا مت کے دن نما تہ وروزہ و زکوہ سب کچھ کر کے آئے۔ مگرساتھ ہی اس نے اگر کسی کو گالی دی ہوا ورکسی کو تم اور اکوہ سب کچھ کر کے آئے۔ مگرساتھ ہمی اس نے اگر کسی کو گالی دی ہوا ورکسی کو تم اور اگراس کی نیکیوں میں سے ہرا کی می داد کواس کے خواب کے اور اگراس کی نیکیاں اُن کے حقوق سے برا بر دی جائیں گی ۔ اور اگراس کی نیکیاں اُن کے حقوق سے برا برا برا برد ہوئیں تو اُن می داور اگراس کی نیکیاں اُن کے حقوق سے برا برا برا برد ہوئیں تو اُن می داور اگراس کی نیکیاں اُن کے حقوق سے برا برد ہوئیں تو اُن می داور اگراس کی برائیوں میں شامل کے برا بر در فرا ہا ہے۔ جو اُن می دور ذخ میں ڈوالا جائے گا ۔ دسول اللہ صبلی انٹر علیہ وسلم نے سے فرما ہا ہے۔

مكتوب ث

### فرقة ناجيه إلى سنت والجاعت كافرقهب

تهتر وقول میں سے ہرایک فرقہ شریعت کی تابعداری کا مرعی ہے اور اپنی بخات کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی بخات کا دعویٰ کرتا ہے۔ محق حِزْبِ بِمَا لِدَنْ ہِدَ فَرِحُوْتَ اُن کے طال کے شامل ہے دیکن وہ دلیل جو پنجمبر صادق علید العملاۃ والسّلام نے ان تعدو فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجیہ کی تمیز کے لئے بیان فرمائی ہے ہے :۔

اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْعَالَى مَعِيْ وَهِ الكَ فَرَقَهُ نَاجِيهِ وَهِ اللَّهِ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْعَالَى مَعِيْ وَهِ الكِينَ فَرَقَهُ نَاجِيهِ وَهِ الوَلَّمِيرِكِ المحابِينِ - المحابِينِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

آمیاب کا ذکر ماصب الشرنعبت علیالصالوة والسلام کے ذکر کے کافی ہو کے باوجود اس مقام میں اس واسطے ہوسکتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کی مراطاتی بعین اصحاب کا طریق ہے اور نجات کا داستہ صرف ان کے طریق کی اتباع سے دالبتہ ہے ۔ نوس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے : وَمَنَ يَعِلِي التّرسُولَ فَقَدُ اَ طَاعَ اللّهُ بِعِن اللّهِ اللّهُ 
بیں دسول اللّٰہ کی اطاعت عبن حق ہمے اطاعت ہمے اوران کی مخالفت معینہ حق تعالیٰ کی فافر انی ہے -

جن نوگوں نے خدا کے تعالے کی اطاعت کو دسول الٹر صلی الٹرعلیہ وہم کی اُگا کے برخلاف کیا ہے حق تعالے نے اُن کے حال کی خبردی ہے اور آن پر کفر کا حکم سکایا ہے جن تعالی فرماتا ہے:

يُرِيُدُونَانَ ثُيَفِّرُ قُوْا سِينَ اللهِ وَ مَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُقُمِنُ سِبِعُعِنَ يُرِيُدُونَانَ ثُيفَرْ بِبَعَضِ وَيُرِيْدُونَ اَنَ يَتَخِذُوْا بَكِنَ وَلِكَ سَبِيدُكُ ٱوْلَٰكِكَ وَنَكُفُرُ بِبَعَضِ وَيُرِيْدُونَ اَنَ يَتَخِذُوْا بَكِنَ وَلِكَ سَبِيدُكُ ٱوْلَٰكِكَ هُمُدُ الْكَافِرُونَ عَقَا -

" ادادہ کرتے ہیں کہ اللہ اورائس کے دسول کے درمیان فرق طوالمیں اور کھے اللہ اللہ کھے ہیں اور تعین سے ہم انکا کے کتے ہیں کہ بعن کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں اور تعین سے ہم انکا کر تے ہیں اور جاہتے ہیں کہ اس کے درمیان درستہ اختیا دکرلیں ہی لوگ بیچے کا فر ہیں " پس مذکورہ بالاصورت میں اصحاب کرام دمنی اللہ تعالی عند المجمعین کے طریق اور تابعداری کے برخلان صفور علیہ الصافرۃ والسلام کی تا بعداری کا دعولے کرنا باطل اور جھوٹا ہے بلکر حقیقت میں وہ اتباع دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی عین نافر مانی ہے۔ دسی اس مخالف طریق میں بخات کی کیا مجال ہے۔ دیجہ شری آنگا فی شریق میں بخات کی کیا مجال ہے۔ دیجہ شری اس مخالف طریق میں بخات کی کیا مجال کے حوال سے دو اور کہی چزکے ہیں، خبردار رہم و تقیق وہی ہیں جھوٹے ، ان کے حال کے موافق ہے اور اسس میں مجھوٹے ، ان کے حال کے موافق ہے اور اسس میں مجھوٹے ، ان کے حال کے موافق ہے اور اسس میں مجھوٹے ، ان کے حال کے موافق ہے اور اسس میں مجھوٹے ، ان کے حال کے موافق ہے اور اسس میں مجھوٹے ، ان کے حال کے موافق ہے اور اسس میں کہوشکور فرما ہے ۔ ان محمد میں میں ۔ اللہ تعالی ان کوشش کوشکور فرما ہے ۔

پی میں لوگ فرقد ناجیہ ہیں۔ کیونکہ پنجیم طیرالعملوۃ والسلام کے اصحاب کو طعند لگانے والے ان ہی اتباع سے محوم ہیں جیسا کہ شیقہ اور فارجیہ اور تو تنزلزو فرم ہیں جیسا کہ شیقہ اور فارجیہ اور تو تنزلزو فرم ہیں بنیاں ہے ہیں۔ ان کائیس واصل بن عطاء امام سن بھی ایم الشعلیہ کے شاگردوں ہیں سے جو ایمان اور کفر کے درمیان واسط ٹا بہت کرنے کے باعث امام سے مجدا ہو گیا اور امام نے اس کے حق میں فرمایا اِنْعَتَدَ لَ عَنَا ہم ہم مجدا ہو گیا اور امام نے اس کے حق میں فرمایا اِنْعَتَدَ لَ عَنَا ہم ہم مجدا ہو گیا اور امام کے اس کے حق میں فرمایا اِنْعَتَدَ لَ عَنَا ہم ہم مجدا ہو گیا۔ اسی طرح ماتی فرقوں کو قیاس کرلو۔

اقدامی استی می طعند کرنا ورصیقت پنیم خواصلی الشرعلیه وسلم کوطعنه لگانا ہے میا امن بوشن الله مین آخر کیؤ قر اصدا به یس نے اصحار من کی عرب کے صدا کی میں کہ وہ دسول الله میرایان نہیں لایا یکیونکہ آن کا حدا آن کے صاحب کے حسد اکس نومب بہنچا دیتا ہے ۔ الله تعالی اس برے اعتقاد سے بہا کے اور نبر جواحکام قرآن وصوری سے بہ کمک مین بیت ہیں وہ امنی کی نقل کے وسلم سے بی بہب برا بر برطعون بہول کی دیونکہ بینقل السی نہیں کہ بس برا بر سوا بعض کے ساتھ مخصوص ہو و ملک سب عدل اور صدق اور تبلیخ میں برا بر بیں ۔ بی ان میں سے سی ایک کا طعن دین کے طعن کو ستار م ہے ۔ الله تعالی اس سے بھائے۔

اقدالگرطعندن کلنے والے میرکمیس کرہم مجی اصحاب کی منا بعث کرتے ہیں۔ بیلازم

نیں کہ مسب اصحاب کے ابع موں بلکان کی داؤں کے متعناد ہونے اور فرہوں کے انتقاد ہونے اور فرہوں کے انتقادت کے باعث مسب کی تابعدادی مکن نہیں تواس کا جواب م سے ہیں کعجن کی متابعت اس وقت فائدہ مند ہوئتی ہے جبکہ بعض کا انکا داس کے ساتھ شائل نہ ہو۔ وریز بعض کا انکا دکرنے سے بعن کی متابعت ٹاست نہیں ہوتی کی وکر مقر امرونی الٹر تعالیٰ عنہ سے خلفائے ٹائٹ دونوان الٹر تعالیٰ عنہ اجمعین کی عزت وظیم کی ہے اور ان کو اقتدار کے لائت جان کران سے بعیت کی ہے۔

ہوتا ہے۔ اقراگر بغرض محال حفرت اسدائٹر کے حق میں تقیہ جائز بھی محصی توقظ ہے و توقیر جو صرت بغیر جسلی اللہ علیہ دسلی خلفائے کا کہ شتے ہے اور ابتداسے انتہا تک ان کو بزرگ جانتے اسمے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے ؟ وہاں تقیہ کی گنجائش نہیں جن امرکی تبلیغ بغیر علیہ العماليٰ قوالسلام میرواجب ہے۔ وہاں تقیہ کو خل دبنا زند قد بہ بنیا و تیاہے۔

مكتوب يملا

فناء كالمفهوم حقيقي

حق تعالىستىدالبشر ملى السعليدة المرقم كى طفيل حرميلان بشمس ياك بي بمشه

اپنے ساتھ دکھے اور اپنے غیر کے توالہ مذکر ہے۔ بوکچے ہم براور تم میر لازم ہے تی تا کے غیر سے دل کوسلامت دکھنا ہے۔ اور سلائی اس وقع سے حاصل ہوتی ہے جبکہ ماسوے اللہ کا دل برعبور رند رہے۔ اور ماسوے اللہ کا دل بریز گزونا ماسوی اللہ کے نسیان بروابستہ ہے جس کی تعبیاس گروہ کے نزدی ننا سے تعبیر کی گئے ہے اورا گر بالفون تحلف کے ساتھ جی غیر کو دل میں گزاریں تو مرگز ندگز رہے جب مک کام اس درج مک مذہبینے ول کی سلامتی محال ہے۔ آج کل بیز سبت کوہ قاف کے عندا کی طرح نا باب ہے بلکہ اگر بیان کی جائے توکوئی اس کی طوف تو تر نہیں کڑا اور مذکوئی اس کا بقین کرتا ہے۔

كمننيُ عَنْ الله وَ النَّعِيْمِ نَعِيْمُ هَا وَ لَهُ النَّعِيْمِ نَعِيْمُ هَا وَ لَكُمَّا شِي الْمُسَلِينِ مَا يَمَّتَ حَرَّعُ ترجم، مباركنعوں كومال ودولت مبارك عاشقوں كوورد وكلفت اس سے زیادہ كيا لكھا جائے - والسّلام اقلهُ واحرًا

مكتوب سير

شمرییت وطریقیت کو جمع کرلین اکسیرنا باب ہے
حق تعالی سیداسین ملی السّرعلیہ وسلم کی طفیل مختلف تعلقات سے
بخات بخش کر بالکل اپنی جناب کا گرفتا دکر لیے ہے
ہرج جزعشق خدا ہے احس است گرشک خوردن بودجان کندن آت
ترجہ: سوارعش تی جو کھی کہ ہے ہر حزیاف سی شکر کھا ابھی گر جو و بے عذاب جان کندن کا
خاہر کو فریعیت دوستن سے آداستہ کرنا اور باطن کو بھیشہ می جل شاخہ کے ساتھ دکھنا بڑا
کام ہے۔ دیجھے کس نیک بخت کو ان دو دلری محتوں سے شرون فرماتے ہیں ۔ آئ ان دونوں
نسبتوں کا جمع کرنا ملکم و فن ظاہر شریعیت براستھا مت کرنا بھی بہت شکل ہے اور مرج گردیک
میں کرسے آیا دہ نایا ہ سے بی تعالی ہے کہال کرم سے تیا آولین وافری میں کا فرمایے النہ علی دولوں
کی متابعت برنظا ہری باطنی استقامت عطافہ مائے۔

#### مكتوب سفير

### نماز باجماعت باخشوع کا اہتمام اور مالدوں کی صحبت اجتناب

آدمی کے ہے جس طرح اعتقادوں کا درست کرنا صروری ہے۔ ویسے ہی اعمالِ صالحہ کا بجالانا صروری ہے اورسب عبادتوں سے جامع اورسب طاعتوں سے زیادہ تقرب نمانہ کا اواکرنا ہے ۔

تفنورعليكرالعلوة والسلام ففراياب :

ٱلصَّلَىٰ تَعْ عِمَادُ الدِّيُنِ فَسَنَ اَقَامَهَا فَقَدُ ٱقَامُ الدِّيُنَ وَمَثُ تَرَكَهَا فَقَدُ هَدَمَ الدِّيْنِ -

(متفق علماء)

مرنما دین کاستون ہے جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا اور حبرکسی کو ہمیشہ کے لئے نماذ کے اداکر نے کی توفیق بخشیں اس کو مبراتیوں اور بے جیا تیوں سے ہٹا دکھتے ہیں ''

اِنَّ الصَّلَىٰ اَنْ الْمُعْنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو الى بات كَمُولَدِ اللهُ الصَّلَ الْمُولِدِ اللهُ الصَّلَ المُولِدِ اللهُ ا

نس آب برواجب سے كہ بيشہ نماذكو جماعت كوسا تفضوح اور خواع اللہ تعالى فرا ماسى كا برى سبب اللہ تعالى فرا ماسى كا برى سبب سب اللہ تعالى فرا ماسى الله تعدد الله تعدد مَا شِعُونَ .

دو تحقیق خلامی پائی آن لوگوں نے جواپی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں ؟:

بمادری وہی ہے جوخطرے کے وقت کی جائے رساہی تیمن کے غلبہ کے
وقت اگر تقور انجی ترقد کرتے ہیں تو مطراعتبالہ پیدا کرتا ہے رجوانوں کی نیکی بھی
اسی واسطے نہ یا دہ اعتبالہ دکھتی ہے کہ با وجود غلبی ہموت نغسانی کے اپنے اپ کو
نیک کام میں لگا باہے ۔ اصحاب کہ عن نے اس قدر بزرگی مرت ایک ہی عل
یعنی دین کے مخالفوں سے ہجرت کرنے کے باعث حال کی ۔ اور حدیث ببوی
عین دین کے مخالفوں سے ہجرت کرنے ہے باعث حال کی ۔ اور حدیث ببوی
علیہ العملوۃ والتسلام میں وارد ہے : عِبادی فی المهر ج کِھ جُری ﴿ اِنّی ۔ ہرج یں
عبادت کونا کو اِمیری طرف ہجرت کرنا ہے یہی منافی حقیقت میں عین باعث ہے۔ اس سے زیادہ کیا لکھا جائے ۔

فرزندی شیخ بها و الدین کو فقرار کی مجست پندنهیں آتی دولتمندوں اور مالداروں کی طوف ماکل ہے اوران میں ملامجلار مہتا ہے اور نہیں جانتا کہاں می عبت نہ قامل ہے اوران کے جرب تقیے سیا ہی بڑھانے ولیا جی ران سے بچیو بچیو۔ معدمیث مجمع میں وارد سے :

مَنُ تَوَاضَعَ لِغَنِعِبَ لِغِنَائِهُ ءَعَبَ مُكْثَا دِيُنِهِ فَوَسُلُ الْمُنَا وَيُنِهِ فَوَسُلُ الْمُعَدِدُ لِمَنُ تَوَاضَعَهُ مَرْلِغِنَائِهِ مِسُرِد

دو حس نے کسی دولت مندکی اُس کی دولت کے باعث تواصع کُاس کے دین کے دوستے چلے گئے۔

پس افسوس سے اس شخص برحب نے اُن کی دولت مندی کے بب اُن کی تواضع کی النٹرتعالی ان سے بچنے کی تونیق بختے ''

#### مكتوب ٢٨٠

بوانی بین و آور طرحایی امیدغالب مونی جائے یکس قدراعلانعت سے کہ کوئی شخص ایمان اور نیکی کے ساتھ لینے سیاہ الوں کوسفید کرنے مصرف نبوی صلی انٹرعلیہ وسلم میں سبع : مَنْ شَابَ نَنْدَبُ فَى الْدِسُلَة هِرْ عُفِرَكَهُ -در جواسلام مِن بُورُ مِعا بُهوا وه بخشا جائے كائد اُميد كى جانب كوتر بيج دي اور مغفرت كاظن غالب دكميں كہ جوانى بين فون نريا دہ ددكا دسمے اور بيري ميں دجانہ يا دہ غالب عاميے -والتسلام اولاً و افراً

#### مكتيب عدم

### ایک تعزیّت نامه

آدى كو عُلَّ نَفْسِ دَائِفَ فَ الْمُوْتِ (بِنْفُسِ مُونَ كَامْرَاعِيفَ والله مِهِ) كِمُونَ مُون سِي عِلَى الْمُنِ الْبِنَ وَقَصَّى كَيسا بِي مِباللَ سِي عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

دو کیونکہ تیت غریق کی طرح ہوتی ہے اور دعا کی منتظر استی ہے جداً سے باپ یا ان یا دوست کی طرف سے آئے "

اورننز جاشیئے کہ اُن کے مرنے سے اپی موت کی عبرت بکڑی اور ہمہ تن اپنے آپ کو انسری مرنی اسے آپ کو انسری مرنی استری مرفیات بم میں۔ انسری مرفیات بم میں اور وُنیا کی ندندگا نی کو دعو کے اور فریب کا اسباب سمجیں۔ اگر و نیاوی عیش و آدام کا اعتبالہ ہو تا توکغالہ ہرکا دکو الل مجم بھی نہ دیتے۔ ،

ا ين ح

#### مكتوب نا

### نقشبندبي كيفضأل

آپ کا بزرگ محبّت نامر مع نفیس تفوں کے وصول ہوا۔ آپ نے بڑا کرم کما اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیے۔ وہ نصیحت جو مجموں اور دوستوں کو کی جاتی ہے سب سی ہے کہ پورے طور رپر اللہ تعالیٰ کی طرف تو تحبہ بیسر ہو جائے اور ماسوائے حق سے دوگردا نی حال ہوجائے۔ ع

40

کادای است غیرازی همدنیمی

#### مكتوب مله

### دين مين عقائد، فقداورتصوف كي نرتيب

اصل مطلب یہ ہے کہ اول فرقہ ناجیہ اہلسنّت وجماعت کے علماء کی المصّک موافق عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ بھیرا کی افتی تھی ہے موافق علم وعل ماصل کرنا چاہیئے۔ ان دواعتقادی وعلی ہروں کے ماس کرنے بعدعالم قدس کی طون بروانہ

کرنے کاالا دہ کرنا چاہیئے۔ عے۔ کارایں است غیرایں ہمہ ہیج

شمریوت کے اعمال اور طریقت وحقیقت کے انوال سے قصود نفس کا پاک کرنا اور دل کا صاف کرنا ہے۔ جب کک نفس پاک اور دل تندرست مزہوج کے اعمان حقیقی جس پر نجات کا مداد ہے حاصل نہیں ہو تا۔ اور دل کی سلاتی اس قت حال ہوتی ہے جب کرحی تعالیٰے کا غیر ہرگز دل بریز گزدے۔ اگر ہزاد سال گزد جائیں توجی دل میں غیر کا گزدنہ ہو۔ کیونکداس وقت دل کونسیان ماسواء پودے طور برحاصل ہمواہے۔ اور اگر تکلیف سے بھی اس کو یا دولا میں تو یا د ندکرے۔ بیرحالت فن سے تعبیری گئی ہے اور اس داہ میں یہ بہلا قدم ہے۔ وَبِدُونِهِ

مكتقب سي

### دل کی طانبنت ذکرالٹدمیں ہے

اَلةَ مِنْ كُوالله تَطَمَّرُتُ الْقُلْسُ بُحِروارالله كَ وَكُرى سے والطمين مال كرتا ہے ول مين الله كا وكر ہے دل كے اطبينان كا طريق الله كا وكر ہے دل كے اطبينان كا طريق الله كا وكر ہے دنظر واستدلال مه بائے استدلال الله بي استدلال كے ترجہ : جوب كے باؤں ہي استدلال كے اليسے باؤں كب ہي استقلال كے كيونكہ وكر كي مناسبت مال ہو كيونكہ وكر كي مناسبت مال ہو بانى ہے اگر مين واكر اس ياك جنا ب كے ساتھ كي نسبت نہيں دكھتا ہم

جيرنسبت خاك را باعالم اك

لیکن واکر مذکورے درمیان ابقیم کاعلافہ بدا ہوجا آہے جو مجت کا سبب ہوجا آ ہے جو مجت کا سبب ہوجا آ ہے اور حب محبّ غالب ہوگئ تو بھراطینان کے بوا بچھ نہیں ۔ حب کام دل کے اطمینان کک بہنے گیا توجمیشہ کی دولت حال ہوگئ

#### مكتوب تا

### نماز باجماعت اور ذكر كالهتمام

پنجوتی نماندکوم عت کے ساتھ اداکر نے اور سند موکدہ کو بجالانے
کے بعدایت اوقات کو دکرالئی میں صُرف کرنا چا ہیں اور است کے سواکسی چنریل
مشغول نہ ہونا چا ہیں ۔ بعبی کھانے سونے اور آنے جانے ہیں غافل نہ ونا چاہئے۔
وکر کا طریق آپ کو سکھلا یا ہموا ہے۔ اس طریق پراستعال کریں۔ اور اگر جعیت میں
فقور معلوم کریں تو پہلے فتور کا باعث دریافت کرنا چا ہیے ۔ اور مجراس کوتا ہی کا
متوجہ ہوکراس ظلمت کے دور ہونے کی دُعا ما نگنی چا ہیتے اور حس شیخ سے ذکر
سیکھا ہے اُسی کو وسید بنا نا چا ہیئے۔
سیکھا ہے اُسی کو وسید بنا نا چا ہیئے۔

دُّاللَّهُ سُبُحَانَـهُ الْمُنْتِسِّرُكُلِّ عَسِيْرٍ -درحق تعالىٰ ہرمشكل كواسان كرسنے والاسسے "

مكتىب ١١٤

# تصوف ببلے عقائدا ورائکام فقہ درست کرنے لازمی ہیں

بو پی فردی ہے یہ ہے کہ اول فرقہ ناجیہ اہل سنت وجاعت کے عقامد کے موانق اپنے عقامد کریں۔ اور بھر ایک معنی ازقسہ فرض وسنت و واجب وستی موانق اپنے عقامد کو درست کریں۔ اور بھر ایکام فقی ازقسہ فرض وسنت و واجب وستا دی و مطال و حرام و مکروہ و شتبہ جاننے کے بعدان کے وان تی مار کی توفیق نے مدد کی توعالم حقیقت کی طون اور اللہ تعالیٰ توفیق نے مدد کی توعالم حقیقت کی طون بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ ان دو با اور واللہ واللہ کی توفیق سے ماصل ہونے کے بغیر عالم حقیقت کی بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ ان دو با اور واللہ واللہ کی توفیق کے ماصل ہونے کے بغیر عالم حقیقت کی بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ ان دو با اور وی کے حاصل ہونے کے بغیر عالم حقیقت کی بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ ان دو با اور وی کے حاصل ہونے کے بغیر عالم حقیقت کی بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ ان دو با اور وی کے حاصل ہونے کے بغیر عالم حقیقت کی بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ ان دو با اور وی کے حاصل ہونے کے بعد ان دو با اور وی کے دو بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ کی تو بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ کی تو بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ کی تو بی بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ کی تو بروائد کرسکتے کی تو بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ کی تو بروائد کرسکتے کی تو بروائد کرسکتے ہیں۔ ورجہ کی تو بروائد کرسکتے کے دو بروائد کرسکتے کی تو 
### نماز وزكوة ، اورگن موں سے بیخے كا اسمام

اس فرند! آج فُرصت کا وقت ہے اورجمعیت کے اسباب سب
مہیا ہیں۔ توقف اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے بہتر وقت کوجو جوانی کا وقت
ہے بہتر عملوں ہیں جومولے کی اطاعت وعبادت ہے مُرن کرنا چاہیئے۔
اور محرات وشتبہات سے بچ کہ پنج وقتی نماذ کوجاعت کے ساتھ ادا کراچاہئے۔
نماب کے ہونے بر ذکوہ کا ادا کہ نا فرور مایت اسلام سے ہے ۔ اس کوجی دغبت
نمام دن رات سے ادا کرنا چاہیئے بی تغالی نے اپنے کمال کرم سے تمام دن رات
بی بنج وقت عبادت کے لئے مقد کئے ہیں اور بٹر سے والیے مالوں اور
بیر نے والے چار یاؤں سے چالیسواں حقد تحقیقاً اور تقریبًا فقرار کے لئے تقد فرایا ہے۔ اور میا مات کی ساتھ گھڑیوں میں سے دو گھڑی می حق تعالے کی بندگی ہی مُون میں میں دو گھڑی می حق تعالے کی بندگی ہی مُون میں ماور جالیس حقوں میں سے ایک حقد بھی فقرار کو اور ادام کیا جائے ۔ اور میا مات کے دسے دائرہ سے ناک کرم مات اورث تبہات بی جا پٹریں ۔

بوانی کے وقت جرکنفس اما کہ اور شیطان تعین کا غلبہ ہے تقول ہے عل کو بہت سے اجرے ومن قبول کرتے ہیں اور کل جرکہ برطاب کی عمر نک بہنے جائیں گئی اور جیت کے اسباب جائیں گئی اور جیت کے اسباب براگندہ ہو جائیں گئی اور جیت کے اسباب براگندہ ہو جائیں گئی اور جیت کے اسباب براگندہ ہو جائیں گئی ہو جائیں گئی ہو گا اولہ میں ہو گا اولہ کی تورب کے کہ کا بہ مہلت بندیں اور ندامت و بھیمانی کاموقع بھی جو ایک قسم کی تورب کے ہما ور گندگا دوں کو اس سے طی دابا ہے ود بیش ہے اس والسّلام نے جردی ہے ان شیطان اللہ تا کہ کرم پر مغرود کر کے مستی ہیں ڈالنا ہی اور گندگا دوں کو اس سے طی داراس کی عفو کا بہانہ بنا کہ گئا ہوں کو اس سے طی دارا ہے دو کہ سے میں ڈالنا ہے در اُس کی عفو کا بہانہ بنا کہ گئا ہوں کہ ہے اور گندگا ہوں کو اس سے اور گندگا ہوں کو اس سے اور کر کے مستی ہیں ڈالنا ہے در اُس کی عفو کا بہانہ بنا کہ گئا ہوں کہ ہے در آس کی عفو کا بہانہ بنا کہ گئا ہوں کہ ہے اور گندگا ہے ۔

جاننا چاہیئے کہ وینا آذمائش اور ابتلاء کامقام ہے۔ اس ہیں وشمن ودوست دونوں کو طلع اپنے کہ وینا آذمائش اور ابتلاء کامقام ہے۔ آس ہیں وشمن ودوست میں شامل کیا ہے۔ آس بھرشا مل سے۔ میں شیخی شمش (میری دیمت نے سب جیزوں کوگھر لیا ہے) اسی بات پرشامل سے۔ لیکن تیامت کے دن وشمن کو دوست سے مجال کر دیں گے ۔ قائمتا وُ واکیکُم اُلَیکَ الله جوجا وَ) اسی معنمون کی خبردیتی ہے۔ اس الشہر شمق ق رائے موجود اُن الگ ہوجا وَ) اسی معنمون کی خبردیتی ہے۔ اس وقت دیمت کا قرعہ دوستوں کے نام دالیں سے اور شمنوں کو محروم مطلق اور شمنوں کی خبروں کے ۔

فَسَا كُنْهُ هَالِلَّالِيْنَ يَتَلَقُّرُنَ وَيُوَّتُوْنَ الزَّكُولَةَ وَالَّذِيْنَ هُمُ فِالْمِيْنَ يُومِنُونَ و ولا ين الله المحالية المحول كالمنوم المسلم المراجع المالية المراجع المالية المراجع المالية المراجع المالية الم والمراجع المراجع المراجع المراجع المالية المالية المالية المن المالية المن المالية المالية المالية المالية الم

اسی مطلب کا گواہ سے بعنی میں رحمت کوان لوگوں سے لئے ٹا بت کروں کا جوکنو ورحت کا بت کروں کا جوکنو ورحت کا خرمت ہیں اور زکوہ اور اکرتے ہیں اس میں کرم ورحت کا خرمت ہیں ایک کا داور برہنر گاد مسلما نوں سے لئے۔ ہاں طلق اہلِ اسلام سے لئے مجمی خاتہ بالخیر ہوئے ہوئے دور خ کے عذاب ہمونے پر دیمست کا کچھ حصر ہے۔ اگر جب ہے شار زمانوں سے بعد دور خ کے عذاب سے بحات بائیں سے بنیکن گئ ہوں کی میا ہی اور آسما نی نا ذل ہمو شے احکام کی چہاہ خریا ہے۔ دیتا ہے۔

علاء فے فرایا ہے کہ صغیر ہِ اصالہ کرنا گبیرہ کی پہنچا دیتا ہے اور کبیرہ ہر امراد کرنا کفر تک لے جاتا ہے۔ ایٹر تعابی بچائے ہے

اندیک پیش توگفتم غم دل ترسیدم که دل اندرده شوی وردسخن بسیارست غم دل اس کئے تنوٹراکہ ہے تجھ سے اسے شفق

كم أذرده بنهوجات بست أن كے دل تيرا

من تعاسلے *تصرت محدر تو*ل التّرصلّی التّدعلیہ وسلّم کی طفیل اپنی مرصنیات و لیسندیدہ کاموں کی توفیق دسے۔

التُّدتعاكے فرما مّا ہنے : -

يَّا اَيِّهَا الَّذِيْنَ الْمَثُولُ الْمِثُولُ الْحَالَّذِيْنَ الْمَثْقُ اصُوْمَ ﴾ المِثْقُ إِلَا عِنْداءِ الْوَظَالِفُ لَفُ الْعَامُومَ عَ -

مداسے ایمان والو! مجرایمان لاؤ۔ بینی اسے لوگو! جوظا ہرایمان لاستے ، ہواؤلو ایمان لاستے ، ہواؤلو ایمان لاستے ، ہواؤلو ایمان لاستے ، ہواؤلو ایمان لائے ۔ ا

اورفناء وبقلسے کی کے حال ہونے سے مراد ولایت ہے مرف سی بعی بعین تعلق ورفت ہے مرف سے بعی بعین تعلق ورفت ہے اور اگرفنا فی اللہ اور بھاء باللہ سے کھا ورفعنی مرادلیں جن سے حالیت اور کا تیا ہے اور توعین الحاد اور ندفہ ہے علیہ حال وسکریں الیسی الیسی بینے بی ظاہر ہوتی ہیں جن سے انٹر محزر نا بھرتا ہے اور توجہ کمرتی بھرتی ہیں جن سے انٹر محزر نا بھرتا ہے اور توجہ کمرتی بھرتی ہیں ہے ۔

آبرامیم بن شیبان جومشائی طبقات قدس متر ہم یس سے بیں، فرواتے ہیں کو نفاد و بقاء کا علم و موانیت کے اخلاص اور عبود سیت کی صحت کے گرد بھر کا اور بیر اور بیر اور بیر اور بیر کا مستقامت کی خبر دیتی ہے۔ اور بیشک سی فرواتے ہیں۔ اور بیر کلام اُن کی استقامت کی خبر دیتی ہے۔ فنا فی الشر خدا نے تعالیٰ کی مرضیات میں فانی ہونے سے مراد ہے اور اسیرالی الشر اور سبر فی الشر و غیرہ اسی فی اسس پر ہیں ۔ فیاکس پر ہیں ۔

#### مكتوب شره

نرمی، جباء ، حلم اور حقوق العباد سے متعلق بعض اہم احا دریث اور کلمات سیجت

قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ زَفِيْقُ يُجِبُ الرِّوْفَى وَيُعُطِى عَلَى الرِّفُومَ مَا كَ يُعُطِى عَلَى الْعُنُفُ وَمَا لَا يُعُطِى عَلَى مَا سَوَا لَا - در دسول الله صلى الله عليه وسلم نفر ما يا سب كرا الله نم والاسع نرمى كودوست من دسول الله مع نرمى كودوست من الم ركفتا سب اور نرمى بروه كمجه ديتا سب بوسختى اوراس كسوا اور بجير مرنه من ديا " اورسلم كى دوسرى دواست من سب :-

وَالَ لِعَالِمُشَدِّةً عَلَيْكِ بِالرِّنْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفَ وَالْفُحُنَ إِنَّ الرِّفُقَ وَاللَّهِ عِلْمُنْ فِي شَمْعً إِلَّهِ وَلَا عَنْفَ وَلَا عَنْفَ وَالْفُحُنَ إِلَّا شَاكَ -وَيُكُونُ فِي شَمْعً إِلَّهُ وَلَا عَنْفَ وَلَا عَنْفَ مِنَ شَمْعً أِلَّا شَاكَ -

وو آنفز صلّی اللّرعلیه وسمّ نے معزت عائشہ صدیقہ اصی اللّه عنها کو قرایا نری کو لاندی بکر اور در شت خوتی اور برز بانی سے بکح ، کیونکہ نری حس چیز میں ہو اُس کو نہ بنت دیتی ہے اور حس چیز سے نکل جائے اُس کوعیب ناک کر دیتی ہے ''۔

. وَقَالَ آيُمْنَا عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الِهِ الصَّلَّةُ وَالسَّلَّ مُرْمَعَثُ يُحْرَمُ البِرِّفُقَ يُحْرَمُ الْنَحْسَيُرَ -

در جوزى سىموم د با وه سبنيى سىموم د با ؟ وَقَالَ اَيضًا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ الفَلَاثَةُ وَالسَّلَةُ مُرَاثُ مِنَ اَ حَبِّكُمُ إِلَى ٓ اَحْسَنُكُمُ اَ خَلَهُ قَا -

ورنبرى على الصلوة والشلام في فراياب، -مَنْ الدُّنْيَا وَالدُّوْنِ الْمِرِّةِ فِي مُثَالِدُ مِنَ الدُّنْيَا وَالدُّنِيَ وَالدُّنِيَّا وَالدُّنِيَّا وَالدُّنِيَّا وَالدُّنِيَّا وَالدُّنِيَّا وَالدُّنِيَّا وَالدُّنِيِّةِ

من عظى حظد من الرقوا عظى حظه من الدي والأحرو

اورن خصور عليه القلوة والسّلام ن فرط المسع:

ا لُحِيَاءُ مِنَ الْدِيْتَانِ وَالْإِيْسَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ

وَالْجَفَا وَ فِي النَّارِاتَ اللَّهُ يَبِيْعِمُ الْفَاحِشَ الْبُدْ خَالَا اُخْبِرُكُمْنِ ثَلَا يَعِنَى الْبَدْ خَالَا الْجُفَاءِ

يَحُومُ عَلَى النَّادِ وَيَحْرَمُ النَّا رُعَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَبِّنٍ لَيْنِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قِ النَّا رَجُدُ قَالَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ ا وَصِنِى قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَ وَ مِرَادٌ ا قَالَ لَا تَغْضَبْ اَلَهُ عَبُولُكُمْ بِأَ هُلِ الْحَنَّةِ مُنَّ صَعِيفٍ مُتَفَعِّفٍ مِرَادٌ ا قَالَ لَا تَعْضَبْ اَدَ ا حَبِرُكُمْ بِأَ هُلِ الْحَنْ النَّادِ مُن عَنْ اللّهِ لَا بَرَّ لا أَلَا الْحَبُوكُمْ وَهُو قَالِكُمْ فَلْيَجُلِسُ فَإِن مَ جَمَّا فِلْ مُسْتَكُ بِرِ إِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُو قَالِكُمْ فَلْيَجُلِسُ فَإِن مَ جَمَّا فِلْ مُسْتَكُ بِرِ إِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُو قَالِكُمْ فَلَي مَلْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ا

رایشخص نے نبی متی اَللّه علیه وسلم سے عص کیا کہ آپ مجھے دصیت
کریں - آپ نے فر مابا غقہ مت کر اس نے چرع من کی ۔ چرجی آپ
نے فر مایا کو غقہ مت کیا کر اکیا ئیں آپ کو اہلِ جنت کی نسبت خبر
مذدوں ، وہ صعیف اور عاجز ہے کہ اگر اللّہ تعالیٰ پرفسم کائے تو
اللّہ تعالیٰ اس کی قسم کو سبح اکر دسے ۔ اور میں کیا تم کو اہلِ دوز ن کی
نجر میں دوں ، وہ سرکش ، اکو نے والا متحبر سبعے ، حبب تم میں سیسی

كوغفته أئه وه كفراب توبيط جائز الرأس كاغفته فعد بوگيا توبه روريد أسع جا جيئ كراسيط جائي كيونك غضس المان كواليما بكالموينام مسيم مسترضم كوبكالا دياب حبن التُدتِعا لي كه لية تواضع ي اس كوالتُدياك بلندكر تأبيديس وه اینفس می حقیراورلوگوں کی انکھوں میں بڑا ہوتاہے اورحب مكتركيا الغراس كوسب كرتاب يربس وه لوكوس كي انكهو سبب حقیراوراپنےنفس میں بڑا ہوتاہے بیال نمے کہوہ لوگوں کے نزديك كُمِّة اورسودسع على زياره تفيف موجانا بدي حفرت موسى بن عران على نبينا على الصلوة والسلام فيعرض كى بارت تبرك

بندوں میں سے تیرے نزد کی آیادہ عزیز کون ہے ؟ فرمایا وہ تخص جواو حور قادر ہونے کے معاف کر دے ۔

وَقَالَ ٱيُمْنَاعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَةَ مُرْوَ التَّحِيَّةُ مَنْ خَزِنَ لِسَانَهُ سَتَوَ اللَّهُ عَوْمَ، تَلهُ وَمَنَ كَفَتَّ غَضَيهُ كَفَتَّ اللَّهُ عَنَّهُ عَذَّا لِمَهُ يَوْمَر الُقِيْمَةِ وَمَنِ اعْتَذَمَ قَبِلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُذَمَ لا -

دوجس فيالني نبان كوبندركها الترتعالي أس كي ثرم كاه كودهانية بع اورم نفقته كوروكا الثرتعاك قيامت كاعذاب أس سعدوك لے كا اور حس نے عدر قبول كيا ، الشرتعالے اس عُدركوقبول كرك ا"

وَقَالَ الْيَصْنَاعَلَيْدِ الصَّلَوجُ وَ السَّلَا مُرْمَنُ كَا نَتَ لَهُ مَظُلَمَّةُ لِأَحْدُه مِنْ عِرُحِنِهِ اَوْشَىٰ ۗ فَلْيَتَحَلَّلَ مِنْهُ الْيُؤْمَرَقَبُلَ اَسِبُ لَّهُ كِكُونَ دِينًا مُ وَلا دِيمُ هَمُ إِنْ كَأَنَ لَا عَمَلٌ صَالِحُ أَخِذَ بِقَدَرِ مَظُلِمَتِهِ وَإِنَّ لَمُ يَكُنَّ لَهُ حَسَنَا مُتُ أَخِذَ مِثُ سِيتبات صَاحِبه نَحْمِلُ عَلَيْهِ .

دد حبت عن بركسي أسيف مجائى كاكوئي مالى يا اوركوني حق بع تواسع چاہیئے کران ہی اس سے معاف کرائے۔ بیشتراس سے کہ اس

کے باس کوئی درہم ودینار منہ ہوگا۔ اگراس کاکوئی نیک علی ہوگا تواس کے میں سے محافق لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک منہ ہوگی توصاحب عق کی برائیاں ہے کراس کی برائیوں میں اور زیادہ کی جائیں گی ''

وَقَالَ اَيُضَاعَلِيهُ الطَّلَّهُ وَالسَّلَا مُراَتَدُدُونَ مَا الْمُفُلِسُ عَالُوالمُفلِسُ فِيْنَامَنَ لَا دِرْهَدَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ الْمُفلِسُ مِنُ اُمَّتِى مَنْ يَا فِي يَقْمَ الْقِيلِمَةِ بِصَلَا قِصِيامِ وَزَكُولَا وَكَافِي قَدُشَنَدَ هُذَا وَ مَكَ مَا كَلَ مَالَ هٰذَا وَقَدْتُ هَذَا وَسَعَكَ حَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَي كُلَ مَالَ هٰذَا وَقَدْتُ هَذَا وَسَعَكَ حَمَ فَوْيَلَتُ حَسَنَا يَه فَ قَبُلَ آن يَقْفَى مَا عَلَيْهِ الْحِدَمِي خَدَا اللَّهُ عَلَى النَّالِ وَكَافَعُ مَا عَلَيْهِ الْحَدَمِي خَدَا اللَّهُ عَلَى النَّالِ وَاللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْالِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

نی صلی الترعیدوسم نے فروایاتم جانتے ہو تعلس کون ہے ؟ بادوں نے عرف کی ہم میں فلس وہ ہے جو سے باس درہم واسباب کچھنہ ہو۔ آپ نے فوایام میں است میں سے فلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمآز اور اور ایکھ ہی اس کے اس نے کسی کو گالی ذکو ہ سب کچھ کر کے آئے اور ساتھ ہی اس کے اس نے کسی کو گالی دی ہے اور کسی کو تہمت لگائی ہے اور کسی کو تہمت لگائی ہے اور کسی کو تہمت لگائی ہے اور کسی کو فادا ہے۔ بیس اس کی نیکیوں میں سے ہم ایک کودی جامیں گی۔ میں اگر حق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں فرم ہوگئیں تو حق دادوں کے قصور لے کرائیں کے گنا ہوں میں اور زواد فی میں اور زواد گئے جائیں گے اور میم اس کو دوزن میں وال دیا جائے گائی۔

اور صفرت معاويد من التُرعنه سعد دوايت بعد كُنْهُ و سنطرت عاكشه من كُنْهُ و سنطرت عاكشه من كُلُون لكما كم مرى طون كلما أنه من الله مركز من الله من الل

"آپ برسلام ہو۔ اس کے بعد واضی ہو کہ بیں نے دسول الٹرصتی الٹ علیۃ کم کور کے شنا کہ بوشن لوگوں کے فقد کے مقابلہ بیں الٹر تعاسلے کی دفامندی چا ہے ، الٹر تعاسلے اس کولوگوں کی تلاہ ہے بالٹر تعاسلے اس کولوگوں کی تلاہ ہے بالٹر تعاسلے اس کولوگوں کے مقابلے بی لوگوں کے مقابلے بی لوگوں کے مقابلے بی لوگوں کے حوالہ کر دیتا لوگوں کی دفامندی چاہی الٹر تعالیٰ اس کولوگوں کے حوالہ کر دیتا ہے اور تجمہ پرسلام ہو اس پر فرایا دسول الٹرصتی الٹر علیہ وسلم نے ") مت تعالیٰ ہم کو اور آپ کواس پر عمل کرنے کی توفیق دیے جو مخرم ادق صتی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا ہے۔ والت اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے۔ والت اللہ علیہ وسلم نے بی توفیق خدمت ہیں حاضر ہو یہ حدیثیں اگر چہ بغیر ترجم ہر کے کھی گئی ہیں لیکن شیخ جیوکی خدمت ہیں حاضر ہو

یہ حدیثیں اگرج بغیر ترجمہ کے معمی کئی ہیں لیکن سے جیولی خدمت ہیں حاصر ہو کران کے معافی ہے۔ کران کے موافق علی نصیب ہوجائے۔ دونیا کا بقا دہمت تعمولا اسے اور افرمت کا عذاب بہت سخت اور دائمی ہے۔ عقل دور اندیش سے کام لینا چا ہیئے اور ونیا کی طراد ت اور حلاوت برمخور رنم ہونا چا ہیئے۔ اگر ونیا کے باعث کسی کی عرّت وا برو ہوتی تو کفا دونیا دا دسب سے نہادہ عرّت والے ہوتے اور ونیا کے ظاہر پر فریفتہ ہونا بیوقو فی سب سے نہادہ عرّت والے ہوتے اور ونیا کے ظاہر پر فریفتہ ہونا بیوقو فی سب سے نہادہ عرّت کو غلیمت جاننا چا ہیئے اور انظر تعا لے کے پہندری کاموں میں کو مشمل کرنی جا ہیئے اور خوانی اور خوانی کرنا جا ہیئے۔ اللہ کے اللہ کے کہندری اور کو تعلیم کرنا اور خوانی خوانی خوانی اس کے لئے دو طب امرائی عظیم کرنا اور خوانی خوانی خوانی کے افرادوائی دونا ہے۔ مطابق ہے بہیودہ اور بکواس نہیں ہے۔ بینوا ہو کوش کہ کا جروائی کو اور نکواس نہیں ہے۔ بینوا ہو کوش کہ کا جروائی کو اور نکواس نہیں ہے۔ بینوا ہو کوش کہ کا جو رہوائی دونا ہو اور نکواس نہیں ہے۔ بینوا ہو کوش کہ کا جو رہوائی اور خوادی اور نکواس نہیں ہے۔ بینوا ہو کوش کہ کا جو رہوائی دونا ہو کی جی تعالے کی مطابق ہے ۔۔

ٱفَحَسَبُتُ حُرَانُما خَلَقُنكُهُ عَبُكًا كَ ٱنْسَكُمُ إِلَيْسَالِكَ تُرْجَعُنْ نَ

در کیا تمنے خیال کیاہے کہم نے تہیں عبث پیداکیاہے اور تم ہماری طرف نہ بھرو گے "

اگریجعلوم سے کرتمهادا وقت اس قسم کی باتیں سننے کا تعاضانہیں کرتا کیونکم جوانی کا اغاز ہے اور دنیوی عیش وادام سب موجود اور خلقت بر نلبراور و کومت حاصل ہے۔ لیکن آپ کے حال پرشفقت اس گفتگو کا باعث ہوتی ہے۔ ابھی کچھنیں گیا۔ توبدوانا بت کا وقت ہے۔ اس لئے اطلاع دینا صروری ہیں۔ ع

فروری ہے۔ ج۔ درخانہ اگرکس است یک حرف بس است ترجمہ :- شنے کوئی اگرمیری فقط اک حرف کافی ہے والسّلام اقلاً وآخر ا

مكتوب ميزا

مودی قرض میں سب میں سب رو بریر ام ہے معنرت محمد دحمة الله تعالے علیه کی تحقیق محتوب میادا دفتراول من ۲۰۰ تا ۲۱۱ -

مكتىبتنا

#### عافيت كامطلب

من تعالی عافیت سے دکھے۔ آپ کے لئے وہ عافیت طلب کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ ہمیشہ دعاکر تا تھا اور ایک دن کی عافیت کی آرزوکر تا تھا۔ ایک شخص نے آس بزرگ سے بوجہا کہ ریسب مجھ حجز تو گزار تا ہے کیا عافیت نہیں ہے؟
اُس نے کہا میں یہ چا ہتا ہوں کہ ایک دن مجے سے لے کرشام کے سے تعالیٰ کی نافر مانی کا مرتکب نہ ہوں۔
کی نافر مانی کا مرتکب نہ ہموں۔

بهلاماض قلید گوریموں تو میر نفاع با دمو تر ہوتی ہے جب کام کے نز دیم مقررہ سے کام رین جب یک بیمادیوں سے تندرست نه به وجائے کوئی غذا اُسے فائرہ تنہیں دتی اگرجی مُرغ بر مایں ہو۔ ملکہ غذا اس صورت یں مربقیں کو مرجما دہتی ہے ع۔ ہر حدیگیر دعلتی علّیت شود

عتتى جو كجيد كرسے علت بى سے

یس میطے اس کی مرض کے دور کرنے کا فکر کہتے ہیں بعد ازاں مناسب

غذاؤں كے سامعة أبسته أبسته اس كواصلى قوت كى طرف لاتے بيس -

يس آدمى جيب تك مرض قلبى مي ابتلاست في تُعَلَّقُ به شه صَرَحنْ كولُ عِلْهُ وطاعت اس كوفائد فنيس ديتي بلكراس كے لئے معزب و دبة تال للقرآن وَالْقُرُانُ يَلْعَنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ كرتا ب رحديث شهور ب :-

وَدَبُّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ مِسَامِهُ إِلَّا لَكُونُ عُوالظَّلَمَاءُ . دد بعن دوزه دار البیع بی کسوائے بھوک اور بیاس کے اور کچھ اُن كفسيبنين بوت " نيميم م.

دلی امراص کا علاج کرنے والے نعینی مشامیح بھی اول مرض کے دور کرنے کا عكم فرماتے ہيں اوراس مرض سے مراد ماسوائے ت كي كرف آرى سے بلكرا ينے نفس کی مرفقاری ہے کیونکہ ہراکی شخص حَوکھ جا ہتا ہے اپنے نفس کے لئے جا ہتا ہے۔ اگر فرزندکودوسست دکھتا ہے توا پنے لئے۔ اور اگرمال وریاست وحمیت بما ہے تواسینے سکئے ۔

بی در صقیقت اس کامعبوداس کی اینی نفسانی خوابس سے بیس جب مک نعنس اس قیدسسے خلاص مذہومائے تىب تک بخانت کی اُمیٹڑ کل سے ۔ میں دانسس مندعا، ورصاحب بھیرت کا وبراس من کے دور

كرنے كا فكر لاذم ہے ج . درخانه اگرکس است ب*ک حرف*س است اگرکوئی شنے میری توبس اک حرمت کا فی ہے

#### کراماتِ ولیاءکے بارے می*ں تحقیق نفیس*

خطمرسلہ جو جبند سوالوں پُرِشتمل تھا بہنیا ، اُگر جہاس قسم کے سوال جن میں ملعن و تعقب کی ملاوٹ ہو ہو جواب کے لائق نہیں ہیں ۔ لیکن فقیراکس سے قطع نظر کر کے جواب دینے میں بہیش دستی کرتا ہے ۔ اگر ایک کونفع نہ دیں توشا کی کسی اور ہی کو فائدہ نجشیں ۔

پہٹلاسوال سے مقالہ کی باعث ہے کہ اولیائے متقدین سے کرا مات اور خرق عادات بہت ظاہر ہوتے ہے اوراس نہ مانہ کے بزرگوں سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اگراس سوال سے مقدو خرق عادات کے کم ہونے کے باعث اس وقت کے بزرگوں کی نفی ہے۔ جیسے کہ عبالت کے معمون سے صاف طاہر ہے تواسق سم کے شیطانی ٹو معکوسلوں سے التہ تعاسلے کی بناہ ۔

خرق عادات كاظاهر بهونا ولاست كادكان بي سعنهين اور نهاس كر نترت كے كر شرائط بي سے بين برخلات معنو و نبي متى الشرطيه وسلم كے كر مقام نبترت كے شرائط بي سے بي بيكن خوارق كاظهور جو اوليا ر الشرسے شائع وظاهر بي بيت كم بي جو خلاف واقع بهو ليكن خوارق كا كرت سے ظاہر بهونا، افضل بهونے برد لالت نهيں كرتا وہاں قرب اللي كے درجات كے اعتبار سے ففنيلت ب. برد لالت نهيں كرتا وہاں قرب اللي كے درجات كا عتبار سے ففنيلت ب. في مكن بي كہ ولى اقرب سے بہت كم خوادق ظاهر بول اورولى بعيد سے بہت وہ خوادق ظاهر بول اورولى بعيد سے بہت وہ خوادق جواس امت كے بعض اوليار سے ظاهر بهوئے بيں اصحاب كورم فل بحد الله كراد ليا ربي سے افغل ولى ايك سے ان كاسوال حقت بھی ظهروي نهيں ہيا ۔ حالان كراد ليا ربي سے افغل ولى ايك اودنى مئی كرد دھے كونهيں بہني تا ۔

نوارق کے مہور پرنظرد کھنا کو تاہ نظری ہے اور تعلیدی استعداد کے کم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نبوت وولایت کے فیص قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن ہی تعلیدی استعدا دان کی قوت نظری پرغالب ہو۔ حفرت معدیق اکبریشی الترعد تقلیدی استعداد کے قوی ہونے کے باعث نبی علیالقعلوہ والتسلام کی تصدیق میں ہرگر دلیل کے محتاج نہ ہوئے۔ اور الوجہل تعیالتی استعداد کے کم ہونے کے باعث اس قدر کھرت سے آیات ظاہرہ اور محزات غالبظ ہر ہونے کے باعث اس کے اقرار سے مشرف نہ ہُوا۔ ہونے کی دولت کے اقرار سے مشرف نہ ہُوا۔

حضرت حق سبحالة تعالى ان مرفعيبون كرحق مين فروام مع:-

وَاِنَ َ يَرَوُكُلُ ايَدَةٍ لَا يُؤْكُمِنُوْ ابِهَاحَتَىٰ اِذَاجَاؤُ كَ مُجَادِلُوُ لَكَ مُجَادِلُوُ لَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اإِنْ حَذَا اِلَّهُ اَسَاطِ يَرُّالَةَ وََلِيْنَ ـ

دو اور اگر دیمین سب نشانیاں ندایان لائیں ساتھ اُن کے بیال مک کہ جب اوی تیرے بیاس جھ گرشتہ جسے کہتے ہیں وہ لوگ جو کا فر ہوئے نہیں یہ مگر کہانیاں میلوں کی "

باو جوداس کے ہم کہتے ہیں کہ اکثر متقدین میں سے ساری عمریں بانچ ما چو خوارق سے ندماد د نقل نہس کئے ۔

حفزت جنید دیمة الترعلیه جوسیدالطائفهی معلوم نهیں کمان سسے دس نوارق بھی سرزد ہوئے ہوں - اورحق تعالے اپنے کلیم علیدالصاؤہ والسلام کے حال سے ایسی خبرد بتاہے :۔

وَكَقَدُ اتَّيْنَا مُوْسَىٰ تِسْعَ اياتِ بَيِّنَا مِنْ ـ

ود ہم نے موسی علیہ السّلام کو نور دوشن معجزے و بیئے "

اوربیکهاں سے علوم ہواکہ اس وقت کے مشائے سے اس قسم کے وارق ظمور میں ہیں اُستے بلکہ اولیا دانٹر سے خواہ مقدم مہوں عواہ متا خر ہر گافری خوارق ظہور میں اُستے دہ ہیں ۔ مدعی اُن کو جانے یا مذحائے عے۔ ین نور مشید مذہجرم ارکسے بینا نیسست

روسیدیہ برم ارسے میں یست ترجمہ: اگر کوئی ہے خود اندھا گنہ خور شید کا کیا ہے

#### مكتوب يمثاليفًا

### كشف غلط معى مرسكة بداور شيطاني معى

دو مل سوال برب کرمادق طالبوں کے کشف وشہود میں القائے شیطانی کو ذخل ہے یا تہیں ؟ اور اگر ہے توکشف شیطانی کی کیفیت کو واضح کریں کہ سطر ح ہے۔ اور اگر دخل نہیں تو کیا وجہ ہے کہ بعض المور الهامی بین خلل بطرحا تا ہے اس کا جواب اس طرح پر ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ کوئی شخص القائے شیطانی سے معفوظ نہیں ہے جبکہ انبیاء بین متعدد بلکہ تحقق ہے تو اولیا رہی بطریتی اولی ہوگا توجے طالب مادق کس گنتی میں ہے۔

ماصل کلام برکرانبیائے علیم السلام کوالٹر تعالیٰ اس القاء براگاہ کر دیتے ہیں اور ماطل کوئن سے مکواکرد کھاتے ہیں ۔

نَینْسَخُ الله مَا لَیْقِ الشّیطانُ ثُمّ یُخکِمُ اللهٔ ایاتِه اسی ضمون بردالا کرتی ہے اور اولیا میں یہ بات لازم نہیں کیونکہ وہ نبی کے تابع ہے جو کچنبی کے مخالف بائے گا اس کورڈ کر دیے گا اور باطل جائے گا ایکن جس صورت میں کرنبی کی شریعیت اس سے خاموش ہے اور اس کے اثبات اور نفی برخم نمیں کو قطعی طورسے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہے ۔ کیونکہ الهام ظنی ہے لیکن اس امتیا نہ کے در میان تمیز کوئی قصور ولایت بیں نہیں پایاجاتا ۔ کیونکہ ایکن اس امتیا نہ کے دنہ ہونے میں کوئی قصور ولایت بیں نہیں پایاجاتا ۔ کیونکہ احکام شریعت کا بجالانا اور نبی کی تا بعداری دونوں جہان کی نجات کو شکفل ہے اور وہ امور جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے وہ شریعت برزائد ہیں اور سم ان نا اگر امور کے مکلف نہیں ہیں ۔

اور جاننا چاہیئے کہ کشف کا غلط ہوجا نا القائے شیطانی پر ہی تحصریں ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قوت تیدا کہ لیستے ہیں جہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ۔ لیستے ہیں جس میں شیطان کا کچھ ذخل نہیں ہوتا ۔

اسى قسم سے ب بات كرىجى خوابول مى حصرت سىغىر على العسارة والسلام كو

کاني سک

دیجیت بی اور بعض ایسے احکام افذکرتے بیں جن کا حقیقت میں خلاف ابت بند اس صورت میں القائے شیطانی متعبور نہیں - کیونکہ علی اکنرد کی منا دومقرد بے کہ شیطان صفرت خیالبشر علیہ الصلاۃ والسلام کی سی صورت بیں تمثل نہیں ہو سکتا۔ بیس اس صورت میں مرف قورتِ متخیلہ کا تعرف ہے یصب نے غیرواقع کو واقع ظاہر کیا ہے۔

مكتوب يميزا الفيًّا

### تَعَلَّقُولُ مِأْخُلَاقِ اللهِ كَامِطلب

جاننا چاہیئے کہ تَغَلَّقُولَ بِإِخُلَة قِ اللّٰهِ کے معنی جس سے ولاست الفلا کی گئی ہے ۔ یہ ہیں کہ اولیاء اللّٰد کووہ صفات حاصل ہوجا نی ہیں جو وا جب تعالیٰ کی صفات کے مناسب ہیں ۔لیکن یہ مناسبت اور منا دکت سم اور عام صفات میں ہوتی ہے مذکہ خاص معانی میں کہ محال ہے۔

نواج محد بإدسا قدس سرؤ تحقیقات بین جس مقام بر تَعَلَّقُوا بِاَخْدَدَ قِ اللهِ كَمِعنى بِيان كرتے بی فرماتے ہیں كه اورصفت مَلِك ہے اور مَلِك كم عنى سب برمتقرف كے ہیں رجب سالک طریقت اینے نفس بر قابو پالیتا ہے اور اس كا تقرف دلوں میں جالدی ہوجا آ ہے تواس محفقت سے موصوف ہوجا آ ہے ۔

اورصفت بھیرہے اوربعدد کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ جب سالکِ طریقت کی بینائی کی آنکھ بینا ہوجا تی ہے اور نور فراست سے اپنے تمام عیب دیکھ لیتا ہے اور دوسروں کے حال کا کمال معلوم کرلیتا ہے ۔ بعنی سب کو اپنے آپ سے بہتر دیکھتا ہے اور نیرحق تعالیٰ کی بھیرت اس کی نظر کے منظور ہمو جاتی ہے تاکہ جو کچے وہ کرتا ہے حق تعالیٰ کی دھامندی کے موافق کرتا ہے تواس صفت سے موسون ہوجا آہے ۔

اورصفت سَيميْع ہے اور مسَيميْع كمعنى سُننے وال بجب سالكي طريقت

حق تعاسے کی باست کوخواہ وہ کسی سے سُنے بلا تکلّف قبول کرلیتا ہے اور غیبی امرا د اور لا دیبی حقائق کوجان کے کانوں سیے شن لیتا ہے تواس صفت سے موصوف ہوجا تا ہے۔

اَوَدصفت مُنجَى ہے اورمُنجَى كِمعنى ندندہ كرنے والاسے بوبسالك طريقت متروك سُنّىت كے ندندہ كرنے ميں قيام كرتا ہے تواس صفت سے موصوف ہو جا آہے ۔

اقدصفت مُمِويَّت ہے اورمُ مِيُت كمىنى مادنے والا ہے ۔ حب سالک برعتوں كو جوسنتوں كے بجائے ظاہر ہوئى ہوتى ہيں كوركر ناہے تواس فت سے موصوف ہوتا ہے علی ہزالقیاس ۔

الهامی علوم اورمعارف بڑے ہماری نشان اور بلندخوارق میں سے ہیں۔ یمی وجر ہے کہ قرائی معجزات سب معجزوں سے زیادہ قوی اور دیریا ہیں۔ ذرا آنکھ کھول کردیکھیں کہ بیسب علوم ومعادف جو مھاری بادل کی طرح برس دہے ہیں، کہاں سے ہیں ؟

یرعلوم باوجود اس قدر کشرت کے ، سرب علوم شرعیہ کے موافق ہیں۔ بال ہم ہمی مخا لفت کی گبخائش نہیں ہے ۔ میں تصوصیت ان علوم سکے قیم ور درست ہونے کی علامت ہے ۔

# اعال مقصوبي احوال ومواجيد بركز مقصودتهين

حق تعالے ہم مفلسوں کو اہلِ تق بعنی اہلِ سنت والجماعت کے سیجے عقائد کی حقیقت میں تعاشد کی حقیقت میں است عمال کا حقیقت میں تابت قدم رکھ کرنے دیو ماعمال کا شمرہ ہیں کرامت فرمائے اور بورے طور مرابی پاک جناب کی طرف کھینے ہے۔ گے۔ کا دایں است غیر ایں ہمہ جسی میں است غیر ایں است غیر ایں ہمہ جسی میں است غیر ایں است غیر ایں ہمہ جسی میں است غیر ایں است غیر ایں است غیر ایں ہمہ جسی میں است غیر ایں است غیر ایں است غیر ایں ہمہ جسی میں است علی است علی ایک میں میں است علی است علی است علی است علی ایک میں است علی است است علی است علی است علی است است علی ا

ترجمہ: طاصل مطلب ہے ہی باتی ہے ہی جا کے کہ اور اصل مطلب ہے ہی باتی ہے ہی جا کے عقائد کی تقیقت سے تقتی ہوئے کے بغیر مامل ہوں نوائن کوہم استدراج کے سوالچونیں جانتے اور خرابی کے سوالچونیں جانتے اور خرابی کے سوالچونیں کرتے۔ اس فرقہ ناجیہ کی تابعداری کی دولت کے ساتھ جو کچھ و مدیں ہم احسان مندہی اور شکر بجالاتے ہیں اور اگر ہی عطافر مائیں اور احوال و تواجعہ کے ساتھ ہو کے اس فرقہ بھی اور احوال و تواجعہ کے ساتھ ہو کھی سے ساتھ ہو کھی دولت کے ساتھ ہو کہ دولت کے ساتھ ہو کھی دولت کے ساتھ ہو کو دولت کے ساتھ ہو کھی دولت کے ساتھ ہو کہ دولت کے ساتھ ہو کھی دولت ہو کھی دولت ہو کھی دولت کے ساتھ ہو کھی دولت ہو کھی دولت کے ساتھ ہو کھی دولت ہو کھی دولت ہو کھی دولت ہو کھی دولت ہو کھی ہو

کچھ نه دیں توجعی کچھ ڈرنمیں بہم لامنی ہیں ۔ اور بعون پر ش شئز تیس رمتر ہم سے موجوعا ہوال ا

اور بعبن سنائے قدّس ترہم سے جوغلبھال اور سکر کے قت بیں اہل تی کی جو الو کے برخلاف علوم و معادف ظاہر ہوئے ہیں ، چونکہ اُن کا باعث کشف ہے اس کے معذور ہیں ۔ اُمید ہے کہ قیامت ہیں اُنہیں موافقہ نہ کریں گے۔ وہ خطاء کا د مجتہد کا حکم دکھتے ہیں کہ اس کو خطا بریجی ایک اجر ملے گا اور حق علی کے اہل حق کی طوف ہے۔ اللہ تعالے اُن کی کوشسوں کوشکور کرسے ۔ کیونکہ علماء کے علی چراغ نبتوت سے لئے ہوئے ہیں جن کی وقی طعی سے تا ٹیدکی گئی ہے ۔ اور ان صوفیاء کے معادف کا اقتداکشمن اور الہام ہے کہ خطا کو اس میں وحل ہے۔ اور کشف والہ ام کی صحت کا معداق علمائے اہل سنت کے علوم کے ساتھ اُن کا مطابق ہونا ہے۔ اگر سرٹروجی مخالفت ہے تو دائرہ صواب سے باہر ہیں۔

## بزرگی اتباع تنزیعیت بین منحفر ہے

بزرگی،سنت کی تابعداری برواب تدہے اور زیادتی تمریعیت کی بحا اوری برخورے بشند کی بحا اوری برخورے بشندہ میں مروفر ہا کروٹر برخورے بشنا دو بہر کا سونا جواس تابعداری کے موافق ند ہموں اولی وافضل ہے اور ایسے ہی عید فطر کے دن کا کھا نا، جس کا شریعیت نے محم دیا ہے خلافِ تمریعیت دائمی دوزہ دکھنے سے بہتر ہے بشادع علیالسلام کے کم پربیتیل کا دینا این خواہش مے سے سونے کا بہا ڈ نرج کرنے سے بزرگ ترہے۔

امیرالموننین صفرت عمر رمنی الله تعالی نفر نے ایک دن صبح کی نماذ جماعت ادا کہ کے یادوں میں نگاہ کی ۔ ان میں ایک ادمی موجود مذبایا ۔ اس کا سبب بوجیا ، یادوں نے عرصٰ کی کہ وہ تخص تمام دات جاگھا دہتا ہے شا بداس وقت سوگیا ہوگا ؟ امیرالمونین نے فرمایا کہ اگروہ تمام دات سویا دہتا اور صبح کی نما نیجاعت سے اداکرتا تواس کے لئے بہتر تھا ۔

گراه لوگوں مین اہل ہنود کے بہت دیاضیں اور مجاہدے کے ہیں کیکی بعب شریعیت کے اور اگراسی سے بیس سے بیادا ورخوادی سے اور اگراسی سے اعتبادا ورخوادی منعم ہے اور اگراسی سے امال برکچ اجر ٹابت ہو بھی جائے توکسی دنیاوی نفع برہی منعم ہے اور تمام دنیا ہے کیا ہا کہ اس کے نفع کا اعتباد کیا جائے۔ ان کی مثال خاکروبوں کی طرح ہے کہ جن کا کا مسب سے زیادہ اور مزدوری سب سے کم ہے۔

آور شربیت کے نابعدادوں کی مثال اُن لوگوں کی طرح ہے جو قیمتی جو اہریں عدہ عمدہ الماس جوستے ہیں کہ اُن کا کام بہت تھوڑا اور مزدوری کہ ہت ندیا دہ ہد۔ ایک گولوی کے کام کی مزدوری لاکھ سال کے برابر ہوتی ہے۔ اس میں بھیدر ہے کہ جوعل شربعیت کے موافق کیا جائے وہ الٹر تعالیٰ کو ایسند ہے اوراس کے برخلاف نا بیسند۔ بس نابیندیدہ فعل میں ٹواب کی بیسندہ واوراس کے برخلاف نابیسند۔ بس نابیندیدہ فعل میں ٹواب کی

کا اُمید ہے بلکہ وہاں توعذاب کی توقع ہے۔ یہ مات عالم مجاذبیں بخوبی واضح ہے۔ تقور کی سی التعات سے ظاہر ہوجاتی ہے ۔

ہرجہ گیردعتی علّت شُود کغرگیرد کاملے مِلّت شود جمہ : دمنتی جو کچھ کرسے علّت ہی ہے کفر گرکا مل کرسے مّت ہی ہے

نیں تمام سعادتوں کا سرایہ سنت کی تابعداری ہے اور تمام فسا دوں کی جو شریعیت کی مخالفت ہے۔ شریعیت کی مخالفت ہے۔

مكتقب ملاا

#### امور دُنیا میں زبادہ مشغولیت سے بچو

الله بلند بمتون كودوست دكعتا سه المورد بنا مين بكرميث نول بهون سه فرست دكعتا سه المورد بنا مين بكرميث فول بهون سه فدرست كدامورد نيا بس دل كى سلامتى پر بهر مغرور نه بهو جاتم و مناوى كادوبادين سه بهوسك دنياوى كادوبادين سه تعرف نا مدرست بول الهوجات اور خساره مين خال وسه تعرف بالترمنها .

فقرین خاک دونی کرنا دولتمندی کی صدنشینی سے کئی درجے بہترہے۔ سب مقصود سی ہو کہ خیدروزہ زندگانی فقرونا مرادی سے بسر ہوجائے اور دولتمندی اور دولتمندوں سے ایسا بھا گوجیسے شیرسے بجائے ہو۔ والسدم

#### مكنتيب نزا

### صحبتِ اکابرہبت بڑی دولت ہے

اناکہ میرصاحب نے فراموشی اختیار کرلی کرسلام و بیام کک سے یا و نہیں کرتے ۔ فرصت بہت تعودی ہے اور اس کا فرون کرنا ایب برسے بجاری کام ہیں نہایت صروری ہے اور وہ کام ادبابِ جمعیّت کی صحبت ہے۔ کیونکہ محبت کے برابرکوئی چنز نہیں۔

كاأب نيس ويجيت كدرسول الترصلي الترعليه وسلم ك اصحاب معبت بي باعث انبيا عَليهم لصلَّى والسّلام كسواسب مير الرّحيا ولس قرني اورعم مروا في ہی ہو فضلت کے گئے۔ حالانک صبت مے سواید دونوں بطیب درموں کک پہنے ہٹوئے تھے اور بڑے بڑے کمالات حامل کریچئے تھے۔ بہی وجہے کہ عادیّہ ی نحطامحبت کی برکت سے ان دونوں کے صواب سے بہتر ہے۔ اور عمو بن العاص كاسهوان دونوں كصواب سے افضل مع يمبونكم أن بزر كواروں كا امیان اسول الشرمتی الشرعلیه وسلم سے دیکھنے اور فرست کے حاصر مونے اوروثی كمشابرك اورمعجزات كو دكينسي سودى موجكامها اور أن كسواكسى اوركواس قسم كے كما لأت جودر حقيقت تمام كمالات كا اصل اصول جي نصيب نهيس موسة اوراكراوس قرنى كومعلوم موتا كصعبت كي فعنيلت بي مياميت ہے تواس کو محبت سے کوئی جُنرانع مذہوتی اور اس فیصیلت برگوئی چنر انْ تِمَا لَهُ مُرِمًا - وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَكْمَتَ يَهِ مَنْ لَيْنَاءُ وُاللَّهُ كُولُا الفَصْلِ الْعَظِيمي "ادرالله تعاسا ابنی دیمت سطس کوچا بتا سے خاص کرتا ہے اور الترتعاك برك فغل والاسم -

مكتقب سطا

### نفلی جج کے لئے ممنوعات کا ارتکاب ناجا نزم

اسے مجانی حدیث میں آیا ہے:-

عَلَامَةُ إعْرَامِنهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْعَبْدِ إِشْرِخًا لَهُ بِمَاكَ بَعُنِيهِ -

وربندے کالابینی باتوں میں شغول ہونا بندہ کی طرف سے خداتعالی

کی دوگردانی کی علامت ہے "

فرمن کو چوار کرنفل مین شغول مونا لایعنی میں داخل ہے۔ سپ اپنے احوال کی تفتیش کرنا صروری ہے تاکم علوم ہوجا نے کہ وہ کس چیزین شغول ہے؟ نغلیس یا فرض میں - ایک نفلی ج کے لئے استے منوعات کا مرکب نہ ہونا جاہیے اس میں یا فرض میں - الکعا قِل تکفیشہ الوشاری عقامند کے لئے ایک ہی اشارہ کا فی سبعے - والسلام علیام وعلی دفقائکم ۔

مكنقب بملا

# عبادات مقصوده اورغبرمقصوده كافرق

می تعالیٰ کائی تمام مخلوقات کے تعوق بریمقدم ہے۔ اُن کے تعوق کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کائی تمام مخلوقات کے تعوق بریمقدم ہے۔ اُن کے تعوق کو کہ اس کی تعدمت کو چوڈ کر دوسرے کی تعدمت بین شغول ہوجائے۔ بہان کی تعدمت اس کی تعدمت اس کیا ظرمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعدمت کی تعدمات میں سے سے تیکن تعدمت خدمت میں برت فرق ہے۔ کاشت کا داور ہل چلانے والے بجی بادشاہ کی تعدمت کرتے ہیں لیکن مقربین کی تعدمت اور ہے۔ وہاں ذراعت اور ہل چلانے کا نام لیناعین گناہ ہے۔ اور ہم کام کی مزدوری اس کام کے موافق چول نے کا نام لیناعین گناہ ہے۔ اور ہم کام کی مزدوری اس کام کے موافق ہوتی ہے۔ ہل چلانے والے بطی محنت سے دن بحریں ایک تعدگر فروری ہوتی ہوجا آلیے ہیں اور مقرب ایک گھڑی تعدمت میں مامنر ہو کہ لاکھوں کا مستق ہوجا آلیے ہیں اور مقرب ایک گھڑی تعدمت میں مامنر ہو کہ لاکھوں کا مستق ہوجا آلی قرب میں گرفتاد ہے۔ مشتقات میں ایک بینے ہوست ارد ان دونوں کے درمیان مرب میں گرفتاد ہے۔ مشتقات میں ایک تعدمت ارد ان دونوں کے درمیان مرب موق ہے ۔ م

مكتوب كمساا

# تہجد کی نماز باجماعت بدعت ہے

افسوس ہزارافسوس کرجن برعتوں کا دوسر مصلسلوں میں نام ونشا یک پایانہیں جاتا وہ اس طریقہ علیہ میں پمیا کردی ہیں۔ نماز تہجد کو جاعت سے ا داکرتے ہیں اور گر دونواح سے اُس وقت لوگ تہتجد کے واسطے جمع ہو مملتے ہیں اور بٹری جمعیّت سے ا داکرتے ہیں اور بہ عمل مکر وہ ہے بحرا ہت تحریمہ ۔

بعن فقهاء نے جن کے نزدیب تلاعی دیعنی ایک دُومرے کوبلانا) کماہ کی شرط ہے۔ اورنفل کی جماعت کومبی رئے ایک کونے میں جا نز قرار دیاہے تین ادمیوں سے زیادہ کی جماعت کو بالا تفاق مکروہ کہا ہے۔

اور نیزنماز تهجد کواس وجرسے نیرہ دکھت جانے ہیں جن میں سے بارہ دکعت کو کھڑے ہم کرا دا کرتے ہیں اور دور کعت کو بیٹھ کرتا کہ ایک دکعت کا

محم بداكر اوران سيل كرتيره بروابس حالانكرابيانهي ب

بهاد من بغیم مرتی الترعلیه و تم نے بولمبی تیره دکعت اداکئے ہیں اور کمجی گیاده دکعت اداکئے ہیں اور کمجی گیاده دکعت اور کمجی نواور کمجی گیاده دکعت اور کمجی نواور کمجی سات و تواس میں نماز ترجی کے ماتھ و تر نے مالی کرفر درب کا حکم بیدا کیا ہے نہ بید کہ بیٹے کر دور کعت اور کرنے کو گھڑے ہو کر ایک دکھیت اور کرنے کا حکم دیا ہے ۔ اس قسم کے علم وعل کا باعث شنت مسئیر معطفوی علی صابحہ التقالوة والسلام کا عدم اتباع ہے ۔

تعجب ہی کی بات ہے کہ علماء ہی کے شہروں میں جومجہ تدین علیم الرونوان کا وطن ہے اس قسم کے محدثات اور بدعات دواج پاگئے ہیں ، حال نکہم فقیراسلامی علوم انہی کی برکت سے محاصل کرتے ہیں ۔

وَاللَّهُ سُبُحًا نَهُ إِكْمُلُهِ كَرَالِمُشَّىَ ابِ -

د التُدتعالے بہتری کی طرفِ الهام کرسفے والا ہے '' سه اندکے بیش توگفتم غم دل ترسسیدم کردل آذردہ شوی وردسخن بسیاداست

ترجم، : " غم دل اس کے تقواداکیا ظاہر ہے ڈرتا ہوں کہ افرودہ مذہومائے بہت میں کے دل تیرا

#### مكتوب سيرا

### فقراء كي صحبت ترك كرسنه براظهارِ افسوسس

رَبَّنَا لَا ثُونِ غُ ثُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَ يُلَّنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُّنَكَ رَحُمَةٌ إِنَّكَ آمَنتَ الُوَهَاتُ .

دو یاالله ؛ تُوبدایت دے کریم ہمادے دِلوں کو ٹیٹرھانہ کراور ہم کو اپنے باس سے دیمن خش ، تُوبٹرا بخشنے والا ہے ؟

اب نے فقرار کی محبت سے دل ننگ ہوکر دوسمندوں کی مجس اختیار کی ہے بہت براکیا ہے۔ آج اگراب کی آنکھ بندہدے توکل کھل جلنے گی اور میے نمامت کے سواکچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اطلاع دینا شرط ہے۔

اے بوالہوں تیراام دوحال سے فائی ہیں ہے۔ دولتمندوں کی جس میں اب کو جمعیت دیں ہے یاند دیں ہے ، اگر دیں ہے تو بدہ اور اگر ندیں ہے تو برت ہے۔ اور اگر ندیں ہے تو برت ہے۔ اور اگر ندیں ہے تو برت ہے۔ اور اگر ندیں ہے تو دنیا و افرت کا خسادہ شامل حال ہے ، فقرار کی خاکروبی دولتمندوں کی صرفینی سے بہتر ہے ۔ ای بیربات آپ کی بھو میں اُسے یا ندائے ، افرایک دن بحب ی اسے بات کی بھی کھی فاکر و کی دولتمندوں کی صرفی اُسے کا موام اور میں بات کی بیربائی نام کے بات اپنے مقعد کی فکر کریں اور مین نام کے بیا ایس میں اور مین کی اس کی خوام س اور کی میں گیا۔ اپنے مقعد کی فکر کریں اور مین نام کے جو اُل کی اُل دیا۔ اب بھی کھی نیس گیا۔ اپنے مقعد کی فکر کریں اور فون کریں ۔ اِن مِر اُل دیا۔ اب بھی کی نام کریں بات ہو اُس بات پر برائی ختہ کی کہ ایک میں بات کو ت نے اُل کو اُل کے اُلک کریں باکوں سے جھے اول ہی معلوم تھا کہ اس طرح فقر پر استفامت دشوا ہے ۔ اُل کی فندول با توں سے جھے اول ہی معلوم تھا کہ اس طرح فقر پر استفامت دشوا ہے ۔

وَقَدُ كَانَ مَا خِفْتُ أَنُ يُكُنَا إِنَّا إِلَى اللهِ دَاجِعُقُ نَا تُرْجِر: " بَهُوا اَنْ اِللهِ دَاجِعُقُ نَا ترجر: " بَهُوا اَنْ اِلدَيهِ دَاجِعُقُ نَا ترجر: " بَهُوا اَنْ اِلدَيهِ دَاجِعُقُ نَا

### ابتدا اسکوک میں نوافل کی طرف اور انتہائے سلوک میں فرائص کی طرف شسس ہوتی ہے

مكتوب مغوب مبنيا مصنون علوم بكوا عبادات مي لذات حاصل بونا اور أن كاداكرنيمي تكلف كادفع بونا التي تعالى كرمزى متون مي سيم فاص کرنمازکے کے ادا کرنے میں جوغیرمتنی کوسیٹرنمیں سے اس سے زیادہ خاص کر نما نفرلیند کے اداکرنے میں کیونکدا بتدارمی نمازنفلی کے اداکرنے میں لذہت بخشة بي اورمنابيت النهابيت بي بينسبت فرائفن سے وابسته موجاتی سے اورنوافل کے اوا کہنے میں اینے آپ کوبیکار مانتا ہے۔ اس کے نزدیک فرائفن کاداکرنا ہی براکام ہے گے۔ ایس کار دولت است کنوں ناکرادہند

ترجمه ١٠٠ مرى على ميد دولت فداجان طيس كو ؟

جانناچا ہیئے کہ وہ لڈ سے جونماز کے ادا کرتے وقت حال ہوتی سِنْفس كااس مي كي فائده نهيس ہے عين اس لذب كے مكل كرنے كوقت وہ نالہ و فغال يں سے بشكان الله كياعجب كتبرہ ع-

هَنِينًا لِهُ دُبَابِ التَّعِينِيرِ بَعِينُهُمّا

ترجم : يُمبادكنعموں كواپنى دولت"

ہم جیسے حریق آ دمیوں کو اس قسم کی باتیں کہنی اور شننی بھی غذیمت ہیں ظ

ا بادے یہ بیج خاطر نودشاد میکنم ترجمہ: "مادے اسی خیال سے کرتا ہوں دل کوخوش"

اور نیز جان لیں کہ دینا میں نماز کا رُتبہ اخرت میں مؤمیت کے اُتبہ کا طرح ہے۔ ونیایں نہایت قرب نماذیں ہے اور اخرت میں نہایت قرب رؤیت کے وقت - اور مبان لیں کہ باقی تمام عبادات نماز کے لئے وسید ہیں اور نما نہ اصلی مقصد ہے ۔

والتتلام والاكرام

مكتقب يمسوا

### ابلُ دنیاسے بیل جول زہرِقاتل ہے

میرے سعادت مند فرنه ند اس و نیائے مبغوضه برخوش نه ہوں اور حق تعا کی جناب باک میں دوام تو تبر سے سرما ہر کو ہاتھ سے مذ دیں ۔

سوچنا چاہیے کرکیا بیجے ہیں اور کیا فریتے ہیں ؟ افرت کو ونیا کے بدلے

بیخنا اورحق تعالیے کو چوڑ کر خلق میں شغول ہونا ، بے وقو فی اور کم عقلی ہے۔ کو نیاد

اُنفرنت کاجمع ہو تا ڈوغیدوں کاجمع ہوناہے۔ عے۔ ساتھ سیانی میں میں میں میں میں میں ایک میں رہ

مَا أَحْسَنَ الدِّنْ وَالدُّنْيَا كُواجُتُمُعًا

ترجمہ:۔ '' دین ودُنیا جمع گر ہو مَا ہیں تو کیا خوب ہے '' سریہ است

ان دونوں مندوں میں سے من کو چاہے اختیاد کرے اور میں کے وس کے ا

این آب کویکی طراف - ائترت کا عداب ہمیشہ کے لئے ہے اور دنیا کا اسباب بہیشہ کے لئے ہے اور دنیا کا اسباب بہت مقورا ۔ دُنیاحق تعالی کوسیندہے :-

ب ووديديا تاما في المرار مرت على وميسرك . -عِشْ مَاشِئُتُ فَإِنَّكَ مَيِّتُ وَالْزِمُ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ -

مرجی کے جس قدر تُومِا ہما ہے ایک دن صرور مربیگا اور لازم مکرِ حبکو تومِا ہما ہونے والاسے !

أخراني وف ندن وفرند كو حيور نا يرسي كا اوراك كى تدبيري تعاسا

كىپردكىن بېركى أى أى اى اىنى اېنى اې كومۇرە مجھنا چاسىئے اوران كى عزوران كى عزورات كى

اِنَّ مِنْ اَنْ وَاجِكُمْ وَ اَوْلَا دِكُمْ عَدُوَّ الكُمْ فَاحُذَمُ وَهُمْ - وَلَقَ مِنْ الْكُمُ فَاحُذَمُ وَهُمْ - ووقع قاطع مع والمعالم والمعال

گی۔ اخرا نکھ کھولنی جا ہمیئے ۔

ابل ونیا کی حبت اوران سے ملنا مجلنا زہرِ قاتل ہے۔ اس زہرسے مراہوا ہیں ہوت اس زہرسے مراہوا ہیں ہوت کی ہے تومبالنے اور ہیں ہوئی ہے تومبالنے اور تاکید کے ساتھ تعریع کیونکر کافی نہ ہوگی۔ بادشا ہوں کے چرب لقے دلی مونوں کو بڑرصاتے ہیں۔ توجی فلاح اور نجات کی کیسے امید ہے ۔ الحذر الحذر الحذر سے من آنچ پشرط بلاغ است با تومی گویم توخواہ دلال

ترتبه: - جوحق كن كاب كهتابون تجهد العمير في ا

نعيمت ٱخْدَان باتوں سے بچے کو يا ملال آستے

ان کی صحبت سے اس طرح ہما گوجیسے شیرسے ہما گئتے ہیں ۔ کیونکہ شیر تو دنیاوی موت کا موجب ہے اور وہ کہمی آخرت میں فائدہ دیے جاتی ہے اور بادشا ہوں سے ملنا جُلنا ہمیشہ کی ہلاکت اور دائمی خساد سے کاموجب ہے۔ بیس ان کی محبت اور لقم اور محبت اور ان کی ملاقات سے بچناچا ہیئے۔

حدميث مربعين بي آياب : -

در حس نے کسی دولت مندکی تواضع اس کی دولت مندی کے باعث کی ۔ اُس کے دوصقے دین کے بیلے گئے "

توسو جنا چاہیئے کہ برسب تواضع وجا بپوسی اُن کی دولت مندی کے باعث ہے اور اس کا نتیجہ دین کے دوصوں کا صاتع ہوجانا ہے۔ تواسلام کہاں کا اور بخات کہاں کی ؟

اور میسب مبالغه اور اصراراس وجرسے ہے کہ چرب تقیماور ناجنس کی صحبت نے اس فرزند کے دل کو بنیرونسیعت کے قبول کرنے سے جماب میں ڈال دیا ہوگا اور کسی کلمہ وکا م کی کا شیریز ہونے دی ہوگا اور کسی کلمہ وکا م کی کا شیریز ہونے دی ہوگا دیا ہے۔ بچیں ۔الٹرتعالیٰ تونیق دینے والاسے ۔

مكتوب بمهما

# شنخ کی مرضی تخلاف تصویر شائنخ خداره کاموجی

کئی دفعہ آپ کولکھا گیا ہے کہ شائنے کی دومانیات کے وسیلے اور ان کی ماد پر ہرگز معزول نہ ہوں کیونکہ شائنے کی دومانیات کے وسیلے اور ان کی ماد پر ہرگز معزول نہ ہوں کیونکہ شائنے کی دومورتیں حقیقت میں شیخ مقدار کے لطائف ہیں جوان صورتوں میں ظاہر بھوئے ہیں ۔ توقیہ کے قبلہ کے لئے ایک ہونا ممراسے ۔ توقیہ کا پراگندہ کرنا خسا دے کا موجب ہے نعوذ باللہ منہا دوسے یہ کہنی بار اور بڑی تاکید سے آپ کو کہا ہے کہ کام کامردٹ ہمنے تھر پیٹریں تاکہ جلدی مرانیام ہو۔ امر صروری کو چھوٹر کر بے ہودہ امرین مشغول ہونا عقل دُورا ندلیش سے بہت بعید ہے۔ ایک آپ اپنی دائے کے معتقد ہیں کسی کی بات آپ میں بہت کم اثر کرتی ہے ۔ آپ جائیں یا نہ جائیں ہمادا کام کہ دینا ہے۔ مائی النہ ہوئی ایک کہ دینا ہے۔ مائی النہ ہوئی ایک کہ دینا ہے۔ مائی النہ ہوئی ایک کی مائیک النہ ہوئی ایک کے دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کہ دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کی مائیک النہ ہوئی ایک کے دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کہ دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کے دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کی مائیک النہ ہوئی ایک کی دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کی دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کے دینا ہے۔ ایک کی دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کی دینا ہوئی کی کہنا ہوئی کی دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کی دینا ہے۔ دینا ہوئی کی دینا ہے۔ ایک کی دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی ایک کی دینا ہے۔ دینا ہوئی کی دینا ہوئی کی دینا ہے۔ دینا ہوئی کی دینا ہے۔ مائیک النہ ہوئی کی دینا ہے۔ دینا ہے دینا ہے۔ دینا ہے

#### مكنقب بملكا

#### لوگوں کے کہنے سُننے سے آزرُدہ مذہونا

لوگول کے کینے سُننے سے آنددہ نہ ہوں۔ وہ باتیں جو آپ کی طرف۔ منسوب کرتے ہیں جب آپ ہیں نہ ہوں تو کچھ نمیں۔ بیکس قدر بڑی دولت سے کہ لوگ کسی کو مُراجانیں اور وہ تعقیقت ہیں نیک ہو۔ ہاں اگراس قصنیہ کا عکس ٹابت ہو تو پھر مرام خطرے کا مقام ہیں۔ والسّلام مکتی ہے ہے۔

الله والول كى معرفت مى الله تعالى كى معرفت كا ذريعيسى ايد بزرگ فرمات بين اللى يدكيا سين جو تُوسف اپنے دوستوں كوعطاكيا ہے كرس نے أن كومپي نا اُس نے بچوكو باليا اور جب مك بچوكون بايا اُن كون بهجانا - رَزْقَنَ اللّهُ تعالىٰ وَإِنَّاكُمْ مُحَبَّنَهُ هٰذِكِ الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ الْقَرْبُفَةِ -التَّدْتُعَالِكِهُم كُوا وراً پ كواس بزرگ اور شريف مُدوه كى مجتت عطا فرائے -اَ مَيْنَ !

مكتوب ما

# وحدت الوحود، وحدت الشهود سيمتعلق

تفصيلي مكتوب كرامي

متوب نمبر ۱۷ - دفتراق ل از صفی ۲۷۷ تا صفحه ۲۷۲

مكبتوب منزا

سي أونجامقام مقام عبدسي

بدوروئش (مراخود فرص مجددها حنب رحمة الشرعلير) جس سے ان سطوں کا استفاده مروا ہے بہتے توحید کا معتقد تھا۔ اور بچپن کے ذمانے سے اس توحید کا علم دکھتا تھا اور بیام تھا میں بیان کی داہ منکشف مرون اور کچھ مدت تک اس مقام کے مربوں میں جولان کرتا دیا اور بہت سے عوم جواس مقام کے مناسب تھے ، فائز ہوئے۔ اور وہ شکلات و وار دات جو توحید والوں بروار دہوتی ہیں کشوف اور علی فائفنہ کے سام توسی جل ہوگئیں۔

کھ مدت کے بعد ایک اورنسبت نے اس درولیش برغلبہ کیا اور اس کے غلبہ میں توحید میں توقعت کیا ۔ لیکن یہ توقعت من طن سے تھا ندانکا اسے کچھ کرت تک تو ان کا دمیں متوقعت رہا ۔ اوٹر کا ادائکا ادیک نوبت پہنچ کئی اور طل ہر بڑوا کہ بیم تربرنہا بت ہی لیست ہے۔ مقام طلیت میں اسباب بینجانا چاہئے بین فقیراس انکادیں بے اختیادی انہیں چا ہتا بھاکہ اس مقام سے نیکے کیونکہ بڑے ہے۔ اورجب مقام میں اقامت دکھتے تھے۔ اورجب مقام طلبیت بیں پہنچا اور اپنے آپ کو اور عالم کوظل معلوم کیا جیسے کہ دور سے مقام طلبیت بیں پہنچا اور اپنے آپ کو اور عالم کوظل معلوم کیا جیسے کہ دور سے گروہ کے لوگ قائل ہیں۔ تب بہ آرزو ہوئی کہ کاش فقر کواس مقام سے ہما اور یہ کہ کاش فقر وحدت وجود کو کما ل جائتا تھا اور بیر مقام کھی کھی اور لے کئے۔ اور مقام عبد بیت کا بہنچا دیا۔ اس وقت اس مقام کا کمال نظر کیا۔ اور گئے۔ اور مقام کا کمال نظر کیا۔ اور اس کی بلندی طاہر ہوئی۔ اور گذرشت مقام سے تو بہ واست خفال کی اور اگر اس درویش کواس طریق ہر اور گذرشت مقام سے تو بہ واست خفال کی اور اگر اس درویش کواس طریق ہر اور بلندی و اس مقام ہیں جائتا ۔ کیونکہ اس کے زدی کو تو تیر وجود کوئی اور بلندمقام من تھا۔

وَاللَّهُ يُحِنُّ الْحَقَّ وَهُوَيَهُدِى السَّبِيلُ -

ده التٰرتعا لیٰ حق ثا برت کر ماہے ا ورسیدھے داستہ کی ہدایت کر ماہے ''

#### مكتوب سالاا

# گفرسےنفرت اسلام کی علامت ہے

دونوں جہان کی سعادت فقط سردارِ دوجہاں صلّی اللّہ علیہ وسلم کی تابعداری سے دار اُنے خرت میں اللہ علیہ وسلم کی متابعت یہ ہے کہ اسلامی ایکام بجا لائے جائیں اور کو فریس مٹا دی جائیں کیونکہ اسلام و کفر ایک دوسرے کی فعدیں ابک کو ثابت و قائم کرنا دوسرے کے دور ہوجانے کا باعث ہے اور اِن دو منتوں کے جمعے ہونے کا احتمال کال ہے ۔

حق تعالى اينے جديب عليه الصلوة والسّلام كوفرما تا ہے :-يَاكِيُهَا النّسِبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارِ وَالمُنافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِ مُد -دواسے بى كافروں اور منافقوں سے جہا دكر اور اُن پریختی كر " پس دب اپنی بینی کو جُمُلوعظیم سے موصوف ہے کفاد کے ساتھ جماد کرنے اور اُل بیختی کرنا خلق عظیم بی داخل جو اور اُل بین اسلام کی عزید کا حکم فرمایا تو معلوم جُواکہ اُن بیختی کرنا خلق عظیم بی داخل جو بین اسلام کی عزید کرنے سے بیم از مہیں کہ صرف دکھا اس نے اہل اسلام کو خواد کیا ۔ اُن کے عزیز دکھنے سے بیم از مہیں کہ صرف اُن کی تعظیم کریں اور ملبند بھا ہمیں ۔ بلکہ اپنی مجلسوں میں جگہ دینا اور اُن کی ہمنشینی کرنا اور اُن کے ساتھ گفتگو کہ ناہ سب اعز از میں داخل ہے کہ توں کی طرح ان کو دُور کرنا چا ہیئے۔ اور اگر کوئی دنیا وی عرض اُن کے تعلق ہموجو اُن کے بغیر مال سنہوتی ہو۔ تو بھر بھی بے اعتبادی کے طریق کو مقرنظر کے کریق دونیا وی عرض اُن کے سے کہ اس دنیا وی عرض اُن کے سے کہ اس دنیا وی عرض سے بھی درگذر کریں اور اُن کی طرف بند جائیں ۔

تعی تعالی نے اہل کفر کو اپنا اور آپنے مبغیم کا تیمن فرطیا ہے۔ سب ان التہ و در ان کی ہنشینی اور ملنے علنے میں یہ ہے کہ احکام شرعی کے جادی کرنے اور گفری ہیموں کو مٹانے کی طاقت فعلوب ہوجاتی ہے اور دوستی کی حیاء اس کی مانع ہوجاتی ہے۔ اور ریم فرد حقیقت میں مہمت بڑا منر دہے ۔ فلا کے ذیمنوں کے ساتھ دوستی والفت کرنا فعل تعاسلے اور اس کے پنجم علیہ العسلام کی وشمنی کے ہبنیا دیتا ہے۔

اکیشخف گمان کرتاہے کہ وہ ابلِ اسلام سے سے اور التد تعالیٰ اور اس کے دسوا جسکے ساتھ ایمان و تصدیق رکھتاہے۔ لیکن نہیں جانتا کہ اس قسم کے بڑے اعمال اس کے اسلام کی دولت کو پاک وصاف لے جاتے ہیں۔

نَعُونُدُ بِاللهِ مِنَ شَرُّ وُسِ الْفُسِنَا وَمِنَ سَيِّئَاتِ الحَمَالِنَا - وَمِنَ سَيِّئَاتِ الْحَمَالِنَا - وربم الله تعالى ومهم الله تعالى على الله الله المربع المال المناسكة المال المربع المال المناسكة المال المناسكة المال المناسكة المال المناسكة ا

سے پناہ مانگتے ہیں؛ ب

نواج بندارد کهمر دِ واصل است همل خواج بیجز بندا رنیست ترجمه:''خواج کرتاہے گال وامل ہوں ہیں کیکن حامل ہز گاں کچہ بھی نہیں '' ان نابکاروں کا کام اسلام اور اہل اسلام پڑنسی مقمعہ کرنا ہے۔ ہروقت اس بات کے منتظر ہے ہیں کہ اگر قابو پائیں توہم کو اسلام سے باہر کردیں یاسب کومل کویں یا گفر بیں اور ایس اسلام کوجی شرم چاہیے کہ اُلحیا ء مِن اَلَّهِ یُمَانِ میا واسلام کوجی شرم چاہیے کہ اُلحیا ء مِن اَلَٰهِ یُمَانِ میا واسلام کوجی شرم چاہیے کہ اُلحی عادم دوری ہے۔ ہمیشہ اُن کی عادم دوری کے دریے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ور اس کے بادشا ہوں کے ساتھ ہمنشین ہیں ۔ ان سے جزیہ لینے کا اصلی قصود اُن کی ذات و و دوری ہے۔ اور میخوادی اس مدی کہ جزیہ کے کورسے اچھے کیڑے نہ پہن سکیں اور شان وشوکت سے مدرہ کی اور مال کے لینے سے ہمیشہ کو دیے اور می تحالی نے سکیں اور شان وشوکت سے مدرہ کی کی اس سے معمودان کی دسوائی اور اہل اور اُل اسلام جزیہ کوان کی خواری کے لئے وضع کی ہے۔ اس سے معمودان کی دسوائی اور اہل اللام جزیہ کوان کی خواری کے لئے وضع کی ہے۔ اس سے معمودان کی دسوائی اور اہل اللام کی عرب اور غلبہ ہے۔

جهود ہر کہ شودکشتہ شود اسلام است وو حیں قدر ہوں قبل منکر' دین کا ہے فائدہ "

اہل کفر کے سا تد بنجان وعنا در کھنا دولتِ اسلام کے ممال ہونے کی علامت ہے۔ یہ بیت تعلیم میدی ان کونجس اور دوسری جگہ رحس فروا ہے۔ یہ بیا ہیئے کہ اہل اسلام کی نظروں میں اہل کفرنجس و بلید و کھائی دیں۔ حب ایسادیمیں اور جا ہیں گے تومزور اُن کی عجب سے پر ہمنے کریں گے اور ان کے سا ہے ہمنشینی کرنے کو قرائی محس سے و آن سے کچہ ہو چھنے اور اس کے وافق عمل کرنے میں ان دیسے و میا می کا تقامی کرنے میں ان شمنوں کی کمال عزت ہے۔ بھلا جو کوئی ان سے ہمت طلب کر سے اور اُن کے ذریعے و ما ما بھے وہ کیا فائدہ دیے گی۔ جبیبا کرئی تعاسط اینے کلام پاکسیں فرما آ ہے :-

وَمَا دُعًا مُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي خَلَه لِي -

وو ان وشمنوں کی دعا باطل اور بے صاصل بنے "

مقبولتیت کا بہاں کیااحتمال ہے ؟ ہاں اس قدر فساد صرور لازم آتا ہے کہ ان کتوں کی عزّت بڑھ مباتی ہے۔اگریہ وعاجمی کریں گئے تو اپنے بتوں کو ورمیان میں وسیدلائیں گے۔ توخیال کرنا چاہیئے کہ بیمعاملکهاں کم بہن جاتا ہے اورمسلانی کی بُوہمی نیس رہنے دیتا -

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ تجب کم تم سے کوئی دیوانہ نہ ہوجائے مسلانی کی بیں بہنچ تا ۔ اس دیوانہ بن سے مراد یہ ہے کہ کلمراسلام کے ملبند کرنے کے لئے اپنے نفع منردسے درگزد کی جائے مسلمانی کے ساتھ جو کچے ہوجائے ہونے دو۔ اگراس کے ساتھ کچے دنہ ہو تو کچے ہی نہیں ۔ کیون کوسلمانی انٹر تعالیٰ اور اس کے پنجم بر علیہ السلام کی دھنا مندی ہے اور دھنا ہے جوئی سے بڑھ کرکوئی دوت نہیں ہے :۔

رَمِنِبُنَا مِاللّهِ تَعَالَىٰ رَبُّا وَ بِالْ2 سُلَة مِردِيُنَّا وَبِمُحَتَّدَ مِعَلَيْهِ الطَّلَوْةُ وَالسَّلَةُ مُرْنَبِسًّا وَتَرْسُولَكُ -

مدہم دامنی ہو گئے اس بات برکالٹر تعالے ہمادادب ہے اور اسلام ہمادا دین ہے اور حضرت محرصتی اللہ علیہ وسلم ہمادے نبی اور رسول ہیں "

بالله ؛ توسم كوستيدالم سليب صلى التدعليه وسلم كي طفيل اقل والخراسي قيده مرد كه -

ير بيدي م وقت كيموا فق جو كجيضرورى اورمناسب علوم بموامجل ومخفرطور براكه كرميج ديا ہے - بعداؤاں اگر توفيق بهونی تو بجرسی موقع براس سے زیادہ فعشل طور براكھ كرادسال كيا جائے گا -

مكتوب سيلا الطشًا

ملّت وحرمت میں دبندارعلماء کے فتولے برمهی عمل کرنا بھا ہیئے

جس طرح اسلام كفركى مندسے اسى طرح اخرت بھى دنياكى صدہے ـ كونيا

اور أخرت دونول جمع نهيل بهوتمي -

اور الرك دوول بے يل اور يہ ہوي ۔ ايت تويہ ہے كہ بقدر صرورت كے موااس كے ما المات كوترك كرديا جائے اور يہ ترك دنيا كى اعلى قسم ہے ۔ اور دومرى قسم يہ كہ امال المورسے فائدہ اطحايا جائے ۔ كہ جرام اور شتبه المورسے بہ بہرى جائے اور مباح المورسے فائدہ اطحايا جائے ۔ يہ بہرى خاص كران دنوں ميں نها بيت ہى كمباب اور عزيز الوجود ہے ہہ اسمان نسبت بعرش المد فرود ورد بسرى الى است بيش خاكر و ترجم : "عرش سے يہ جرام اس الميك او بجائے نہيں خاكر و ترجم : "عرش سے يہ جرام استعمال اور حرريعنى دہ شيم كے بہنے وغيرہ سے جن كوثر نویت مصطفوى على معاجبه العقبلة و والسلام نے حرام كے بہر بہر كرنا جائل مان وشوكت كے لئے بناتے ہيں البتر منجم المنظر فاق والسلام نے حرام كوثر المنظر كرنا جائے ہيں البتر منجم المنظر في المنظر المنظر المنظر في المنظر المنظر المنظر في المنظر المنظر في المنظر في المنظر المنظر في المنظر في المنظر في المنظر المنظر في المنظر في المنظر في المنظر المنظر في المنظر في وغيرہ وغيرہ سب حرام ہے ۔ المنظر في منظر و فيرہ و مندہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ و فيرہ و سب حرام ہے ۔ المنظر فيرہ و فيرہ

اوزمرمه دان به با و میره را میره سب و مهم مهم العرب الغرض می تعالی الفرائره بهت وسلع کیا به اوران که ساته عیش وعشرت مال کرنے میں امور محرمہ کی نسبت زیادہ لذت ونوشی ہے۔

میون کے مباحات میں حق تعالیٰ کی دخامندی ہے اور محرات میں اُس کی نادخامندی -

عقاسلیم برگذب نهی کرتی که کونی شخص اس لذت کے لئے جوبقا بھنی یہ کوئی شخص اس لذت کے لئے جوبقا بھنی یہ رکھتی اپنے سے دون اختیا کر سے مالا نکہ اس محرمہ لذت کے عض بات لذت بھی تجویز فرمانی سے :-

دَرُقَنَااللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ إِنَّالُعُعَلَىٰ مُتَابَعَةِ صَاحِبِ الظَّرِهُ عَالَىٰ مُتَابَعَةِ صَاحِبِ الظَّرِهُ عَلَىٰ مُتَابَعَةِ صَاحِبُ الظَّرِهِ عَلَيْهِ مَكُواوداً بِ كوصاحبُ لِيتَ عَلَيْهِ وَالقَلَلَهُ وَالسَّلَةَ مُرَّ "التُوتِعالَىٰ ہِم كواوداً بِ كوصاحبُ لِيت صلى التُولِيةَ وَلَمُ كَلَمَ مَا لِعِت بِرَاسَتَعَامِت عِطَافرا سِنْ وَ "

مل و ترمت کے معاملہ میں ہمیشہ علی سے دینداد کی طرف دجوع کرنا چاہتے اورانہ سے پوتھ ناچاہتے اورانہ سے پوتھ ناچاہتے اورانہ سے پوتھ ناچاہتے اورانہ کے بوتھ نے اورانہ کے بوتھ کے بوتھ کے بوتھ کے بوتھ کے بعد تو کھی ہے ہے۔ ہی ہے اور ٹر بعیت کے بعد تو کھی ہے سب باطل و بے اعتبار: فَعَدَا ذَا بَعُدَا كُوتِّ اِلْاَّةَ الْعَدِّا اِلْمَا العَنَدَةُ لُ حِنْ کے بعد تو النے کم اہمی کے کھی نہیں '' وَالسَّدَ مُ اَوَّدُهُ وَا اِحْدًا ۔

### بدعتى كتعظيم ناجائزب

پس لازم سے کہ اپنی تمام ہمت احکام شمری کے بحالاتے ہیں صُروت کرنی چاہیے اور اہل شریعت علیاء وصلی ، کی تعظیم وعزت بجالانی چاہیے اور شریعت کے دواج دینے ہیں کو شمیش کرنی چاہیے ۔ اور اہل ہوا وبرعتبوں کو توار رکھنا چاہیے ۔ حس نے سی بری کی تعظیم کی اس سے کو بااسلام کے گرانے میں اس کی مدد کی اور کھلا حب سے ساتھ جوالٹراوراس کے دسول علیالعلاق والسلام کے ڈمن ہیں دشمن ہونا چاہیے ۔ اور ان کی وقی سے ان کوعزت اور ان کی وقی سے دوران کی دینے چاہیے ۔ اور سی وجسے ان کوعزت مند دبنی چا ہیں ۔ اور ان سے انس و مجت مذکر نی چاہیے اور ان کی طوف دیوع مذکر نا چاہیے ۔ اور ان سے انس و مجت مذکر نی چاہیے اور ان کی طوف دیوع مذکر نا چاہیے ۔ اور اگر بالغرض کو فئ صرورت ہیں ہو میا ہے توقعنا کے صاحب انسانی کی طوح چار و اور اگر بالغرض کو فئ صرورت ہیں ہی جائے توقعنا کے صاحب انسانی کی طرح چار و اور اگر بالغرض کو فئ صرورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک عاصورت ان سے لیوری کرنی چاہیے ۔ ایک حالے دور ایک کو کوری کرنی چاہیے ۔ اور ایک کی طوف دی کوری کرنی چاہیے ۔ اور کی خال کی طوب دی کرنی چاہیے ۔ اور کی خال کرنی چاہیے ۔ اور کی خال کی خال کی خال کرنی خال کے کرنی چاہیے ۔

وه دا سترجوا پ کے جدنررگوارعلیالعلوہ والسلام کی بادگاہ کمینیا دیا ہے ہی ہے اگراس داستہ پر منجلیں تو اس باک جنا ہے کا سہنچنا مشکل ہے۔ بائے افسوں ہے

مُ مَنْ عَنَا لَوُهُولُ إِلَى سَعَادَ وَدُولَهَا تَلَكُ الْجِبَالِ وَوُولَهُمْ تَحْيُوكُ تَرْمِدِ: المَنْ مِباؤُلُ سَطِرَح يار مُل سَعَاد وَمُؤلِكُمْ اورغاد للمَامِنَ المَنْ مِنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْ

اند کے میٹی تو گفتم عم دل ترسیدم کردل ازردہ تو کو میں تنزیب بیارا میں میں است عمر دل اس کے تعوال کیا ہے اظہار کی سنے میں میں کہ اور دہ مزہوجائے میت کر میں کے دل تیرا

### طرن نقشبندريك فضأمل اوربرعات كمل احتياط

مخدوم ذاده کومعلوم ہوکہ اس طریق علیہ کی بلندی سندے کے الترام اور برعت سے احتیاب کے باعث ہے ہیں وجرہے کہ اس طریقہ علیہ کے بزرگوادو نے کہ کہرسے پرہیز فر ما یا ہے اور دکر قلبی کی طرت دہائی کی ہے اور ساع و قصی و تواجد سے جرائے خورت علیہ الصلاح و السّلام اور ضلفائے الشدین افوال اللّٰ علیہ م اجمعین کے ذما نہ ہیں نہ تھے۔ اُن سے منع کہا ہے اور خلوت و جیّہ ہو صدراول ہیں نہ تھا راس کے بچائے خلوت و رائجی کو اختیار کیا ہے ۔ اسی سید سید بڑے دی جرائے اس الترام پرمتر تب ہوئے ہیں اور بہت سے سید سید بڑے اس الترام پرمتر تب ہوئے ہیں اور بہت سے ماصل ہوئے ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ دو سرول کی یت ان بزرگوادول کی ابتدا میں مندرج ہے اور اُن کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کی بزرگ توجہ طالبوں کو دونوں جمان کی گرفتاری سے بجات بخشی ہے ۔ ان کی بزرگ توجہ طالبوں کو دونوں جمان کی گرفتاری سے بجات بخشی ہے ۔ ان کی بزرگ توجہ طالبوں کو دونوں جمان کی گرفتاری سے بجات بخشی ہے ۔ اور ان کی بلندی تک ہے۔ اور ان کی بلندی تک ہے۔ اور ان کی بلندی تک ہے۔ اور ان کی بلندی تک ہیں ہی جوجوب کی بلندی تک ہیں ہی ہی جات ہے۔ اور ان کی بلندی تک ہونے ہی ہی ہی جوب کی بلندی تک ہیں ہی ہی جات کی بلندی تک ہیں ہی جات کی بلندی تک ہیں ہی جات کی بلندی تک ہی بلندی تک ہی ہی ہی جوب کی بلندی تک ہیں ہی ہی جات کی بلندی تک ہی بلندی تک ہیں ہی جات کی بلندی تک ہی ہیں ہی جات کی بلندی تک ہیں ہیں جی جات کی بلندی تک ہیں ہی جات کی بلندی تک ہی بلندی تک ہی بلندی تک ہیں ہی جی جات کی بلندی تک ہے۔ ان کی بلندی تک ہو بلندی تک ہی ہی جات کی بلندی تک ہیں ہی جوب کی بلندی تک ہی ہیں جات کی بلندی تک ہو ہی ہیں جوب کی بلندی تک ہو ہیں جی جوب کی بلندی تک ہو ہی ہی جوب کی بلندی تک ہو ہی ہیں جوب کی بلندی تک ہو ہی ہی جوب کی بلندی تک ہو ہی ہوب کی بلندی تک ہو  کی ہوباللے کو بلندی تک ہوباللے کو بلندی تک ہوباللے کی ہوبال

که برا ندا زره بنهها ن بحرم قافلدا میبرد وسوسهٔ خلوت و مکرحلیرا

نقشبند*دیج*ب قافل*رسالار انند* ا*ذدل ساکک ده جاذبهٔ محب*ت شال ترحمه:

عبب ہی قافل سالار ہیں یفشبندی کہ لے جاتے ہیں پوشیدہ مہم کا فلے کو دل سالک سے اُن کا جذر جمعت گھڑی مٹا دیا ہے خلوت کے جالات اور چلے کو کیکن ان دنوں ہیں کہ وہ نسبت شریف حنقا ہے مغرب ہوگئ ہے اور بالکل پوشیدہ ہوگئ ہے۔ ای گروہ ہیں سے ایک جاعت نے اس دولت عظی کے نہانے اور اس نعمت اعلا کے گم ہونے سے ہرطون ہاتھ باؤں مارے ہی اور جائم فیسہ اور جائم فیسہ اور جائم فیسہ ا

کو چیوژ کر چند خزون دیزه بعنی تھیکریوں پرنٹوشش ہی سے ہیں اور بحتوں کی طرح جوز ومويزىراً دام كياسيد اورنهاسيت سيقرادى اورجيرانى ست اسيف بزركوادون کے طربتی کو جھوڑ کر کہ بھی جہرستے ستی مال کرئے ہیں اور کھبی سماع ورقص سے اُدام طمعون لرئت بی اورخلوست درانجن حامل مزبونے کے مبیب سے حلّہ اورخلوت کواختیاد کیا ہے۔ اوراس سے زیا دہ تعجت کی بات بہ سے کہایسی برعتوں کو اس نسبت شریغه کی تمم اور کمل خیال کرتے ہیں اور اس بُرد بادی کوعین آبادی كِنتے ہیں حق تعاسلے ان كوانعها ف عطاكرسے - اوراس طریقہ کے بزرگواروں ككالات كى خوشبوان كى جان كے دماغ ميں بنيائے .

بحرمت النون والقاد وبحومت النسبي واللوال مجساد

عليه وعليه مدالقلوة والشدادم -اور چونکه اس تسم کی برعتین اس ملک میں بیمان مک بھیلی ہوتی ہیں کر برگواد كامل طرنق كوبوشيره كردياس اوروال كيم برشريف وصيس نينى اوجديد وضع اختيادكرك بصاوراصل أورقديم طرنت كى طرف سعيمن عير إياس اس لفےدل میں گزراکہ تعور اساب ماجرائس بلند بارگاہ کے خادوں کی خدمت ين ظا بركر سے اوراس وسيل سے لينے درودل كونكالے ـ

نهیں معلوم کرمعزت مخدوم زا وہ کی مجلس میں کونسا گروہ ہنشیں ہے اور

معفل کامونس کونسافرقہ ہے ہے ا نوابم بشدا زور مدین فکر گرمونر بر کافوش که شدنزل آسائش فولہت مرسسی پر

تمام رات مذاس عم ي محكوميدا في كسوياكس كيغل بن تورك بريري جا

التدتعاك سے دعلہ کراپ کی پاک جناب کوان اُ فات سے عموم سے بیاتے اورأب كى بلندمارگاه كواس ابتلاكت مول سے مفوظ ركے -

میرے مخدوم ومکرم اس طریقہ علیہ میں ان لوگوں نے یہاں کمی احدات و ابراع کورواج دیا ہے کہ گرمخالف یہ بات کہیں کہ اس طریق میں برعت کا التزام اور سنت سے اجتباب سے توبجا ہے ۔ نما ذہتجد کو بوری جمعیت بعنی جماعت سلے

اداکرتے ہیں۔اوراس برعت کوسنت تراوی کی طرح سبور میں دواج وروئق بخشے ہیں۔اوراس علی کو نیک بھانتے ہیں اورلوگوں کواس پر ترغیب دیتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشسٹوں کوشکور فرائے۔نوافل کا جھائت سے اداکہ نا نہا سب ہی مکروہ کہا ہے۔ اورلعون فقہا ہے جو تداعی کو جماعت نفل ی کا مہت کی ترط قرار دیا ہے انہوں نے جمی جماعت نفل کا جواز مسجد کے کونے میں مقید کیا ہے اور تین آور ہوں سے زیا دہ کی جماعت کو بالا تغاق مکروہ فرایا میں مقید کیا ہے اور تین آور ہوں سے زیا دہ کی جماعت کو بالا تغاق مکروہ فرایا ہور اور نیز نماز ترج دکی تیں ور دورکعت اس طرح نبال کرتے ہیں کہ باترہ دکھت کھڑے ہوگا دار کو رود کھت ہوئے کہ تواب سے آدھا ہے ممالائلم ہوگا کہ میں اور دورکعت ہوئے کہ قواب سے آدھا ہے ممالائلم بیکھ و کو میں ان ہیں ہوئے ہوئے اور فرائی ہیں ان ہی قرار کے اور کی جی ان میں ان ہی اور دورکی اس کے مقال میں ہونا اس کھا تہ ہوئے ہی اور نہ کہ جسے میں شامل ہیں اور نماز متجہ کی دکھتے کا فرد اور طاق ہونا ارکعات و تر کے میں طاق ہونا در کو اس نے نیال میں قرار کو اور کا اور دوں سے نیال کھات ہونے سے بیدا ہوا ہم اس کو میں کا فرد اور طاق ہونا ادکعات و تر کے طاق ہونا در کو اور کا اور دوں سے نیال

ندکے بیش توگفتم غم دل ترسسیدم که دل ازرده شوی ورسخن بسیارست یماسے! ہ

ترحمبر:-

غم دل اس کے تقور اکیا اظہاد ہے کیل نے کہ زردہ نہ ہوجائے بہت شنگن کے دل تیرا

تعجب کی بات ہے کہ بلاد ما ورا ، النہ ہی ہی جوعلمائے تن کا ما وا وسکن ہے اس قسم کی مخترعات اور من گاؤت ہے اس قسم کی مخترعات اور من گاؤت باتمیں شاکع ہوگئی ہیں ۔ حالا نکہ ہم فقیر اننی کی برکا سے علوم شرعیہ حال کرتے ہیں ۔

#### مكتقب نشا

تعفوق العباد کی ادائیگی می دبن کا اہم جزوبے میرے سعاد تمند معائی ! آدی کو جس طرح حق تعالی کے اوامر ونواسی کے بجالائے سے جارہ نہیں سع ویسے ہی خلق کے حقوق کو اداکر نے اور اُن کے ساتھ عنجواری کرنے سے بھی چادہ نہیں ہے ۔

ٱلتَّعْظِيمُ لِهَ مُرالِلًهِ وَالشَّفُعَةُ عَلَى خَلَقِ اللهِ -

ود التُدتعاسك كم المركى تعظم اورخلق التُدير شُفقت كمنا ؟

انسی دومقوق سے ادا کرنے کابیال فرما تا ہے اور دونوں طروت کو ترنظر کھنے کی ہرامیت کرتا ہیںے ۔

ہر کہ عاشق شد اگرمپر نا ذہین عالم است ناز کی سے داست آید بار بیبا پرکشبید

ترجمه :-

گرچه ماشق حسن پس به دنود جهان کانازیس ناز محبوبی کے اُگے نازگی انجبی نہیں 6۔ عاشقوں کا نازئین ہونا سرا سرغلط ہے چونکو آپ مرتوں صحبت ہیں دہے ہیں اور نپدونعیں سہت مشنے ہیں اس لیے طول کائی سے تمنہ بھیر کرمچندن خروں میرا ختصار کیا گیا۔

#### المل سلسله كي نما يا ل صفات

جوکچهم فقروں پرلازم ہے وہ بیہ کہیشہ دلیل وئم ہے اور عابزاور روتے اور البخا کرسے میں۔ بندگی کے فطیفوں کو بجالائیں بٹری مرود کی مخطت اور البخا کرسے مال القبارة والسلام کی مقابعت کریں اور نیکیوں کے حاکل کرنے بس نتیوں کو درست دکھیں۔ اور اینے باطنوں کو فالص اور اپنے ظاہروں کو سلامت دکھیں اور اینے بیبوں کو دیکھتے دہیں اور گنا ہوں کے علیہ کامشاہرہ کرست دہیں اور اپنیکیوں کو تھوڈ ا کرست دہیں۔ علام الغیوب کے انتقام سے ڈرستے دہیں اور اپنیکیوں کو تھوڈ ا سمجھیں، اگرچہ تھوڈ کی ہوں۔ اور اپنی براتیوں کو بہت نیبال کریں اگرچہ تھوڈ کی ہوں اور خلقت کی قبولیت اور شہرت سے ڈرستے ہیں۔

حصرت على العلوة والسلام في فرما إليه :

يِحَسُبِ امَرِءِ مِنَ المشلَى اَنْ يُشَازُّ إَلَيْهِ بِاَلْاَصَالِعِ فِحْثِ دِيَنٍ آؤَدُنْ اِلَّهَ مَنْ عَصَدَهُ اللهُ -

دواُدی کے لئے اتناہی شمر کافی ہے کہ دین یا دُنیا پی انگشت نماہو' گرجس کو انٹد بحائے ''۔ ،

اِنَّ اللهُ لِيُوَيِّيدُ هٰذَاالدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ - مِن التُدتعاسلِ اس دين كو

مرد فاجرسے مدد دسے گا "

مود المرسد مرد است کے لئے کے اور شولی کا ادادہ ظاہر کرے اس کوٹیر بر کی طرح جماننا چا ہیئے اور ڈور ناچا ہیئے کہ مبادا اسی طرح سے اس کی خرائی طلوب ہو اور اس کے حق بیں یہ امر استدراج ہو۔ اور اگر بالغرض کسی مرید کے آئے میں نوشی و مرد دا پنے آپ میں علوم کریں تو اس کو کفرو شمرک ما بیں اور ندامت و استدفار سے اس کا ایسا تدادک کریں کہ اس سرور کا کمچھ افر باقی ندہ ہم بلکہ اس نوشی کے بھائے تھوف و صون پیدا ہو۔ اور اچی طرح تاکید کریں کئر میہ کے مال میں طبع اور اس کے دنیا وی منافع بیں نوقع پیدا نہ ہم و جائے کیونکہ یہ بات مرید کی ہداریت کی مانع اور پیری خرابی کا باعث ہدے کیونکہ و ہاں تو بالکل خالص دین طلب کرتے ہیں۔

بانعل خانف دین مسب برسے ہیں ۔ اُلَّةَ بِلَّهِ الدِّیْ الْخَالِمُ ۔ '' خبردار ہودین خالص اللّہ ہی کیلئے ہے ۔ شرک کواس بادگاہ میں کسی طرح گبخاکش نہیں ۔ اور جان لیں کہ ہرشتم کی نگلمت اور کدورت جودل برطادی ہوجائے وہ توبہ واستغفار اور ندامت والتجا سے اچھی طرح دُور ہو بھتی ہیں۔ مگروہ کلمت وکدورت جودنیا کینی کی مجتب سے دل برجیا جائے اور اُس کو بدمزہ اور خراب کردسے۔ اس کا

. دور كرنانها بيث كل اور كمال دخوار سبع

رسول التُرصِلَى التَّرعليه وسلّم نے سِى قرما باس :- اللّهُ نَيَا دَاكُسُ فِي اللّهُ عَلِيْتَ اللّهُ نَيَا دَاكُسُ فِي وَكُلِيّ خَعِطِيْتَ وَ مِ

وو کونیا کی مجتب نمام گنا ہوں کی جوسہے " اللہ تعالے ہم کو اور آپ کو گزینا اور گونیا داروں کی محبّب اوران کی صُحبت وہم مشینی سے بچاہتے شیونکہ سے نہرفاتل اور مرانی مہلک اور مُرک بلا

جانيسَ ـ والباتى عندالتلاتى -

#### مكتقب تميا

#### دروكيشن خلامست كي صفات

ميرب عزيز بعائى كاكمتوب بينجا بتو كمفقراء كي عبت اوراس لمندكروه كالم البِّجاكرنے كے حال سے بجرا بُوامِعًا - اس واسطے نوٹسی كا باعث بُوا - اَلْعَرْءُ مَعَ مَنْ آخَتَ كواينانقدوقت مانيس بكين جان بس كهاس داه ك ديوان اس معيت تستى مكل نهي كرست اوراس بعدنما قرب سيسكين نهيس باست بلكرايسا قرب چا سے بی جو بعد نما ہو۔ اور ابسا وصل دَعون رستے ہیں جو ہجر کی مانند ہو تسویف تأخير كو بخويز نبين كرية اورتعطيل تعجيل كوثرانيال كرية بي . وقت كي نقدي كو بع بوده زيب وزيت يس مرونيس كرست اور مرك سرايكوب فائده ملع امورين تلف نهين كرية يفرليف سنحيس كى طرف ميلان نهين كرية اوركينديده كوهجود كرغعنب كى موتى كى طرف توخه نيس كرت آورلسنے آپ كويرب اورشيري لقموں کے بدلے نمیں بیجتے اور باریک و اُراست کیروں کے لیے غلامی اختیا اُنسی *کو ک*ے۔ وه اس بات سع م دعمة بيل كرشا بى تخت كوتعلقات كى بليديون سدا لوده كين . اوراس بات سے تنگ دکھتے ہیں کہ ملک خداوندی میں لات وعزی کو شرک بنایس-الع بعانى إ وبال توفقط دين خالص طلب كمست جي - الدَّ بَتْلِي الدينَ الخاص ا مِرْتُرك كا عبادليندنين فرملت - لئن آشَر كتَ اليحبطيّ عَمَلك أراكر تُون شرك كاتونيراسبعل اكادت يكاركمرى عرك لئ البيغمال مين غوركري الردينان ب تواب كوبشارت ومبارك مو اور اگرنيين توواقع كاعلاج وقوع سريك بيك كرنا چلسية -

ئىكرارسىاس كىكركودفع كرى -

وَالسَّلا مِعَلَىٰ مِن البَّح الهدى والتزمر متابعة المصطفل عليه وعلى الدالصّلوات والتسليمات المتها والعلها - مداورسلام مواس تعمل برجو بدايت كواست برميد اورحفت محمصطفا صلى الدُّعليروسلم كى متابعت كولازم بكِرًا "

مكتوب يهيا

### وقت کی حفاظت صوفی کا اہم فریعند سے

مِنُ حُسِنُ اِسُلَامِ الْمَرْءِ اِشَيِّغَا لُهُ بِمَا يَغِنْسُهُ وَاعْوَاصُلُهُ عَمَّا لَهُ يَغْنِيْهِ -

« فائدے کے کام بین مشغول ہونا اور بے ہودہ کاموں سے ثمنہ بھیرنا آدمی کے شُن اسلام کانشان سبے "

پس این وقتوں کی محافظت ضروری ہے تاکہ ہے ہودہ کاموں میں برباد مذ ہو جائیں شعرخوانی اورقعتہ گوئی کو تیمنوں کا نصیب جان کرخاموشی اور باطن سبت کی حفاظت بن شغول ہونا چاہیئے۔ اس طریق میں یاروں کا باہم جمع ہونا باطن کی جمعیت کے لئے ہے مذکر دل کی براگندگی کے لئے۔ ہی وجہ ہے کہ انجمن کو خلوت براختیا دکیا ہے اورجمعیت کو اجتماع سے حال کیا ہے۔

عوت براختیاد کیا ہے اور جمعیت تواجماع سے حاک کیا ہے۔ وہ اجتماع جوتفر ترکا باعث ہواس سے انگ دہنالازم ہے ۔ باطئ جمعیت ساتھ بوکچے چرج ہوجائے مبارک ہے اور جوکچے جمع نہ ہوٹنوں و نامبادک ہے ۔ اسطر و زندگی بسرکرنی چاہیئے کہ انسان کی حبت بیں لوگوں کو جمعیت حاصل ہو - منہ اس طرح کہ تفرقہ بیں ڈوال دیے ۔ اسپنے ورق کو اُلٹا ناچاہیئے۔ اور گفتا دکوھیو کرخاموشی اختیاد کرنی چاہیئے ۔ اب شعر کوئی ، بحث و جھ گڑے اور با ہم کفتگو کرنے کرم و تو نہد ۔ سر ع

ثبروقت مدرمه ومجث وكشعن وكشاف است

### تر تر<u>س</u>الوک وتصوف

نواج بمال الدین حسین جوانی کے وقت کوغنیمت جانی*ں اور جہاں تک* ہوسکے حق تعالیٰ کی رضامندی میں صرف کریں بعنی اول لازم سے کہ اپنے عقائدكوابل سنت وجاعت شكرالله تعاكي سعيهم كيب خطا والجوس كموافق درست كرير . دوسرے احكام شرعي فقه تيد كے موافق عل كري اور سيرك صوفياء كرام قدس سربيم كے البدط لقر برسلوك كرس:

وَمَنُ وُفِّنَ لِلْمَذَا لَفَعَادُ فِنَنُ اعْفِلْمًا وَمَنَّ تَخَلَّفَعَنُ طَذَا فَعَدُ خسوجشرانًا تُبلُسُنًا \_

<sup>د جس گ</sup>وا**ن سب کی توقیق مال برو**گئ وه دونوں جهان میں پڑا کامیا<sup>ب</sup> بوكيا اورمجان سيفحوم دبااس كوبرانساده حاصل ممواك

# مکقب<u>دی</u> ایک نوجوان کومکتور نصیحت

نعبیت کے بارسے میں میرعبدالعدین میرنعمان کی طرف لکھا ہے:-التُدتوا لي مير عفرنه ندعزيز كوايف نام كي طرح بنده منف كي توفيق تخش . ميرس فرزندا موسم جوانى كوغنيمت بمان كرعلوم تري كي مال كرف اوران علوم يمطابق عَلَ كركنة مِيمشعُول وہيں اور كوشٹ ش كرس كہ قيمتى عمر ہيودہ ہا توں ' يس مُرف نه بوجائے اور کھیل کو دہی برباد نہ بوجائے۔

دُومرے ہے کہ تہا دیے والدبزرگوا دیندروز ٹکتم سے آ کمیں گئے انشا اللہ ان کے پینچنے ککم تعلقین کی اچھی طرح تمبر دکھیں ۔ ج پررخونش باسس گرمردی ائرتومردست باپ اینا آپ ہی بن بما'

## شيخنتهي كامل كے بارے بس حضرت مجدّد رحمۃ النظام

مِشْائِخ كِبَالْكِ مِقاماتِ قرب كى تشريح كرف كوبعد لكها: مو لبكن جاننا چا بيئه كه صاحب رجوع جَس طرح قرب ونقين مين أكمل سع-اسی طرح مقامات میں اکل ہے۔ لیکن اس کے ان کمالات کونیوسٹیدہ کر دیا ہے اورخلقَ کی دعوت اورخلق کے ساتھ مناسبت حاصل کرنے کے لئے جوافا دہ اور استفاده کاسبب ہے۔ اس کے ظاہر کوعوام الناس کے ظاہر کی طرح کردیا ہے۔ يهمقام درصل انبيائي مرسل عليهم القلاة والسلام كامقام سع سيى وحرس كم حفزت ابرابيخليل الرحن عكي نبينا وعليه القلاة والسلام ني دل كااطينان طلب فرمایا اور تقین کے ماصل ہونے میں عوام الناس کی طرح رومیت بھری کے مماح برُوك اود حضرت عزير على نبتنا وعليال صلوة والسلام في كها:

أَنَّ يُحِينِي هَذِي اللَّهُ بَعُدَمَق تِهَا -

ود الله تعالى ان كومرنے كے بعد كيئے زندہ كرے كا؟ اور حس نے رجوع نہیں کیا ۔اُس نے اپنے یقین سے کہاہے -لَوْكُشْفَ الْمُغْطَاءُ لَمَا أَذُو دُتُ يُقْبُنَّا -

دواگرېږده کدرکياجائے تو پهرېجى ميرايفيّن نه يا ده شهرگا "

يركلام أكرثابت بوجائ كرحفزت الميركرم التدوجه سيع بسع تواس كوال بات برجمول كرناچامية كدوموع عال بمرف سے يلے فرمايا بوكيونكد وجوع كے بعد صاحب میجرع عوام النّاس کی طرح یقین کے حال ہونے ہیں ولائل و براہین کامحاج سے الس درویش کے تمام معتقدات کالمیدرجوع سے پہلے برسي مو گئي بخے اور ان معتقدات كے بقين كومحسوسات كے بقين سے زيادہ یا آتھا بیکن رجوع کے بعدوہ بقین ستور ہو گیا اورعوام الناس کی طرح دلاکل و

براہین کامحتاج ہوگیا۔ عجر چنانچے برورشم مے دہندھے دویم ترجہ: " معیلتا ہوں ویسے ہی کیں جلسے کہ پالیتے ہیں '' والسّلام

مكتوب يتهما

### ايك مدرس كومكتوب صبيحت

حمزت می سمائه و تعاسائی شریعیت مطفوی علی صاحبهاالعداؤة والسلام کے سیدے داستے پراستھا مت عطافرہائے۔ اور کلی طور برا بنی پاک جناب کا گرفتا دکر ہے۔ امید ہے کہ مختلف نعلقات اور براگنرہ توجہا ہے جنہوں نے ظاہر بری غلبہ بایا ہوا ہے باطنی نسبت کی مانع نہ ہوں گی ۔ کوششش کریں کہ وہ تخفیف جو تفرق اظا ہریں میشر ہیں باطن میں الٹریء کر جائے۔ اور مطلب مک پہنچنے سے ہما نہ دیے۔ نعوذ بالٹرمن ذاک ۔

دنیا و ما فیہا اس لائق نہیں کقیمتی عمر خرچ کرے اس کو حال کریں ۔اطلاع دبنا شمرط سے - مینواپ فرگوش کب تک رہے گی ہے

اَسَاملِد دباعُ تو زندانِ تو فان ومانِ تو بلائے بمان تو ترثبہ ؛ باغ دبستان سب ترازندان ہے فان ومان سب کچہ بلئے جائ ہو ترثبہ ؛ باغ دبستان سب ترازندان ہے فان ومان سب کچہ بلئے جائے کو عزیز جاننا چاہیے ہے کہ مربیا تو ہم ترون خوابی درخوابی درخوابی کو عزیز جاننا چاہیے ہے ۔ مرج جزعشق خلا سے احسان سب مرج جزعشق خلا سے احسان سب مرج جزعشق خلا سے احسان سب مرح جو جو کھی کہ ہے ہم حزیاحی ہے مرت احسان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا بِ جان کندن ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا نا بھی گر ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا تا ہو تو عذا ہے ۔ شکر کھا تا ہو تو کہ تو تو کہ کھا تا ہو تو کہ تو تو کہ کھا تا ہو تو کھا تا ہو تو کھا تا ہو تو کھا تا ہو تو کہ تو کھا تا ہو تھا تا ہو تو کھا تا ہو تا ہو تو کھا تا ہو تو کھا تا ہو تو کھا تا ہو تا ہو تا ہو تو کھا تا ہو 
.

### اتباع شريب فصودس احوال قصودنهي

اے فرزند ؛ جوبات کل قیامت کے دن کام آئے گ وہ صاحب شریعت علیہ العلاج والسالم کی متا بعت بے اور احوال ومواجیدا ور علام ومعادف اور اشادات و دروز اگاس متابعت کے ساتھ جمع ہوجا ہیں توہم اور زہوت سے ساتھ جمع ہوجا ہیں توہم اور زہوت سے دردسواتے خرابی اور استدراج کے کی خمیں ۔

سیدالطائفة حضرت جنید ارحمة الته علیه کومرنے کے بعد کسی تعمی نے نواب میں دمکی اور ان کاحال بُوچها - انهوں نے جواب میں کہا:

طَّامَتِ الْعِبَارَاتُ وَوَلْيَبِ الْوِشَارَاتُ وَمَا لَفَعَنَا إِلَّا كُلِبَعَاتُ بِمُ مِن مَا ذِرِحَهُ فِي اللَّهُ الْمِنْ

دَكُعُنَا هَا فِئَ جَوْفِ الْكَيْلِ - «سبعباد بين اوربهم كوچندركعتول «سبعباد بين الرَّكِيْس اورسب اشاد بين فن موكمتين اوربهم كوچندركعتول كسول بورات كردم بيان برُها كرتے متفىكى چنرك فقع مذ ديا".
فَعَلَيْكُ عُرِيدٌ تَا بِعَبْهِ وَمُتَا بَعَة فِحُلَقا ء المرَّشِدُ بَنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمُ الْعَلَاةُ وَالسَّدَة مُرَو إِنَّي كُمُ وَمُخَالَفَة شَرِيّعَتِه قَوْلُهُ وَعَمَدُ وَإِنَّ يَعَلَيْهُمُ الْعَلَلَةُ وَالسَّدَة مُوهُ وَعَلَيْهُمُ الْعَلَلَة فَ السَّى نِينَة شُومُ وَحَلَكَة وَالسَّدَ نِينَة شُومُ وَحَلَكَة وَالسَّى نِينَة سُومُ وَحَلَكَة وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ وَمَلَكُ وَلَى اللهُ عَلَيْ مُعَلِينَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُعَلِينَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلَا عَلَيْهُ وَمُنْ الْعَنْ مُنْ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْعَنْ مُنْ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ وَلَّالِهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ وَلَا لَكُنْ الْعُنْ الْعَنْ مُنْ الْعَنْ مُنْ الْعَنْ مُنْ الْعَنْ مُنْ اللهُ الل

مكتوب مهما

### بدعت کے بارے بی صنرت مجدّد کا مکتوب گرامی

مخالفت مي برنجتي اور بلاكت "

عاجزى اورزارى اورائبتا اورمحتاجى اورذلت ونتوارى كےسامقة ملاہراور

کایی سے

پوشیده می تعالے کی بادگاہ میں سوال کرتا ہے کہ جو کچھ اس دین میں محدث اور ببتدی پیدا ہو است کے ندا نے میں محدث اور ببتدی پیدا ہو است میں خوان کو مندی کی مانند ہو۔ اس صنعیف کوان کو کو مندی کی مانند ہو۔ اس صنعیف کوان کو کے ساتھ جواس برعت سے نسوب ہیں اس محدث کے علی میں گرفتا دین کرے اور مبتدع کے شن بر فریفتہ مذکر ہے۔ بجرمت سیدالمنت اروا کہ الا برارعلیہ و علیہ الصالح و والسلام ۔

کی علاء نے کہاہے کہ برعت دوقسم میرہے حسندا ورسیتیہ ۔ خسنه اس نیک علی کو کہتے ہیں جو انحفزت صلّی التَّرَعلیہ وسلم کے زمانہ

ے بعد پدا ہُوا ہو اوروہ سنت کو دفع ں کرئے ۔ اور برعت ستیہ وہ سے جو*شن*ست کی دافع ہو۔

بیرفقیران برعتوں میں سیکسی برعت میں حسن اور نوازتیت مشاہدہ سے دورہ میں سیکسی برعت میں منہ کا درائر کا ایک آرج میں کے

نہیں کرتا اور کھیے وکدورت کے سوائم چھمسوس نہیں کرتا واگرچہ آن مبتدع عمل کو ضعف بھارت کے باعث طراوت و تازگی میں دیکھتے ہیں ۔ لیکن کل جب بعیرت تیز ہوگی تودیکے لیں سے کہ اس کا نتیجہ ضمادت و ندامت کے

رموا تجويد مقاسه

بوقت صیرشود ہیچو روزمعلوت کہ باکہ بائنتُ عشق درُسبِ دیجور " بوقت صبح ہوجائے کا دوشن روزکی مانند

روف عشق من مس كالذاري داست سادى

حزت بيرالبشر متى التُدعِليه وآله وسلم فروات بي :-مَنْ آحُدَمَ فِي أَمُدِ مَا حِنْدًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فِهُقَى مَنْ \*

مدحس في المارس امرس اليي نئي چيز بيدا كي جواس سي

نہیں ہے تووہ مردُد دہے '' معلاجو چنرمردُود ہووہ حس کہاں پیداکر کئی ہے ۔ ساجو چنرمردُود ہووہ حس

اور آنع خرت مكى دند عليه وسلم في خراياب، : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَدُيةِ الْحَدِيثِ فِي كِنَا جُ اللَّهِ وَخَدْيةِ الْمَدْعِ هَدَى مُحَتَّدٍ وَّشَرَّ الْهُ مُوّسِ مُحَدَّ نَاتُهَا وَكُلَّ مِدْعَةٍ ضَلَا لَهُ ـ \* اس کے بعد واضح ہوکہ آجی کلام کتا ب الترسید اور بہتر داست ہوش محدمتی الترعلیہ وسلم کا درستہ سے اور تمام امودسے برترمی ڈٹا ت ہیں اور ہراکی برعت ضلالت ہے ؟

اورنيراً تحفزت ملى الله عليروسكم سنفرمايا سع: -

ٱُوُعِيْنِكُمُ بِيِّعَنِى اللهِ وَ السَّمَعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنْ كَأَنَ عَبَدَا حَبَيْثِيَّا فَإِنْسَهُ مَنْ يَعِسْ مُنْكُمَ بَعَدِى فَسَيَرِى إِخْتَلَا فَا كَشِيْدٌ اَفَعَلَيْكُمُ لِبِسُنَّتِى وَسُنَتِ الْخُلُفَاءِالْرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْنِ كَشِيدُنَ اِبْهَا وَعَفِيُوا عَلَيْهَا بِالنَّى اَجِدِ وَ إِنَّا لُمُ وَمُعَدَثًا فِ الْوَمُورَ فِإِنَّ كُلَّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَمُمَا بِلِنَّى الْجَذِهِ وَإِنَّا لُمُ وَمُعَدَثًا فِ الْوَمُورَ فِإِنَّ

ردین آپ کوه تیت کرتا ہوں کہ النر تعاسلے سے ڈدواوراس کے حکوں کو مانوا ورا طاعت کرواگر چیسٹی غلام ہو کیونکہ تم س حکونی میرسے بعد ذندہ دسپے گاوہ بہت اختلاف دیجھے گا کہ ب تہیں لازم ہے کہ میری سُنت اور خلفائے داشدی مہدیّین کی سُنت کولازم کپڑو۔ اوراس کے ساتھ بنجہ مادواوراس کو دانتوں شے نبوط کپڑواور سنے پیلے ہوئے کاموں سے بچو کیونکہ ہر نیاامر بیعت ہے اور ہر بدعت گراہی "

۔ لیں جب ہرمحدث بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت تو پھر بدعت مسلالت تو پھر بدعت میں مست کے کیا معنی ہوئے۔ یہ مست کا م

نیربوکچچه دیث سے مغموم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مدعت سنت کی افع ہ مبعن کی کوئی تحصوصیت نہیں یس ہر مدعت سنیہ ہے ۔

أتخصرت عليرالقلوة والسِّلام ففرمايا بع: -

مَا اَحْدَثَ قَنْ مُ بِدُعَةً إِلَّهُ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَّةِ فَسَعَسَكُ بَسُنَّةٍ خَسَيُرُمِنُ إِحُداث بِدُعَةٍ -

ود جَب كوفَي قوم برعت كو بداكرتي بعاتواس عبسيى ايك سُنّت أعظائي

جاتی ہے 'سِی سُنت کو نچہسے تنا منابدعت کے بدیدا کرنے سے بہتر ہے ۔ بہتر ہے ۔

اورحسّان رمى الترعنرسع دوايت ب كه آئي سن فروايا : مَا ٱبْتَدَع قَوْمٌ مِدْعَنَه فِي دِينِهِمَ إِنَّهُ يَدُنَعَ اللَّهُ مِنْ سُلَتِهِمُ مِثْلَهَا ثُمَّةَ لَهُ كِيعِيدُ مَا إِلَيْهِمَ كَيْمِ الْقِيلِسَةِ -

دوكسى قوم في دين بين برعت كومادلى نمين كيا مگرالله تعاسل في اس جيسى ايكسنت كوان مين سعاً مطاليا ، عجرالله تعالى قيامت يكساس منسن كوان كى طرف نهين مجرتا "

جانناج اسية كدمهن برعتي عمن كوعلاء ومشارخ في سنست مجعل سعب ان میں ایھی طرح ملاحظ کیا جائے تومعلوم ہو تاہیے کشندے کی دفع کرنے وائی ہیں-مثلاميت كفن ديني مامركولدعت حسنه كيتربي حالانكريي عت دا فع سُنت سبے کیونکہ عددمسنون مینی تین کیروں برزیاد تی نسنج ہے اورنسخ ا عين دفع سيم اورايسي مشائخ في شمله دستادكو بالين طرف جيورنا بيند کیا ہے۔ حالانکوشنت شملہ کا دونوں کنھوں کے درمیان بھوٹرناہے۔ طاہرہے کریہ بیعت افع سنت سے اور ایسے ہی وہ امرسے جوعلاء فی نماز کنت میں شخس مانا ہے کہ با وجو دارا وہ دلی کے زبان سے بھی نیسٹ کہنی بیائے۔ مالانكه أنخفرت عليالقلاة والسلام سيكى ميح ما ضعيف دواست سي ابت نہیں ثموا اورد کہی اصحاب کرام اور گابعین عظام سے کہ اُنہوں نے زمان سے نیت کی ہو ملکوب اقامت کیے تھے نقط تکیر طریم ہی فرماتے ستے بیس نىبان *سىنىتىت كرنا بدعت سىے اوراس بدعت كومَـــن*د كهاكے اوريفقير جانباً ہے کہ بہ برعت د فع مُنعت توبجائے خود دہا۔ فرص کومعی دفع کرتی ہے<sup>۔</sup> كيونكاس كى تجويز مي اكثرلوك زبان بى يركف سيت كرست بي اور دل كى غفلت کا کیم ورسی کرتے بیں اس من یں نما نے فرطوں میں سے ایک فرمن جونتيت قلبى سيمتروك بهوجا باسدا ورنما ذك فاسد بهوسنة كمس ببنيا دیتا ہے۔ تمام مبتدعات و محدثات کا بھی حال سے کیونکرو سنت برزما دی ہیں۔

خوا کسی طرح کی ہوں اور زیادتی نسخ ہے اور نسخ دفع ہے۔
ایس آپ پر لازم ہے کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ وستم کی متابعت پر کرلسبتہ دیں اور اصحاب کرام رصی الشرعنہ کی اقتدا مربر کفاست کریں کیونکہ وہ سستا دول کی مانند ہیں جن سے چھے علیہ گئے ہوایت پاؤ کے دلیکن قیاس اور اجتہا دکوئی برعت مہیں کیونکہ وہ نصوص سے معنی کو طاہر کرستے ہیں کسی ندائد امرکو ثابت نہیں کرتے۔
ایس داناؤں کو عبرت مال کرنی جا ہیں ۔

وَالسَّلَةَ مُ عَلَىٰ مِنَ اتَّبَعَ الْهُدَٰى وَالْتَّوْمَ مُتَابِعَةُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيهُ وَعَلَىٰ الِهِ الصَّلَوٰةُ وَالشَّسُلِيْسَا مِثَ \*

#### مكتوب 191

### الحكام أشريبت كادكنشيس بيان

ایمیشه کی سعادت اوردائی نجات انبیاه (کرانشد کی رحمت و ملام ان به بر عام طور برا وراک میں سے افغل برخاص طور برجو) کی متابعت بروابستہ ہے اگر بالفرمن ہزار ہاسال کک عبادت کی جائے اور کھن ریاضتیں اور سخت معاہدے بحالاتے جائیں ۔ گرجب کک ان بزرگوادوں کی تابعداری کے تورسے متوریہ ہموں ، تجو کے بہدلے میں بمن بین فریبت اور وہ کے معینے کے ساتھ جور ارخ خلات اور بیکادی ہے اور جوکہ ان بزرگوادوں سے حکم سے واقع ہو، برابہیں کرتے بلکہ ان کو صاف میدان سے مراب کی طرح جائے ہیں ۔ خدا وندجل شائد کی کمسال عنایت یہ ہے کہ تمام شرعی تعلیفوں اور دینی امرون میں بطری اسانی اور ہمولت نہ کو مذن ظرفر مایا ہے ۔

مثلاً رات ون کے اکھ پہریں سترہ دکھت نمازکی تکلیف فرمائی ہے کہ اگن کے اداکرنے کا سادا وقت ایک ساعت سے برابزنیں ہوتا۔اس کے علادہ قرائت ہی جس قدر میتر ہوسکے اسی پر کھا بیت کی ہے۔اور اگر قیام شکل ہو تو قعود بچونز فرطا ہے۔اورقعود کے مشکل ہونے کے وقت بہلو کے آب لیٹ کرادا۔ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جب دکوع وسجود شکل ہو تواہیا واشادہ کا ارشا و
کیا ہے اور ومنوی اگر بانی کے استعال کرنے ہو قدرت نہیں ہو تھی توہیم کو
اس کا خلیفہ بنایا ہے اور زکوہ بیں چالیس صفوں بیں سے ایک حقد فقرار اور
مساکین کے لئے مقر فرمایا ہے اور اس کو بھی بھر صفے والے مالوں اور جرنے
والیے چاہ تاؤن بہنے عرکیا ہے اور تمام عمریں ایک ہی ج کو فرص کیا ہے و
اس کے علاوہ خرچ اور سواری اور داستہ کے امن کو اس کے لئے شرط قرار
دیا ہے اور مباح کے دائرہ کو وسیع کیا ہے۔ چادعورتیں نکاح کے ساتھ اور لوزلی اور کا اور کو مباح اور تعورتوں کی تبدیلی کا وسیلہ بنایا ہے۔
ویل میں مباح فرمائی ہیں - اور طلاق کوعورتوں کی تبدیلی کا وسیلہ بنایا ہے۔
اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے بہتوں کو مباح اور تعور وں کوجرام کیا ہے اور وہ بعی بندوں کی بہتری اور فائدہ کے لئے۔

مثلاً ایک بدمزه اور گرمزاشراب کوترام کیا ہے تواس کے فوق پی بیگار فائدہ منداور خوشندائقہ اور نوشبودار شربول کو براح کیا ہے عرق لونگ اور عرف نائدہ منداور خوشنوداد میں باوجود اُن کے نوش مزہ اور نوشبوداد میں در نوائدے اور نفتے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ مجملا کڑوی اور بدمزہ ، تندئو، بزئو، ہوش کو دکور کرنے والی اور گرخ طر چیزوں کو نوشبوداداور ٹوش کو ارج نہے کیا منابت ؟ ان دونوں ہیں بڑافرق ہے۔ اس سے علاوہ وہ فرق ہوسلال وحرام ہونے کے باعث پیدا ہوتا ہے وہ تو براہ والی اور وہ تمیز جوالتر تعاسلے کی دمنامندی اور اس کی عامنامندی اور اس کا دمنامندی کی وہ بسے طاہر ہوتی ہے وہ الگ ہے۔

آوراگر بعن نوشی کیٹوں کوحرام کیا ہے تو کیا ڈد ہے جبکی تھے تھی اور زیب اور نوشی کیٹر ہے اس سے تو کیا ڈد ہے جبکی تھے تا اور زیب اور نوشیت والے کیٹر ہے اس سے کئی در ہے بہتر ہے۔ با دجود اس سے کئی در ہے بہتر ہے۔ با دجود اس سے کئی در ہے بہتر ہے۔ با دجود اس سے لیشی لباس کو مور توں پر مباح فرما یا ہے کہ اس سے تو توں کے نوعے میں کو پہنچے ہیں اور سی حال جا ندی اور سونے کا ہے کہ ان سے عود توں کے زیور مُردوں ہی کے فائر سے کے لئے بنتے ہیں۔ اگر کوئی سے انعمان با وجود اس آسانی اور سہولت کے فائر سے کے لئے بنتے ہیں۔ اگر کوئی سے انعمان با وجود اس آسانی اور سہولت کے مشکل اور دشوار جانے تو وہ دلی مرض میں مبتدلا اور بالحن ہیماری ہی گرفتا دہے۔

بهت سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا تندوستوں بر شہابت ہی اَسان ہے لیکن کروروں پر بنا بیت ہی مشکل ہے اور مرض قلبی سے مراد اُسمائی ناذل ہوئے ہوئے اسکام سامۃ دلی بقین کا نہ ہونا ہے اور یہ تصدیق جود کھتے ہیں حرف تعدیق کی صورت ہے نہ کہ تعدیق کی حقیقت - اور تعدیق کی صفیقت کے مصل ہونے کی علامت اسکام ٹری ہے کہ کا لانے میں اُسانی کا ٹابت ہوناہے ۔ وَجِدُونِهَا اَحْدُ کُمُ الْهُقَادِ۔ ود مذہبے فائدہ دیج اُمطان آجے۔

#### مكتوب سياوا

### عقائد كي فيح اوراعمال ظامره كي بابندي

### سب جنرول برمنقدم سے

ادباب تکلیعت برسیلے نها برت صروری سے کہ علما کے اہل سنت جمات شکم الٹر تعاسے سیم کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے موافق اپنے عقائد کو درست کربی بیونکہ عاقبت کی بخات اسمی بزرگواروں کی تابعداری برمونو ونسسے اور فرقر ناجی بھی ہی لوگ اور اور ان کے تابعداری برمونو ونسسے اور ایک بیں جو آنخورت مستی الٹر علیہ وسستم اور ان کے اصحاب کرام وضوان الٹر تعاسلے علیم اجمعین کے طریق پر ہیں۔ اور ان علوم بوکت ہیں وہ کی معتبر ہیں جو اِن بزرگواروں نے قرار جو کتاب وسنت سے مامل مجوستے ہیں وہ کی معتبر ہیں جو اِن بزرگواروں نے قرار مسمیمے ہیں۔ کیونکہ ہر برعتی اور گراہ بھی اپنے فاسر عقائد کو اپنے فیال فاسر ہیں کتاب وسنت ہی سے اخذکہ تاہیں۔

پس ان سے مغمومہ معانی میں سے ہم حنی پر اعتبالاند کرنا چا ہیئے اور ان عقائد حقہ کی دستی میں سے ہم حنی پر اعتبالاند کرنا چا ہیئے اور اسان ہم عقائد حقہ کی دستی کے سے اس اور آسان ہم ہم اپنی مجلس تمریعی میں اُس کا ذکر کرتے دہا کریں لیکن دسالہ مذکورہ چونکہ استدلال برستمل ہے اوراس میں طول وبسط بہت ہے اس لئے کوئی ابیسا دسالہ جو موٹ سائل ایک کوشا مل ہو بہتر اوراس ہے ۔ اسی اثنا میں فقر کے دل میں گذرا کہ اس

بارے میں ایک دسالہ کھیے جو اہل سنست وجاعت کے عقائد کریٹ عمل ہو۔ اگر ہوسکا تو جلد می ہی تکوکر خدمت میں بھیجا جائے گا -

ان عقائد کے درست کرنے کے بعد حلال و ترام و فرمن و واجب و سنت و مندوب و مروہ (جن کا علم فقر متکفل ہے) کا سیکھنا اور اس علم کے مطابق علی کرنا بھی عزوری ہے یعین طالبوں کو فرا تیں کہ فقہ کی کتاب جوفائسی عبارت میں ہو، مثل مرجم سے علہ خوانی اور عملاۃ الاسلام کے عبس ہیں بیر صفے دہا کریں۔ میں ہو، مثل مرجم علہ خوانی اور عملاۃ الاسلام کے عبس ہیں جراحت دہا کریں۔ اور اگر علیات میں مسلم میں خات ہوجائے تو ہوسکا آخرت کی دولت سے محروم ہو گیا اور اگر علیات میں میں میں عربی بی اس محاف کردیں اور اگر موافذہ بھی کریں سے تو پھر بھی بخات تو ہو ہی جائے تو ہو ہو کہ اور اگر موافذہ بھی کریں سے تو پھر بھی بخات تو ہو ہو کہ اور اگر موافذہ بھی کریں سے تو پھر بھی بخات تو ہو ہو کہ اور اگر موافذہ بھی کریں سے تو پھر بھی بخات تو ہو ہو کہ اور اگر موافذہ بھی کریں سے تو پھر بھی بخات تو ہو ہو کہ اور سے کہ تو بھر بھی کی بیس عمدہ کا معفا تد کا درست کرنا ہے۔

حفرت خوا مراح الرقدس مترؤ سفنقول من كرآب فروا يا كرت عقد كراً كرنام احوال ومواجيد كوبيس ديدس اور بهمارى حقيقت كوابل سننت وجماعت كے عقائد كنامة آلاسته ذكري توسوائے فرابی كے بهم كچونيس جانتے اور تمام فرابيوں كو بهم برجم كردي يسكن بهمارى حقيقت كوابل سنست وجماعت كے عقائدے نوازش فرما لي تومير كھي خوف نہيں دكھتے -

مكتوب سيوا

کفّار کی خواری اور جہاد کی ذمتہ داری اہلِ دین کی ضرور بات بس سے سے

کافرلعین گوبنداوراً آس کی اولا دکا مادا بما نا جمدت خوب مجوا -اور بهنود مردو دکی بڑی شکست کا باعث بھوا نیواکسی نیست سے اُس کوفنل کیا گیا ہو-اور نواہ کسی غرمن سے اس کو بلاک کیا ہو، بہرمال کفا دکی نوادی اور اہلِ اسلام کی ترقی ہے ۔

اس فقیرنے اس کا فرکے قتل ہونے سے پہلے خواب میں دیما تھا کہ بادشارہ

وقت نے ٹرک محدرکی کھویٹری کوٹوڑا ہے ۔واقعی وہ ہرست بُرت پرِست اہر ٹرک کاریس اورا بل کفرکا امام تھا ۔ بھنڈ کم ہمر اللہ تعاسیا '' الٹر تعاسیا ان کوخوار کرسے ''

اوردین و در نیا سے سردارعلیالعلوۃ والسّلام نے اپنی معمن دعا وّں ہیں اہلِ شرک کواس عبارت میں معنت ونغریان قرمانی ہے :۔

ٱللَّهُ مَّ مَنِّتُ شَمِّلَهُمُ وَكِرَقُ جَمْعَهُم وَ يَوْثِ بُلِيالَهُمُ وَخُذُهُ مُدَا خُذَ عَزِيْرِمُ قُتَادِدٍ -

" الله : تُوان كى جمعيت كوم النه كراور أن كى جماعت مي تغرقه الله الداكن كى جماعت مي تغرقه الله الداكن كواليداكن كواليداكن كواليداكن كواليداكن كواليداكن كواليداكي عالب طاقتور كي المراجع "

اسلام اورابل اسلام کی عزت کفراودا بل کفرکی خوا دی بی سے جزیہ سے مقعد دکھا دی خواری اور آئی کا باشت سے جن بیست مقعد دکھا دی خواری اور آن کی اباشت سے جن قدر اہل کفرکی عزست ہوا اسی قدر اسلام کی ذکت ہے ۔ اس مرشتہ کو اچی طرح نگاہ بیں دکھٹ جا ہیئے ۔ اکثر اوگوں نے اس مردشتہ کو گم کر دباہے اور برخبی سے دین کو بربا و کر دیا ہے ۔ انگر تعاسلے فرما تا ہے : ۔

لَّا يَهُمَا النَّرِيُّ جَاهِدِ الكُفَّا دَوَ الْمُنَافِظِ فَيْ وَافْلُظُ عَلَيْهُمُ وَ الْمُلُفَّا عَلَيْهُمُ وواسك بى كفادا ورمنا فقين سے جہا دكر اور اُن كے ساتھ سختى سے معاملہ كر "

کفادے ساتھ جہا وکرنا اور اُن پرسختی کرنا دین کی عزور ماسٹیں سے ہے۔

مكتىب م

اجيھےعلماءا ورمرسےعلماء

أب كومعلوم ب كرراند سابق ين جونسا ديديد مواسما وه علماء مى كى

کم بختی سے طہوری کیا تھا۔ اس بادسے میں اُمیدہے کہ بورا بورا تنبئ مرنظر دکھ کم علمائے دیندار کے انتخاب کرنے میں بیش ہتی کریں گے۔ علمائے بددین کے جور جی سان کامقیعود ہم تن یہ ہے کہ خلق کے نزدیم مرتبہ وریاست و بزرگی ماصل ہوجائے۔ اَلْعِیَا کَہُ بِاللّٰهِ مِمِتُ فِشَنَتِ ہِدَ ہُ اللّٰہ تعالیٰ ان کے نکنہ سے بچائے۔ بال علماء میں سے جو بہتر جی وہ سب خلقت سے اچے ہیں بحل قیامت کے دن بال علماء میں سے جو بہتر جی وہ سب خلقت سے اچے ہیں بحل قیامت کے دن ان کی سیابی کو فی سبیل الٹر شہیدوں کے خون کے سائھ تولیں گے اوران کی سیابی کا بقہ مجالی ہو حائے گا۔

شُرُّ النَّاسِ شِرَا كُوالْعُلَمَاء وَخَدَيْ النَّاسِ خِيادُ الْعُلَمَاء -‹‹ سُنب لوگوں بیں سے بُرے ، بُرُے عالم ہیں اورسب مُلقت ساچے اچھے عالم ہیں ؟

#### مكتقب سي

### ونياجهورك كامطلب ورأس كحصول كاطريقه

سعادت منروہ اُدی ہے جس کادل و نیا سے سرد ہولیا ہواور حق سبحانہ کی محبت کی ٹری سے گرم ہولیا ہواور حق سبحانہ کی محبت کی ٹری سے گرم ہولیا ہو۔ دُنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جربہ اور جب اُس کو پیدا کیا ہے۔ دُنیا اور دُنیا وار دُمنیا وار

اَلْدُنْیَا مَلُعُرُنَّ وَمَلُعُونَ مَا فِیهُا الَّهَ وِکُواللَّهِ رِ ^ دُنیاطون سے اور حوکے اس میں سے وہ بھی طون۔

سر دیناطعون سے اور حوکھے اس میں ہے وہ بھی طعون سے گرانٹر کا ذکر " جب ذاکر بلکراک کے وجود کا ہرا کیک رونگٹ الٹر تعالیٰ کے ذکر سے میرہے تو وہ اس وعید سے خادج ہیں ۔ اور کونیا داروں کے شمار میں نہیں ۔ کیونکہ کونیا وہ چیز ہے جودل کوئی تعالیٰ کی طوف سے ہٹار کھے اور اس کے غیر کے ساتھ مشغول کمرد سے خواہ وہ مال واسباب ہو، خواہ جاہ و ریاست ہنواہ نگ فی نا موسس۔ نَا عُرِهِ عَنْ مَنْ تَقَ لَىٰ عَنْ ذِكْوِ نَا ﴿ مُمْرُمُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى ﴿ كُرِسِهِ مُنْهُمُولُوا ) نَعَى قاطع ہے جو کچھ و نیا کی قسم سے ہے وہ بلائے مبان ہے۔ اہل وُنیا ، وُنیا میں ہمیشہ کے لئے تفرقہ میں ایس اور الفرس میں رغبت کا ترک کرنا ہے اور بیں سے ۔ وُنیا کے ترک کی حقیقت سے مراداس میں رغبت کا ترک کرنا ہے اور رغبت کا ترک کرنااس وقت ثابت ہوتا ہے جبکہ اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوجائے اوراس مطلب کا مصل ہونا جعیت والے لوگوں کی صحبت کے بغیر مشکل ہے ۔ ان بزرگوں کی صحبت اگر حاصل ہوجائے توغیمت جاننا جا ہیئے ۔ اور اپنے آپ کواکن کے میرد کرنا چاہیئے ۔

مڪتوب شيوا

### دروکیشس کو دولت مندوں کے سامق تعلق رکھنا بہرجال مشکل ہے

میرے مخدوم! فقروں کو دولت مندوں کے ساتھ محبت لگانی، اس نمانے میں بہت شکل ہے۔ کیو مکہ اگر فقراء کچر کھنے یا کھنے میں تواضع اور شن ملت جوفقرار کے لوازم میں سے ہے ظاہر کرتے ہیں تو کو تاہ اندلش لوگ اپنی بدخلی سے خیال کرتے ہیں کہ طامع اور محتاع ہیں اس لئے اس برظنی سے ونیا و آخرت کا خدا دہ مصل کرتے ہیں اور اُن کے کما لاست سے محووم دہتے ہیں۔ اگر فقرار استغذا و اور لا پروائی سے کہ رہمی لوازم فقر سے ہے کوئی بات کریں تو کو تاہ نظر اپنی برخلتی سے قیاس کرتے ہیں کہ تکبر اور برخلق ہیں اور نہیں جانے کہ استغذا مجی لوازم فقر سے ہے کیو نکر جمع فقدین اس جبگر محال نہیں ہے۔

صفرت اَبُوسَعَيد خراز دحمة العُرعَليه فروات جي كه عَرَفَتُ دَقِي بِعَبَهُ مِ النَّفَدَادِةِ بِعَبَهُ مِ النَّفَدَادِةِ بِي كَمَوَ الْمِن الراس مَقَدَّم كُو بَي بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

#### مكت<u>ى</u>ب <u>ال</u>

## تمام علوم كالبك حرف بين جمع بهونا

بناب کو یک بیگ مصاری نے بوجیا ہے کہ ایک شخص کہ تا ہے کہ علوم سکے سب دو تین حرفوں بیں مندرج ہیں -اس بات کا بقین کریں یا نہ کریں ،اس کے جاب بیں کہ جاتا ہے کہ ظاہرًا اس شخص نے علم وسماع اور کمت بوں کے مطالعہ کی کہ وسے کہا ہو گاکیو نکہ متعقدیوں بزرگوں سے اس قسم کی باتیں سرز د بہوئی ہیں۔

حفزت امیرکرم النروجه نے فرمایا ہے کہ تمام علوم بسم النزکی آبا ہیں مندرج ہیں بلکہ اس باء کے نقط ہیں - اور اگر وہ خفس اس بات ہیں کمشعن کا دعویٰ کر ناہے تو اس کا آمر دو حال سے خالی نہیں - اگر وہ بیر کیے کہ تمجھ برنظام کیا گیا ہے کہ تم ایس کا آمر دو حال سے خالی نہیں - اگر وہ بیر خواہ ان دو تین حرفوں کو اس طور بر است جتلایا گیا ہویا نہ تو صدق کا احتمال ارکھتا ہے - اقد اگر کے کہ سب علوم کو دو تین حرفوں کے منمن میں مجھ برمنک شف کیا ہے - اور ان دو تین حرفوں سے صفحہ میں تمام علوم کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہ حجوم المرعی ہے اور اس کی ہاست کا یقین مذکر نا جا سے ہے۔

#### مكتقب مخية

خلافِ ثمریبت وجدوحال اورکشف و الهام نیم جوکے برابر بھی نہیں

صونیوں کی ہے ہودہ باتوں سے کیا مامل ہوتا ہے اوران کے احوال سے کیا جا میں ہوتا ہے۔ وہاں وجد وحال کو حبب بحث شرع کی میزان برید تولین نیم بھیٹل سے نہیں خرید سے اور الها موں کو عبب کمک کتاب وسند سے کی کسونی پر مذیر کھ لیں نیم جرکے برابر بھی لیسٹنیس کرتے ۔

طریق صوفیه برسلوک کرنے سے مقصود بر ہے کہ معتقدات تمرعیہ کا بوایا کا حقیقت ہیں نہ بادہ یقین مال ہوجائے اور فقیتمہ اصحام کے اوا کرنے یک اسانی میشر ہو۔ مذکہ اس سیکے ہوا کچھ اور امر کیونکہ روبیت کا وعدہ افرت ہیں ہے۔ وہ مشا ہدات اور تجلیات افرت ہیں ہے۔ وہ مشا ہدات اور تجلیات جن کے ساتھ صوفیا ، فوش ہیں وہ صرف ظلال سے ادام پانا اور شبہ ومثال سے تسلی مال کرنا ہے۔

عب كادوباده كه اگران كيمشا بدات اور تجليات كى صقيقت بورى بيان كى جائد تويد دُر نگرة بعد كه اس داه كيمبتدون كى طلب مي فتور اوران كي شوق مي قور اور اس بات كا مجى فرر اور ان كي شوق مي اس بات كا مجى فرر به كه اگر باوجود علم كي مجه مجى مذكر توق باطل كيما تقد ملار بعد كا:

مَا دَلِيلَ المتعبّر بن وَلِينَ بَعُنْ مُنْ جَعَلْتَ وَحَمَةٌ لِلْعَلَيْنَ عَلَى الله الصَّلَقَ الله يَعْمَلُهُ وَمَنْ جَعَلْتَ وَحَمَةٌ لِلْعَلَمِينَ مَعْمَلُهُ وَعَلَى الله الصَّلَقَ احْتَ وَالتَسْلِيمَاتُ وَالله المَا يَعْمَلُهُ وَعَلَى الله الصَّلَقَ احْتَ وَالتَسْلِيمَاتُ وَالله بهم كواس و توجد من الله المحرف من الله المحرف من من الله المحرف من من الله المحرف المحرف من من الله المحرف المحرف المحرف الله المحرف ا

#### مكتتب ميزا

رساله" مبداء ومعادًى بعض عبب أوتون كاحل اور بعض عبارات سے مصرت مجدد" كار جوع

كتوب ۲۰۹ ، دفر اول ، از مستلاس مدوس ملاحظ فراتي -

#### مكتقب خالا

مکتوبِنصیحت اتباع شهربعیت ،محبت صحاب اورمحبت اولیباء الثهر

اقل عَمَا مُركا درست كرنا صرورى ہے اور اس امركى تصديق سے جو تواتر و صرورت كے طور بردين سے علوم بگواہيے جارہ نہيں ہے .

ووسطران باتول کاعلم وعل مروری سے حن کا مسلفل علم فقر ہے۔ اور سیسرے طریق موفیہ کاسلوک میں درکارسے ۔

رزاس غرف کے گئے کیبی صورتمی اور شکلیس مشاہدہ کریں اور نوروں اور نولوں اور نولوں اور نولوں اور نولوں اور کامعائنہ کریں یوسی صورتیں اور انوار کیا کم بیں کہ کوئی ان کو چھوٹر کر ریاضتوں اور مجا ہدول سے خیبی صورتیں اور انوار دونوں حق تعاسلے کی مخلوق ہیں اور حق تعالیم انوار دونوں حق تعاسلے کی مخلوق ہیں اور حق تعالیم میں موسی کے صانع ہوئے ہردوشن دلیلیں ہیں ۔ مچا ندوسوں جانور جوعائم شہادت سے ہے

اُن انوارسے جوعالم مثال میں دکھیں کئی گنا زیادہ سے بیکن پونکہ ہردیہ رائی ہے اورخاص وعام اس بس شرکیہ ہیں اس سلتے اس کو نظراور اعتباد ہیں ہولاکواوا غیبی کی ہوس کرستے ہیں ۔ ہاں عہر

أب كدرود بيش درت تيره نماير

ترجمہ:۔ '' سیاہ یا نی نظرآئے تھے در برحوحادی ہے ''

بلکہ طریق صوفیہ کے سلوک سے مقصودیہ ہے کہ معتقدات ٹسرعیہ میں تین زبادہ مال ہوجائے تاکہ استدلال کی تنگی سے کشعن کے میدان میں اُجا ئیں ۔

حفرت خواجرا حوار قدس اسر ؤ نے فرایا کہ اگر تمام احوال و مواجیہ ہیں دریں اور ہمادی حقیقت کو اہل سنت وجاعت کے اعتقاد سے نوازش بنز فرائیں تو سوائے خوابی کے نہیں جانتے اور اگراہل سنت وجاعت کا اعتقاد ہم کودے دیں اور احوال کچہ دندیں تو پھر کے فرنہیں ہے اور نیزاس طریق ہیں اسلامی مندرج ہے۔ میں یہ بزرگ پہلے قدم میں وہ کچھ حاصل کہ

لیتے ہیں جودوسروں کو نہا بت بیں جا کر حاصل ہوتا ہے۔

اکرفرق بن توصوف اجمال وتفصیل اور شمول وعدم شمول کاسے برنسبت بعید اصحاب کرام علیم الرضوان کی نسبت ہے کمیونکا صحاب خراب خرالبن مسلی الله علیہ وسلم کی بہای مجست میں وہ کچھ ماصل کر لیتے ستے جواولیا سے اسمت کونہا بیت میں بمی شاید ہی ماس ہو۔

یی وجہ کے خواج اولیں قونی قدس متر فی جو برالتا بعین ہیں ، حعزت عزوج کے قاتل وحشی کے مقاتب کو بھی کے قاتل وحشی کے مقاتب کی میں کے قاتل وحشی کے مقاتب ہوئی کی صحبت نعیب ہوئی کی حکمیت کی بزرگ تمام ففیلتوں اور کمالوں سے بڑھ کمر سے۔ اس لیے ان کا ایمان شہودی ہے اور دومروں کو یہ دولت ہرگز نعیب نہیں ہوئی ۔ عے۔

شنیدہ کے بود ما نند ویرہ

ی می وجہ ہے کدائن کا ایک متر حوفرج کرنا دومروں کے بہالم حتن سوناخرج کرنا دومروں کے بہالم حتن سوناخرج کرنا دومر کمینے سے بہتر ہے اور تمام امعاب اس فصنیات میں برابر ہیں۔ کسی میں کرکہ میں گری واز اور اسماری اور انجاب سر ادکی ناجلہ میڑ رکھوی امیں

بس سب کو بزرگ جاننا چاہیئے اور نیی سے یاد کرنا جاہیئے کیوکامی اسب کے سب عادل ہیں اور دواست اور تبلیغ احکام ہیں سب برابر ہیں۔ ایک کی دوابت برکوئی زیادتی نہیں ہے ۔ قرآن مجید کے اعظانے دوابت کو دوسر نے کی دوابت برکوئی زیادتی نہیں ہے ۔ قرآن مجید کے معروسہ برہر والے میں اور آبات متفرقہ کوان کے عادل ہونے کے معروسہ برہر ایک سے دوا یتیں یا تین آبیں کم وہیش اخذ کر کے جمع کیا ہے ۔ اگرامیابی سے کسی ایک برطعن کریں تووہ طعن قرآن مجید کے طعن کے بہنچا دیتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بعض آبات کا حامل وہی ہو۔ اوران کی مخالفتوں اور حبگروں کوئیک نبتی پر معمول کرنا چاہیئے۔

الم شاخى احمة الشرتعاك علير في حوصى الرك احوال كو بخوبى جلنت مي فرمايا بهد :-

َ تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ عَنْهَا اَيْدِيْنَا نَكْنُطُحِّرُ عَنْهَا السِّذَحَالَ . دو يه وه نون **بي جن سے ہمادے باعوں کوالٹرتعالیٰ نے پاک** يہا۔'' میں ہمیں جاہیئے کہ اپنی زبانوں کو ان سے باک رکھیں۔ اوراسی قسم کا مقولہ امام امل حصرت امام جعفر صادق رصی انٹر تعاسلے سے ہی منقول ہے -والسّلام اقلاد اُ خراً

#### مكتوب ملاح

### ابك مجازكے نام مكتوب نصيحت

جاننا چاہیے کہ جب کوئی طالب آپ کے پاس ادا دت ہے۔ اس کو طریقہ سکھانے میں بڑا ہ مل کو اور طریقہ سکھانے میں بڑا ہ مل کریں بٹا پراس امریں آپ کا استدراج مطلوب ہو اور نزابی منظود ہو۔ خاص کرجب کے کریں بی توشی و مردر پیرا ہو تو چاہیے کہ اس بادہ میں انتجا و تعزع کا طریق اختیا دکر کے بہت سے استخارے کریں تاکہ تھینی طور پرمعلوم ہو جائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چاہیے اور استدراج و خرابی مراد نہیں۔ کیونکہ کی تعالیٰ کے اون کے بندوں ہیں تقرف کرنا اور اپنے وقت کو اُن کے بیچے ضائے کہ نا انتد تعالیٰ کے اون کے بنجی جائز نہیں۔ اُس کہ یہ لیا تخوج النا سک مین القرامی کے اون کے بنجی حوال کی انتظام کے اون کے بندوں کی دولات کرتی کہ اِن کرا دائلہ کے اون کے بندی کرا دائلہ کے اون کے بندی کرا دائلہ کی اِن کرا دائلہ کے اون کے بندی کرا دائلہ کی اِن کرا دائلہ کی اِن کرا دائلہ کی اِن کرا دائلہ کے اون کے بندی کرا دائلہ کی اِن کرا دائلہ کرا دائلہ کی اِن کرا دائلہ کی دائل کرا دائلہ کرا دائلہ کی دائل کرا دائلہ کی دائل کرا دائلہ کی دائل کرا دائلہ کی دائلہ کرا دائلہ کی دائلہ کی دائل کرا دائلہ کی دائلہ کی دائلہ کی دائلہ کرا دائلہ کی دائلہ کی دائلہ کرا دائلہ کی دائل کر دائلہ کرا دائلہ کرا دائلہ کر دائل کرا دائلہ کرا دائلہ کرا دائلہ کر دائلہ کرا دائل کرا دائلہ کر کرا دائلہ کرا دائلہ کرا دائلہ کے دائل کرا دائلہ کر دائلہ کرا دائلہ کر

ایک بزرگ فوت ہوگیا اس کوخطاب ہواکہ تو وہی ہے کہ سنے میرے دین یس میرے بندوں پرزرہ مہنی تقی وسسے کہا ہاں! فرمایا کہ تو کے میری خلق کو میری طون کیوں نہ چوڑا اور دل کوکیوں نہ میری طرف متوجہ کیا ۔

آقروه اجالدت جواب کواور دوسروں کودی گئ سے خدشر انگط پڑش وط ہے۔ اوری تعدلے کی دضامندی کاعلم حاسل کرنے پر وابستہ ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ مطلق اجا زرت دی جائے۔ اس وقت کے آئے کہ شرائط کواچی طرح مزنظر دکھیں اطلا<sup>ع</sup> دینا ترط ہے اور میں نعمان کی طرف بھی ہیں لکھا گیا ہے وہ اس سے علوم کرلیں عزمن کوش کریں تاکہ وہ وقت آجا ہے اور شرائط کی تنگی سے چھوٹ جائیں۔

زانشلام

### الم المنت والجماعت اتباع اور ونياطلب علماء ساجتن

سے شرافت و بن بت مے مرتبر والے تما م صیحتوں کا خلاصہ دیندادوں اور شمریوت کے بابندوں کے ساتھ میل جول دکھنا ہے اور دین وشریعت کا بابند ہونا تمام اسلامی فرقوں بیں سے فرقہ نا جدیعنی اہل سنت وجاعت کے طریقہ حقہ کے سلوک پر والبتہ ہے۔ ان بزدگوا دوں کی متابعت کے بغیر بخات محال ہے۔ اور اُن کے عقائد کے اتباع کے بغیر خلامی دشوا دسے ۔ تیمام عقلی اور نقلی اور شعنی دلیلیں اس اُن بر شاہد ہیں۔ ان بیں سے سی بین خلاف کا احتمال نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوج است کہ کوئی شخص ان بزرگوا دوں کے سیدھے داستہ سے ایک دائی کے برابر بھی الگ ہوگیا تو اس کی حبت کو زمبر وائل جا ننا چاہئے اور اُس کی ہم نشینی کو ذہر ما دخیال کرنا جا ہیں۔

بے باک طالب علم خواہ سی فرقرسے ہوں دین کے توری - اُن کی محبت سے بھی بچنا مرودی ہے ۔ اِن کی محبت سے بھی بچنا مرودی ہے ۔ اِن کی انہوں نے دنیا وی اسب اب کی خاطرا پنی آخرت کو مربا دکر دماسے ۔

ٱوُلَيْكَ الَّذِيْنَ اشْسَكَرُوالطَّلَة لَةً بِالْهُدَى فَسَاتَهِ بِحَتُ يَجَادَتُهُمُ وَمَا كَانُقُ الْمُهْتَدِيْنَ -

مدیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہوایت کے بدلے گراہی خرید لی یس اُن کی س بخارت نے اُن کونفع مذ دیا اور سز ہی انہوں نے ہدایت یا تی ''

کسی شخص نے ایلیس میں کود کھا کہ اسودہ اور فادغ بیٹھاہے اور گراہ کرنے اور بہ کانے سے ہاتھ کو آہ کیا ہمواہے ۔اس نے اس کا مبیب پوچھا کیعین نے کہا کہ اس وقت کے بُرسے علما دمیرا کام کر دہے ہیں اور گراہ کرسنے اور برکلنے کے فررداد ہوگئیں ۔ ----دُنياحق تعالے کی بغوضہ اور تم بجاستوں سے زیادہ مردار '

اس کے علاوہ صرف عقل کے ایک گواہ برکفاست نبیس کی، نقل کادوسراگواہ مجی اس کے علاوہ صرف عقل کے ایک گواہ برکفاست نبیس کی، نقل کادوسراگواں سے مجی اس کے ساتھ شال کر دیا ہے اور انبیا علیہ القبلوۃ والسلام کی زبان سے جو اہل جہان کے لئے سراسر دحمت ہیں ، اس کھوٹے اسباب کی حقیقت براطلاع بخشی ہے اور اس فاحشہ مکارکی محبت و تعلق سے بہت منع فرمایا ہے ۔

سی ہے اور سی است مادی ہیں جب کی سے برائی ہے اور سی ہے اور سی سے برائی ہے ہوئی ہے اور سی الکوئی شکر موہوم کی طع بر زہر کھالے اور نویا لی سونے کی امید بر بہاست اختیا ادکر لے۔ تو و ہ خص براہی بیوتون اور احمق بالطبع ہے بلا ابریا ء کی اخب ادکا منکر ہے۔ ایسا شخص منافق کا حکم اکمت ہم کہاس کا ظاہری ایمان اخرت ہیں اس کو کچھ فائدہ نددے گا اور اس کا نتیجہ دنیا ہی نون اور مال کے بچا دی سے نون اور مال کے بچا دی سے وا در کھیدنہ ہوگا ۔ آج عفلت کی دُون کا نوں سے نکالنی چا ہی ورن کل حرب وندامت کے سوا کچھ سرایہ حاصل نہ ہوگا ۔ خبر کرنا من موددی ہے ہے

که توطفلی و خان دنگین است منقش **بے گ**واور تول**و**کا انجی ہے

بهمداندر زمن بتو این است ترمر : نصیحت میری تجدسے سادی ہی ہے

#### مكتوب سيا

### کرا ماتِ اولیا، کے بارے ب*ین تصرت مجارد* کی تحفیق

میرے مخدوم اچونکہ ولایت کی بحث درمیان سے اور عوام کی نظرخوار ق کے ظاہر ہونے ویا گاہے۔ فرا طاہر ہونے ویا ہے۔ فرا غلہر ہونے پرلگی ہے اس لئے اس قسم کی بعن باتوں کا ذکر کیا جا تاہے۔ فرا غورسے سُنے گا۔

ولآیت فنا، وبقا، سے مراد ہے کہ خوارق اورکشف خواہ کم ہوں یا ذیادہ اسے کوارق اورکشف خواہ کم ہوں یا ذیادہ اس کے اس کے لواذم سے ہیں بیکن بینیں کے سسے خوارق ندیادہ ظاہر ہوں اس کی ولایت بھی اتم ہو۔ بلکہ لباادقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں، گرولایت اکمل ہوتی ہے۔

خوارق کے بکٹرت ظاہر ہمونے کا مدار دوچنوں پر ہے عودہ کے وقت اربادہ بلندجانا اور نزول کے وقت بہت کم نیج اترنا ، بلکہ کٹرت خوارق کے طہور پیں اصل عظیم فلت نزول کی بہت کم نیج اترنا ، بلکہ کٹرت خوارق کے طہوا کسی کیفیت سے ہو کی جانب خواہ کسی کیفیت سے ہو کیونکہ صاحب نزول کرنا ہے اور اسٹیا ، کے وجود کو اسباب کے نعل کو اسباب کے نعل کو اسباب کے بیجے دیجتا ہے اور وہ خص کہ جس نزول نہیں کی ، با نزول کرکے اسباب کے نیمی ہنجا ۔ اس کی نظر مونے مسبتب الاسباب کے فعل بر ہونے کیونکہ مسبب الاسباب کے فعل بر سے کیونکہ مسبب الاسباب کے فعل براس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب کی نظر ہونے کے بیت کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب کی نظر ہونے کے باعث تمام کی نظر ہونے کے باعث تمام کی نظر ہونے کے باعث تمام کی نظر ہونے کے بیت کی باعث تمام کی نظر ہونے کے باعث تمام کی باعث تمام کی نظر ہونے کے باعث تمام کی باعث تمام کی نظر ہونے کے باعث تمام کی با

بس حق تعالے ان بیں سے ہرایک کے ساتھ اُس کے طن کے موافق علی و معاملہ کرتا ہے۔ اور و علی و معاملہ کونین دیجتا اس کا کام اسباب کے وسیلہ کے بغیر مہیا کر دیتا ہے۔ مارث قدی اُنا عِنْدَ طَنِ بِنُ عَبُدِیُ اس مطلب کی گواہ ہے۔

بهت مرت بك دل بن كعشكتا د ما كركيا ومرسك كراس أمّت بن اكمل اولياء

بهت گُرسے ہیں مگر جس قدر نوارق حصرت سیم کی الدین جیلانی قدّس متر و سے ظاہر ہوئے ہیں ۔ ویسے نوارق ان میں سے سے طاہر نہیں ہموئے ۔ افر کارحق نعالیٰ نے اس معتمد کا بھید نظا ہر کر دیا اور حبلادیا کہ ان کاعروج اکثر اولیا والتد سے بلند ترواقع ہموا ہے اور نزول کی جانب میں مقام دوج کس نیچے اُتر ہے ہیں جو عالم اسباب سے ملند تر ہے ۔

نواجهس بعري دحمة التعطيه اورمبيب عجبى فدس ستره بهماكى حكايت استحقاكم كى مناسب سى يمنقول بى كداكك دن حسن بقرئ دريك كنادس بركار باكريم کشتی کا انتظار کردے تھے کردریا سے بار ہوں -اسی اثنا رمین خواص بیا جبی بعی آ تكے- بوجها آب بهال كيوں كولي ين إعرض كيا كشتى كا استفاركرد إموں جفزت صيب عجبي فرمايا كرشتى كى كيا حاجت به يكاكي تعين نهين د كلته ؟ خواص حن بقري في كهاكه آب علم نبس دكية عرض خواجه جبيب عجري كشتى كى مددك بغير در پاسے گزر کئے اور خواجب ن بھری کشتی کے انتظار میں کھڑے اے . خواردس بعری فی خیز بی عالم اسباب یں نزول کیا ہوا تھا۔اس لئے اس کے ساتقواساب كوسيان سعمعامل كرت مقاور صبيعي في تيونكد بورس معوم براسباب كونظرس دوركرديا بهوا مقاءاس كسائقاسباب كوسيله كع بغير ندر کا فی سرکرتے معے لیکن فضیلت صغرت خواجرس بھری کے لئے سے جوماحب علم ہے اورجس نے عین الیقین کوعلم الیقین کے ساتھ جمع کیا سے اور اسٹیاء کو جیسی کروہ ہیں جانا ہے کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے بیچے اوشیرہ کہا ہے۔ اور جبیب عربی صاحب سکر ہے اور فاعل عقی پریقین رکھتا ہے بغیار سابت كه كراسباب كادرميان بين دخل أو -

بددیدنفس امرے مطابق نہیں ہے کیونکہ اسباب کا وسیلہ واقع کے عتبار سے فاہت وکا تن ہے دلیکن کمیل وارشا دکامعا ملہ ظمور توارق کے معاملہ کے برکس ہے کیونکہ مقام ارشاد میں عبس کانزول جس قدرنہ یا وہ نز ہوگا اسی قدروہ نہ یا وہ کامل ہوگا کیمیونکہ ارشاد کے لئے مرشد ومتر شدکے درمیان اس مناسبت کا حال ہونا حددی ہے جونزول سے وابستہ ہے ۔

اَورَ مِا اَنَا بِهَا جِيبُ كُرْسِ قدر كُونَى أُو بِرِجانَا جِي أَسَى قدر بِي آنا ہے - يبى وجہدے كرف سرات مائية تا ميں الله عليه وسم سب سے ذيا دہ أو برگئے او اِنزول كو وقت سب سے نيج آگئے - اسى واسطے آپ كى دعوت الله ہوئى اور آپ تمام ملت كى طون بيج محكے كيونكه نها بيت انزول كے باعث سب كے ساتھ مناسبت بدلا كى اور افادہ كا دا سر افادہ كا دا سر افادہ كا دا سر الله اوقات اس دا ہ كے متوسطوں سے ميشر اس قدر طالبوں كا فائدہ وقوع بين آنا ہے - جوغير مرجوع منتهيوں سے ميشر نهيں ہوتا - كيونكم توسط غير مرجوع منتهيوں كى نسبت مبتدبوں كے ساتھ نيادہ مناسبت د كھتے ہيں ۔

اسی سبب سے شیخ الاسلام ہروی قدس سترہ نے کہاہے کہ اگرخرقائی اور محمد قصاب موجود ہوتے تو میں تم کو محمد قصاب کے پاس میجیتا اور خرقائی کی طرف ندجانے دیتا کیونکہ وہ خرقائی کی نسبت تہما دے لئے ندیا دہ فائدہ مند ہوتا۔ بیعی خرقائی کی نسبت تہما دے لئے ندیا دہ فائدہ مال کرتے تھے بیٹی نہی غیر ایس مرجوع تھے ند کہ مطلق فمتی ۔ کیونکہ کامل افا دہ کا نہ ہونا اس کے تی میں غیروا قع ہے ۔ کیونکہ محمد رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم سب سے ندیا دہ نہیں ستھے۔ حالانکہ آپ کا افا دہ سب سے ندیا دہ ہمونے کا مداد رجوع اور مہمونے کی مدانتھا ہیں ۔

سیان ایک بکتر ہے جس کا جا ننا نہا بہت صروری ہے۔ وہ بہ ہے کے جس طریق والدیت کا علم ہونا شرط نہیں ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اپنی ولا بیٹ کا علم ہونا شرط نہیں ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اپنی خوارق کے وجد کا علم ہونا ہمی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسیا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سی ولی سین خوارق نقل کرتے ہیں اور اس کو ان خوارق کی نسبت بالکل اطلاع نہیں ہوتی اور وہ اولیا ، جوصاحب علم اور کشف ہیں اُن کے لئے جا نز ہے کہ اپنے بعض خوارق براس کوا طلاع ملائے میں اور ووور والاع دے دیں۔ بلکہ ان کی مثالیہ صور توں کو متعدد مکا نوں ہیں ظاہر کریں اور وور والان جگھوں میں ان مور توں سے ایسے عمیب وغریب کام ظهور میں لائیں جن کی میں موتوں والے کو ہرگز اطلاع مہیں ہیں ہے۔ ب

#### ازيا ومثما بهاينرسانحت راند

"بهاید ہے ہمارا اور تمهارا درمیاں میں "

حفرت مخدوم قبارگاہی قدس سرؤ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ عیب کادوبادہ کے کو افران وجوانب سے اتے ہیں بعض کہتے ہیں ہم نے اپ کو مکرہ عظمہ میں دیکھا ہے اور موسم ج بیں حاصر پاباہ اور ہم نے اپ سے ل کرچ کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے اب کو بغداد میں دیکھا ہے اور اپنی دوستی کا اظہاد کرتے ہیں اور میں ہرگز اپنے گھرسے با ہزمین فکلا ہوں واور در ہی کا اظہاد کرتے ہیں اور میں کو دیکھا ہے گھرسے با ہزمین فکلا ہوں واور در ہی اس قسم کے آدمیوں کو در کھا ہے کہتنی بطری ہمت ہے جو ناحی مجھ پہلے در ہی ۔

وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بَعِنَا لُقِ الدُّهُوسِ كُلِّهَا -

«سب کاموں کی مقیقت کوانٹر تعالی ہی جا نا ہے "۔ اس سے زیادہ مکھناطول کلامی ہے ۔

مكتوب مسالا

### طوبل مكتوب تصتوف

ا ۔ انتہا ئے نسبت میں حیرانی ہونا ہو کشف کونی بیں غلطی کا امکان سار قصنائے میرم اور فضائے معلق ہم ۔ الهائی علم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے کے مقصود سلوک اعمال ہیں حوالی ہیں ۔ ۲ ۔ مجاز کوابنی فکریت غافل ہونا جائز ہیں ۔ مترت گزدی ہے کہ اپنے احوال واوضا عسے آپ نے اطلاع نہیں دی ۔ مہر حال بیں استقامت مطلوب ہے ۔ کوششش کرئیں کہ از روئے عمل اور اعتقاد کے مرمو خلاف شریعیت سرز دی ہواور باطنی نسبت کی حفاظت نہایت ہی صرودری ہے ۔

ا - اور ماطنی نسببت حبس تعدیجها است کی طرف جائے اسی قدر نہا ہے۔ اور حبس قدر حیرت بک پہنچے اُسی قدر بہتر ہے ۔کیونککشوفِ اللی اور ظہورات اُساکی سب ماستہ کے درمیان ہیں۔ وصول کے بعد بیسب کم ہوجائتے ہیں اور جہالت اور مطلوب کے نہ یانے کے سوا کچھنہیں دہتا ۔

۲ - کشوف کونی کی نسبت کیالکھا جائے۔ کیونکہ ان بی خطار کی مجال بہت ہے اور غلطی کا گمان خالب ہے۔ اگر ہے اگر پوچیس کہ کیاسب ہے کہ ہون کونی کشوف میں جواولیا رائٹرسے صادر ہوتے ہیں غلطی واقع ہوجاتی ہے۔ ادران کے برخلاف ظہور میں آتا ہے۔

مثل خروی کرفان آوی ایک ماه ک بعدم جائے گایا سفر سے واپس وان ین ایک گا-اتفاقا ایک ماه کے بعدان دونوں باتوں میں سے کوئی مجی و قوع یس ندائی تواس کا بیجواب ہے کہ وہ چیز جس کا کشف ہوا ہے اوراس کی خبر دی گئی ہے اس کا حاص ہونا شراک طیم شروط تھا کہ مما صب کشف سے آس و قت ان شرائ ط سے مفعل طور براطلاع نہیں بائی اور مطلق طور پراس شے کے ماصل ہونے کا حکم کی ہے۔ یا بی وجہ ہے کہ لوج محفوظ کے اسحام میں سے کوئی صحمارف برنا ہم بھوا ہے کہ وہ حکم فی نفسہ محووا ثبات کی تعلیق اور قابلیت سے بھے برنا ہم نہوا سے داس صورت میں اگر اپنے علم کے موافق حکم کرے گا تواس میں ضروری خبر نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر اپنے علم کے موافق حکم کرے گا تواس میں ضروری خلاف کا احتمال ہوگا۔

که ایک دن حفزت جرئیل علیالسلام ، حفزت بغیر ملی الشرعلیه وللم کی خدمت بین حاضر بهوت اور ایک شخص کے حق بین برخبردی کدیر جوان کل صبح بمونے بی مرحائے کا جعزت ببغیر جلیالعلوٰ قوالسلام کواس جوان کے حال پر احم آیا ۔ اس سے بوجہا کہ کو د نیا سے کیا آرزور کھتا ہے ؟ اس نے عمن کیا کہ دو جنریں ۔ ایک کنوادی بیوی ، دوسر سے حلوہ ۔

تعمنور صلی الله علیه وسلم نے دونوں چیزیں مہیا کرنے کا سم فرمایا۔ وہ جوان اپنی بیدی کے ساتھ خلوت بیں بیٹھا ہموا تھا اور وہ طوے کا طبق ان کے اگے اکھا تھا کہ اس ان کے اگر سے دروازہ براکراپنی ماجت کو ظاہر کیا۔ اس جوان نے وہ طرب کے کا طبق اُٹھا کراس فقیر کو دسے دیا جب صبح ہموئی تو خرت اس جوان نے وہ طرب صبح ہموئی تو خرت

بیغ برطیہ الفلاق والسلام اس بوان کے مرنے کی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہر بہوگئی توفر ، باکہ اس بوان کی خبر لاؤکہ کہ ؛ سال ہے ؟ معلوم ہُواکہ وُش وخرم ہے ، معلوم ہُواکہ وُش وخرم ہے ، معلوم ہُواکہ وُش وخرم ہے ، معلوم کی داسلام حیران دہ گئے ۔ اسی اثن میں معنرت جبر کی حاصر ہوئے اس سے اور عمن کیا ہو ہو ہی اس سے بسترے کو دیکھا تواس کے نیچے ایک بڑاسا نب مُردہ بایا اور اُس کے بیٹ ہیں اس قدر صلوا بڑا ہُوا دیکھا کہ معلوے کی ذیا وتی سے جان دھے دی بھین بن فقیراس نقل کو قدر معلوا بڑا ہموا دیکھا کہ معلوے کی ذیا وتی سے جان دھے دی بھین بن فقیراس نقل کو بستہ نہیں کہ تا اور جبر تیل علیہ استلام برخطا کا احتمال براجا نتا ہے۔

پاں اگر بہیں کہ اس کی عصمت وا مانت اور خطاکا احتمال نہ ہونا اس وی سے عصمت وا مانت اور خطاکا احتمال نہ ہونا اس وی سے عصمت کی وی بین ہے اور اس خیر یہ اس خصر سے اور اور محفوظ سے مستفاد ہے۔ یس اس قسم کی وی نہیں ہے بلکم علی اخبار ہے اور اور محفوظ سے مستفاد ہے۔ جومجو واثبات کا محل ہے تواس خبر یس خطاکی مجال ہوسکتی ہے۔ برخلاف وی کے جومجر و بلیغ ہے ۔ بس دونوں میں فرق فل ہر ہوگیا ، جیسے کہ شہاد ن اور اخبار کے درمیان فرق ہے۔ کبونکہ اول شرع میں معتبر ہے اور دوسرا غیر عتبر۔

سا ۔ قعنا شے صابرم ا وَرقعنا شے معلّق : ارمیرے سعادت مندیمائی ! اکپ کوعلوم کرنا چاہیئے کہ قعنا - دوقسم پر ہے دن قعنائے معلق ۲) قعنائے مبرم -

قعنائے معلق بیں تغیرو تبدل کا اختال ہے اور قعنائے مبرم بی تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرما آ ہے:

مَايُبَدِّلُ الْقَلِّ لُ لَدَّقَى مَا يَسَلَّ الْمَقَى لُ لَدَقَى مَا يَسَلِّ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ يرقعنا ئے مبرم كے بادے ميں ہے اور قعنائے معلق كے بادے مي فرما ماہے: • يَنْعُو اللّٰهُ مَا يَشَا أَوْ وَيَذْبُثُ وَعِنْدَ هُ اُ قُرُ اَلِامَا بِ

در جے جا ہتاہے مٹایا ہے اورجے چا ہناہے است رکھتا ہے اور

اُس کے پاس اُم الکتاب ہے " میرے حضرت تعبلہ کامی قدس سترۂ فرما یا کرتے متے کہ صفرت سید محی لدین سالنانی نے ہین مسالوں میں مکما ہے کہ قصائے مبرم میں کسی کوتبدیلی کی مجال نہیں ہے گرمجے ہے۔ اگرم اموں تو کی اس میں بھی تصرف کروں ۔ اس بات سے بحت تعبیب کیا کہ تعید از فہم فرماتے تھے ۔

اس دوسری قسم بیں بھی پہلی قسم کی طراح تبدیلی کا احتمال ہے۔ مجر معلوم ہموا کہ مضرت سید قدس سترہ کی بات بھی اسی اخیر قسم مربہ وقون ہے۔ جو قعنا شرع مرم کی معورت رہمتی ہے۔ نماس قعناء ہر جو تقیقت میں مبرم ہے۔ کیونکہ اس میں تعرف و تبدیل عقلی اور ٹمرعی طور مربہ محال ہے۔ اور حق یہ ہے کہ

بیوندا کی میں تفرف وہدی می اور سما صدید کی ہے۔ اور می میں ہے موری ہے۔ موری ہے۔ موری ہے۔ موری ہے۔ موری ہے۔ موری حب کسی کواس قفنا کی حقیقت مراطلاع ہی نہیں ہے تو مواس میں تقرف کیسے کرسکے ؟ اوراس آفت و معیم بنتہ کو جواس دوست بر طری تھی قسم اخیریں پایا۔ اور معلوم ہوا کہ من تعالیٰ نے اس بلیتہ کو دفع فرما دیا ہے۔

الهامىعلممين بهى غلطى هوست تى ہے:

اب ہم اصل بات کو بیان کرستے ہیں اور کہتے ہیں کیعمن اوقاست بعین علم المامی ہیں جوخطا ہوجاتی ہے اس کا سبب بہرے کہ عفن سلم مقدمات جوصا عب المام کے نزدیک ٹا ہت اور حقیقت میں کا ذب ہیں ،علوم المامی کے

ساتقاس طرح مل جاتے ہیں کرصاحب الهام تمیز نہیں کرسکتا بلکہ تمام علوم کو الهامی خیال کرناہے -

تیں ان علوم کے بعض اجزار میں خطار ہونے کے باعث مجموع علوم میں خطا واقع ہوجانا ہے اور نیز کہمی ایسا ہوتا ہے کہ کشف اور واقعات میں امور غیبی کودکیمتا اور خیال کرتا ہے کہ ظاہر پر محمول ہیں اور صورت پر خصر ہیں تواسخ ایل کے موافق حکم کرتا ہے اور خطا واقع ہوجاتی ہے ۔ اور نہیں جانتا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے جوے ہوئے ہیں۔ اور تاویل و تعبیر پر محمول ہیں۔ اس مقام پرتمام سفن فلط واقع ہوتے ہیں۔ اور تاویل و تعبیر پر محمول ہیں۔ اس مقام پرتمام سفن فلط واقع ہوتے ہیں۔

غرمن جو کو قطعی اورا عتبار کے لائق ہے وہ صرف کتاب وسنت ہے جو وی قطعی سے ٹا ہت ہوئے ہیں اور فرستہ ہے کا زل ہونے سے مقرد ہوئے ہیں۔ اور علاد کا اجماع اور مجہدین کا اجتہاد جی اپنی دواصلوں کی طف راجع ہے ان چارشری اصول سے سوا اور حو کھے ہوخوا ہ صوفیہ کے علوم و معارو ن ہمول اور خواہ ان کے کشف والها م ۔ اگران اضول سے موانق ہیں تو مقبول ہیں ور مذمرو و و اب وجد و حال کو جب کی شرع کی میزان برنہ تول لیں ، نیم جو سے می نیس تر ہے ۔ اور شوف و الها مات کو جب بھی کتاب وسنت کی کسو ٹی برنہ پر کولیں ہم چیل اور کے برا برجمی کے سام کی کتاب وسنت کی کسو ٹی برنہ پر کولیں ہم چیل کے برا برجمی کے سام کی سے نہیں کرتے ۔

۵ معصود سلوك اعال هين احل نهين :

علم کے پھر ہوں توحق باطل سے ملار ہے گا۔ البقہ اس قدر صرور ظاہر کرتا ہوں کہ اس داہ کی تجیبات و مشاہدات کو مُوسیٰ کلیم الشرعائی بنینا و علیالقالوۃ والسّلام کے پہاڑ کی جی وشہود کی هسوٹی پر بر کھن چاہیے۔ آر درست بہوں کو ناچار ظلال اور شہر و مثال ربحول کرنے چاہیں ۔ توجھ شاید درست بہوں کیونکہ عبلی سے قصود دک و فک بعین پارہ پارہ ہونا ہے اور دُنیا ہیں اس سے جادہ نہیں ہے۔ نواہ باطن بر تحقیق ہونواہ ظاہر پر دک وفک ضرور ہے بیکن خاتم الانبیا مصلی الشعلیہ وسلم اس داغ سے پاک ہیں۔ آپ کو دُنیا ہیں دوست میں خاتم الانبیا مصلی الشعلیہ سے مذہلے اور آپ کے کامل تابعدادوں کو جواس مقام سے نصیب دکھتے ہیں۔ وہ دوست ظلال ہیں سے من طل کے برد سے کے بغیر نہ ہوگی مصاحب بحقی ہیں ۔ وہ دوست ظلال ہیں سے من طل کے برد سے کے بغیر نہ ہوگی مصاحب بحقی سے بغیر اس جا کے کہ می ہو، بہوش ہوگئے تو بھراوروں کا کیا حال ہے ؟

٧ - مجاذكواين فكرس غافل هناج أنزنهين

دوسرے برہے کہ جانا چاہیے کہ بعن مغلقوں کو امازت دینے سے قفودیہ عقادی سے کہ جانا چاہیے کہ بعن مغلقوں کو امازت دینے سے قفودیہ عقالہ اس وجہ سے لوگوں کو گراہی کے بیار سے می ال کے داستہ کی طون داہنا تی کریں اور آر بی ان طالبوں کے ساتھ مل کرشنولی کریں اور آر قیات مال کریں اور آر بیات مال کہ کوششش کریں کہ آن کی اپنی بقیہ بُری صلتیں کرور ہو جائیں اور مرد ومترشد بھی اس دولت سے مشرف ہوجائیں ۔ مذیب کہ دور اس میں اس دولت سے مشرف ہوجائیں ۔ مذیب کہ دیا جازے کہ اس دولت سے مشاد کھے۔

وَمَاعَلَى الرَّسِ لَ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ " قامد كاكام حكم بينيانا به " وماعلى الرَّسِين اللَّهِ الله عنه السَّلام

مكتقب منتاكا

راةِ لوك مير اشتباه اور لوك ين محمر ايسي كا بيش آنا

اس دروسش كومعى اسقىم كاشتباه بهت واقع بوسة عقراوراس قسمك

خیالی باتیں بہت پیدا ہوئی تغییں اور مدتوں یک پیمالت دہی کیکی باوجولس کے فضل خدا وندی شامِل حال دہا کہ پہلے دائی تقین میں ند نبرب پیدا نہ ہُوا اور تنفی علیہ اعتقاد میں فتور واقع مذہ ہُوا - یلاہے شنبہ کانے الحصد وَ الْمِیْ اَنَّهُ عَلَیٰ خُلِفَ وَعَلیٰ جَمِیْعِ نُعما مِنْ الله معتوں براستد تعاسلے کی حمد اور اس کا احسان سے "

اورج کچیم علیہ کے خلاف ظام ہوتا تھا۔ اس کا کچھ اعتباد نہ کہ تا تھا اور اس کو نیک توجیہ کی طرف بھیرتا تھا۔ اور مجل طور بر اتناجا نا تھا کہ اس کشف کے صبح ہونے بر بھی بیندیا د تی جزئی ففیلت بر ہوگی۔ اگرچہ بیروسو سے بھی بیش آنا مٹنا کہ فغیلت کا معاز قرب اللی بر ہے اور ریہ زیادتی اسی قرب ہیں ہے۔ مجرزی کیوں ہوگی لیکن بھیل بھین کے مقابلہ میں بیروسوسہ گردکی طرح اُ رُجا آ مقا اور عاجزی اور زادی سے دعا کرتا تھا کہ اس قسم کے شعب طا ہر نہ ہوں اور اور اور عاجزی اور تا اس کے مقابلہ میں میرکومن شف نیا ہر نہ ہوں اور الم نسنت وجاعت کے معتقدان کے خلاف ہم گرومن کشف نہ ہو۔

ایک دن بخوف غالب بخوا کرمهادا ان کشفون برموافذه کریں اوران وران ایک میں باتوں کی نسبت بوجیس راس خوف کے غلبہ نے بڑا ہے قراد اور ہے آلام کی اور بازگا والئی میں بڑی التجا اور زادی کا باعث بخوار ببحالت بہت مدت کک دہی واقعا قاسی حالت میں ایک بزرگ کے مزاد برگزد بخوا اور سما مریس اس عزیز کو اپنا مرد گاد بنا با اسی اشار میں الشرتعالی کی عنایات مشامل حال ہوئی اور معاملہ کی حقیقت کما حفظ ظاہر کردی گئی -

اور وضرت دسالت خاتمیت صلی الندعلیه وسلم جور دست عالمیا ب بین ان کی دوح مبادک نے تعلق الله میں ان کی دوح مبادک نے تعلق کی دوح مبادک نے تعلق کی دوح مبادک نے تعلق کی دور مبادک کی دور اس دور اس دور مبادک کو دور مبادک کی دور مبادک کو دور مبادک کی دور مبادک کا دور مبادک کی دور مبادک کا دور مبادک کا دور مبادک کی دور مبادک کا  دور مبادک کا دور مبادک کار دور

دُور ہوگیا۔ اور بعض وه علوم جواشتباه کامحل دکھنے ہیں اوران میں تاویل و توجیہ کی گنجائش بے اور جواپنی کتابوں اور رسالوں میں بھی تھی' زیادہ منکشف ہوئی۔

اس نقرنے ماہا کہ ان علوم کے اغلاط کا خشا ، حوص فعنل خداو تدی مبتشان سے فعال مربوا ہے لکھے اور شائع کر دیے کیونکہ گنا ہم شہر کے لئے توب کا استہاد مزوری سے خلاف ٹریعیت بہمج کمیں اور تقلید کرے مجراہی میں منبا پھریں ۔ یا تحلقت و تعقب سے کمراہی وجہالمت اختیاد مذکریں کیونکاس اندھا ہم منہ دیستہ میں اس قسم کی عجیب اہمی بہت فا ہم ہموتی ہیں جو بعض کو ہدایت کی طرف کے جاتی ہیں اور بعض کو گراہی میں دال دہتی ہیں ۔

اس فقرف این والد بزرگوارقدس سترهٔ سے سنا مین که آپ فرمابا کرتے تھے کا بہتر گروہوں میں سے اکثر جو گھراہ ہوگئے ہیں اور سیدھے داستہ سے جانگ گئے ہیں، اُن کا باعث طریق صوفیہ میں داخل ہونا ہے کہ اُنہوں نے کام کوانجام کا مذہب کی کرغلط داہ اِفتیا دکی اور گھراہ ہوگئے ۔
والسّلام ،

#### مكتىب كملك

### طالبسِلوك كے لئے ہدا يات

جاننا چاہیئے کہ پیروہ ہے جومرید کوئی سبی نہ کی طون دہ ہمائی کرنے۔ یہ بات تعلیم طریقت میں زیا وہ ملحوظ اور واضح ہے۔ کیونکہ پیر تعلیم شریعت کا استاد مجی ہے اور طریقت کا دہ ہمائی ہے ہے برخلاف پیرخرقہ کے بس پیلیا ہم کے آواب کی زیادہ تردعا بیت کرنی چاہیئے اور بیر بننے اور کھلانے کا زیادہ سختی ہیں ہے اور اس طریق میں دیافت اور مجا ہوئے فنس امادہ کے ساتھ احکام شری کے بحالانے اور شنت سنیتہ علی صاجبہ المقالوۃ والسلام کی متابعت کولازم کم شریف بیس کیونکہ بیس کیونکہ پی کیونکہ پیغیم ہوں کے جیسے نے اور کہ آبوں کے نازل کرنے سے فنس امادہ کی وائم ہوں کوئوں ہوں کے میں کیونکہ بیس نفسانی کوئور ورکر زام قصود ہے جوابے مولا کے جال شائد کی ڈیمنی میں قائم ہے یس نفسانی

خوابنوں کا دورہ و نا احکام شرعی کے بجالانے پر والب تہ ہے جس قدر تربور میں راسخ اور ثابت قدم ہوگائسی قدر ہوا نے نسس سے دُور تر ہوگا کیونگفس بر شریعیت کے اوامرونواہی کے بجالانے سے نہا دہ دشوا دکو ئی چیز نہیں ہا ورائو ہو میں میں بر شریعیت کی بیروی کے سواکسی چیز ہیں اس کی خرابی تصور نہیں ہیں کیونکہ حو کی اور می مجا ہرے جو سندے کی تعلیہ کے سوا اختیا دکریں وہ معتبر نہیں ہیں کیونکہ حو کی اور می میں ہر ہمن اور اور اور این کے لئے سعی اس امریس شرکی ہیں ، اور وہ دیا ضتیں ان کے حق میں گرای کے سواکچے ذیا دہ نہیں کہ تیں اور سوائے خیا دہ کے کچے فائدہ نہیں دتیں ۔ اور اس طریقہ میں طالب کا سلوک شیخ مقتدار کی تقلید دیپنچو ہے ۔ اس کے تعترف کے بغیر کی کا میں ہو سکتا کہ کیونک اندا میں نہیں ہو تو ہو گوٹ کا حال ہو نا اس کے کمال تقرف کا نیجر ہے بخود کی وہ کیفید سے جس کے لئے انہوں نے مختص داستہ اختیاد کیا ہے اس کا حال ہو نا اس کے حوصلہ سے باہر ہے ۔ اس کا وقو جو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کو شش جہت سے مقرا ہے ۔ اس کا وقو کی خوال ہے کے موسلہ سے باہر ہے ۔

ب سام مرتب به برای به برای به برندا زره پنهال مجرم قافلدرا نعشبندر میجیب قافله سالا دانند که برندا زره پنهال مجرم قافلدرا به به به به عب به قافله سالا دبین ریقشبندی

كه لي جات بي بوشيده حرم كم قا فل كو

بربزرگوات طرح نسبت کے عطاکرتے برکال طاقت دکھتے ہیں اور تقور سے وقت میں طالب ما دق کو صفور و آگا ہی بیش دیتے ہیں۔ اسی طرح نسبت کے سلب کرنے میں بھی بُوری طاقت دکھتے ہیں اور ایک ہی ہے التفاتی سے ماحب نسبت کو مفلس کر دیتے ہیں۔ ہاں سے ہے جو دیتے ہیں وہ لیے بھی لیتے ہیں اللہ تعالیم این عامی اللہ تعالیم تعا

اوراس طریقه می زیاده ترافاده اوراستفاده خاموشی می سے- ان بزرگوادول فی فرمایا سے کیا میں ہے۔ ان بزرگوادول فی فرمایا ہے کہ میں کے میں اسے کیا نفع ماس کرے گا۔ اوراس خاموشی کوانموں نے تکلفت کے ساتھ اختیاد نمیں کیا ہے۔ بلکدان کے طریق کے لوازم اور صرور یات سے ہے۔ کیونکہ ان بزرگوادوں کی ہے۔ بلکدان کے طریق کے لوازم اور صرور یات سے ہے۔ کیونکہ ان بزرگوادوں کی

توقبا بتداہی سے احدیث مجودہ کی طوف سسے اوراسم وصفت سے سوائے ذات کے مجھنے ہوا نئے دات کے مجھنے ہوا فق کے مجھنے ہوا فق خاموہ کے اس مقام سے موا فق خاموہ کا اللہ کا آیسا نے اکا ہونا ہے۔ من عَرَفَ الله کَلَّ لِسَائِکُ وَکِی اللّٰہ کَلَّ لِسَائِکُ وَکِی اللّٰہ کَلَّ لِسَائِکُ وَکِی اللّٰہ کَلَّ لِسَائِکُ وَکِی اللّٰہ کَلَ اللّٰہ کَلَّ لِسَائِکُ وَکِی اللّٰہ کَلَ اللّٰہ کَلُ اللّٰہ کَلُ اللّٰہ کَلُ مَعْدَاق ہے۔

#### مكتوب سيرا

### مربدك لفاطلاع احوال لازمس

برادرم خواجر مجال الدیج مین نے مرت سے اپنے اسحال کی کیفیت سے
اطلاع نہیں دی آپ نے نہیں سنا کہ شائخ کمرویہ ،اس مرید کو حوتین روزی لینے
احوال وواقعات کو اپنے مشیخ کی خدمت میں عرض مذکر ہے ، کون پا فرماتے ہیں۔
خیر جو کچھ ہمواسو ہموا ، بھر ایسا مذکریں ۔ اور جو کچھ ظاہر ہموتا دہے کہ منے دہا کریں میرے
بزرگ بھائی کامبالک آنا غیر مسیح میں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوششش کریں
اور اُن کی بزرگ محبت کو افراعزیز جا ہیں ہے۔

دا دیم ترا از گنج معصود نشاں دم تنا یا مجھے گنج مقصوعہ ہم سنے " والسلام

#### مكتقب بههم

### مجاز سبعت بنانے سے قبل ایک قسم کی اجازت دید بنا

مال کلام یہ ہے کہ طریقت کے بزرگوا دقد س سرم معمن مریدوں کو پیشیر اس کے کہ وہ مقام شیخی کا میں ہیں ہیں مسلمت اور بہتری کے لیے ایک تیسم کی اجاز دے دیتے ہیں اور ایک طرح تجویز فرماتے ہیں کہ طالبوں کو طریقے دکھائیں قاکرا حوال و واقعات براطلاع پائیں۔

#### مكتقب متيه

### شنج کے لئے ہرایات

اے بھائی ؟ ت تع سے نے کپ کو یہ نصب عطا فرایا ہے۔ اس نعمت کا شکر اوری طرح اداکریں اور محافظت کریں کہ کوئی ایسا امرصا در نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث ہو کی یونکہ اس ہیں بطری خوابی ہے۔ خلق کی نفرت اس ملائی گروہ کے مناسب ہے جن کا دعوست اور شیخی سے مجھ واسطہ نہیں ہے بلکم ملات کا مقام شیخی کے مقام کے برخلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں مقام کو ایس میں ملادیں اور عین شیخ میں ملاست کی آرزو کریں کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے اور مرمیوں کی نظر میں اپنے آپ کو جمل میں گواب سے آراستہ پراست ہر دکھیں اور مرمیوں کی نظر میں اپنے آپ کو جمل میں جول اور انس اختیار مذکریں کہ خفت اور می کا مون سے اور حدود شرعیہ کی اچھی طرح محافظت کو بھی سے اور افادہ اور اس محافظ کو بھی طرح محافظ کیں بھی سے اور افادہ اور اس محافظ کی بھی طرح محافظ کو بھی محافظ کیں بھی سے اور افادہ اور اس محافظ کی بھی محافظ کی بھی محافظ کی بھی کو بھی محافظ کی بھی محافظ کی بھی محافظ کی بھی کو بھی کو بھی محافظ کی بھی کو بھی کو بھی محافظ کی بھی کو بھی

اورجباں یک، ہوسکے رخصت بیعمل فرکریں کہ بھی اس طریقہ عید کے منافی اورسنت سنتہ کی تابعدادی کے دعویٰ کے مخالف ہدے۔

اكى بزرگ نے فرمايا ہے كرديا و الكاديث كَ مَعْدُرُمِنَ الْحَدَ صِ الْكُويُدِيْنَ الْحَدَّ صِ الْكُويُدِيْنَ عَادُون كارياء مربيوں كے اخلاص سے بہتر ہے "

کیو کہ عاد نوں کا دبا طالبوں کے دلوں کوحق تعالیٰ کی باک بارگاہ کی طرف کھینے نے کئے ہوتا ہے۔ کہ اس میں معرور مریدوں کے اخلاص سے ہتر ہوگا اور نیز عاد نوں کے اعمال طالبوں کے لئے اعمال بحالانے میں موجب تقلید ہیں۔ اگر عادف نووعل مذکرین نوطالب محوم رہیں گے۔ عاد دنووعل مذکرین نوطالب محوم رہیں گے۔

بس عادمت اس واسطے دیا کرتے ہیں تاکہ طالب اُن کی اقتدار کریں ۔ میر دیا عین اخلاص ہے ۔ بلکہ اُس اخلاص سے ہتر ہے جواپنے نفع کے لئے ہو ۔

اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ عاد نوں کے عمل محص طالبوں کی تعلید کے لئے ہیں اور عاد نوں کوعمل کی حاجت نہیں ہے۔ نعو نہ بالتُدمنهما یہ کیا دو نہ ندقہ ہے۔ بلکہ عارف اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے سابھ برابر ہیں اور اعمال کے بجالانے سے سے کسی کوچارہ نہیں۔

حاصل کلام بیہ ہے کہ نب اوقات عادفوں کے اعمال میں طالبوں کا نفع مرتظر ہوتا ہے جو تقلید مربوالب تدہے اس اعتبار سے اس کوریا ، کہتے ہیں۔

غرض قول وفعل میں بڑی محافظت کریں کیونکہ اس زما نہمیں آکٹر لوگ فساد و ہنگامرکے دریدے ہیں۔کوئی ایساکام مرزد نہ ہونے پائے جواس مقام کے منافی ہو۔ اور ماہل لوگوں کو بزرگوں کے طعن کاموقع مل جائے اور حصرت می تعالے سے استقامت طلب کرتے دہاکریں۔

#### مكتقب م<u>ا ٢</u>٢

## سننعيادت اورسنن عادت كافرق

ميرك مخدوم إأتخفرت صلى الشرعليه وسلم كاعمل دوطرح برسب ايب عبادت

کے طریق پر اور دو وسرا عرف اور عادت کے طور بر۔ وہ عمل جوعبا وت کے طریق پر ہے۔ اس کے خلاف کرنا برعت منکرہ جانتا ہوں اور اُس کے منع کرنے ہیں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ بید دین میں نئی بات ہے اور وہ مردو دہے۔ اور وہ عمل ہو عوف وعا دت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو برعت منکرہ نہیں جانا اور دہ ہی اس کے منع کرنے کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا ہونا یا منہ ہونا عرف وعادت پر بہنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر۔ کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے مرفعات سے اور ایسے ہی ایک شہرین زانوں بعض دوسرے شہروں کے عرف کے مرفعات سے اور ایسے ہی ایک شہرین زانوں میں بیت کو مرفظ لوکھنا میں بیت سے فائروں اور سعادتوں کا موجب ہے۔

#### مكتوب سي

# ابل التدكي مجتبت وراحكام شرعبه كااتباع

حمدوسلوت اور دعوان کے بعد دوستان تنبقی اور شاقان تعیقی کومعلوم
ہوکد آپ کے کمتو ہات شمر بغیر جو فرطیم بست اور کمال اشتباق سے بھرے ہوئے
سے بہت نوشی ہوئی۔ الشر تعالیٰ کواسی مجتب پر
شابت قدم دکھے۔ اس محبت کو ونیا اور آخر سے کی سعاوت کا سرمایہ جان کر
حق سبحا نہ و تعالیٰ سے اس پر ٹابت اور قائم دہنے کی دعا مانگھ دہا کر بی۔
اور احکام شمرعیہ کے بحالانے کی تونین اسی مجتب کا نتیجہ سے اور باطنی جمعیت کا
اور احکام شمرعیہ کے بحالانے کی تونین اسی مجتب کا نتیجہ سے اور باطنی جمعیت کا
گراویں لیکن اس مجتب کو قائم دکھیں تو کیو غم ند کرنا چاہیئے۔ بلکہ ایم دوار من باطن میں
اور اگر تمام بہاڑ وں کے برابر انواد واحوال کو باطن میں نہادہ کردیں کی اس مجتب
سے بال کے برابر جی وور کر دیں توسول نے خرابی کے بچہ نہ جاننا چاہیئے اور اس کو
استدراج شاد کرنا جاہیئے۔ اس مرزشتہ کو صنبوط کیڈ کراپنے کام میں متوقہ دہیں اور مین
مرکو سے فائدہ کاموں میں مناتع نہ کریں۔
بد

#### مكتقب يهيه

# اصل اتباع سنست وتركيفيات احوال سے اللّٰدى بنا

میرے سعادتمند کھائی اطریق علیہ بقشبند رہ قدس سرہم کے بزرگواروں نے سنست سنیہ کولانم کپڑا ہے اور عزیمیت بڑعل اختیار کیا ہے۔ اگراس التزام اور اختباد کے ساتھ ان کوا توال و کوا بیدسے شرون کریں توان کو نعمت عظیم جانتے ہیں۔ اور اگرا توال و کوا جیدان کو بخشیں اور اس التزام اور اختیار میں فتور معلوم کریں توان احوال کولیٹ نہیں کرتے اور ان مواجید کو نہیں جا ہتے اور اس فتوریس ابنی سراسر احوال کولیٹ نہیں کرتے اور ان مواجید کو نہیں جا ہتے اور اس فتوریس ابنی سراسر فرانی جانت ہیں کہ کہ تو دید کی بہت قسم کی تجدید ماصل من ہموا۔ اور سوائے بیں بیکن سوائے کہ ان اور کہ ان کے ہاتھ کہ من ہیں۔

ا معانی اجب آپ نے اپنے آپ کوالٹر تعا کے نفنل سان برگوارو کیادادت کے ملک میں داخل کیا ہے تو چاہیئے کہ اُن کی متابعت کولازم کیڑیں اور میڑموان کی مخالفت نہ کریں۔ تاکہ اُن کے کمالات سے فائدہ مندا ور بزور دارہوں۔ اول اپنے عقائد کو اہل سنت وجاعت کڑہم انٹر تعاسلے کے عقائد کی موافق درست کریں۔ دور رے فرض وسنت وواجب ومندوب وحلال وجرام و کروہ و شتبہ کا علم جوفقہ میں کمکورہ سے حاصل کریں اور اس علم کے موافق عمل درست کریں۔ میرے درجہ برعلوم صوفیر کی نوبیت پہنیتی ہے جب مک وہ داو تیر درست رندلیں

عالم قدس میں افر نامحال ہے اوراگران دو کاموں کے حامل ہونے کے بغیراتوال و مواجید متسر ہوں توان میں اپنی سراسرخرابی جانئی جا ہیئے۔ اور ایسے احوال و مواجید سے بناہ مانکنی چاہیئے۔ عجر کا دایں است غیرایں ہمہ بیج

رمبر! "اصل مطلب ہے ہیں باقی ہے ہیںے "

مَاعَلَى التَّهُولِ إِلَّهُ النَّبَلَا غُ يَ " يسول كاكام منم بينيا دبناسي "

#### مكتوب مسرح

# وكرسف قصود عفلت عن التدكو ووركرناب

حروصلوۃ ک بعدی سے عزیز بھائی کوعلوم ہوکہ دروسیس کمال نے آپ کا مکتوب ہمرلیہ دروسیس کمال نے آپ کا مکتوب ہمرلیت بہنا یا۔ بڑی نوشی کاموجب ہموار آپ نے اپنے اعمال کو قاصر ورنیتوں کوکو تاہ ہمجھنے کے بار سے بیں کمھا ہموا تھا، واضع ہمواری تعالی سے البحا ہے کہ اس دید کوزیا دہ کرسے اور اس الهام کوکائل کرسے کیونکہ اس داہ میں یہ دونوں دولتیں اصل مقصود بیں سے ہیں و

آپ نے لکھا اور دریا فنت کیا تھا کہ اسم دات کا شغل کہاں کہ ہے؟ اوراس مبادک کی مدا ومت سے کس قدر مرد سے دور ہوتے ہیں اور نفی و اثبات کی نہایت کہاں کہ ہے اوراس کلم مترکہ سے کیا وسعت حال ہوتی ہے اورکس قدر حجاب دور ہوتے ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دُور کرنا ہے اور ٹیجو نکہ ظاہر کو ففلت سے چارہ نہیں ہمنے نواہ ابتدار میں ہموانحواہ انتہا میں ،اس لیئے ظاہر سب وقت ذکر کامحماج سے ر

حاصل کلام یہ کرنعف او قات ذکراسم زات نفع دیتا ہے اور بعض اوقات ذکر نفی وائباٹ مناسب ہوتا ہے۔ باقی دیا معاملہ باطن کا ، وہاں بعی جب یک بالکل غفلت دُور منہ ہوجائے۔ بالکل غفلت دور نہ ہوجائے تب ک ذکر کرنے سے حیارہ نہیں ہے ۔

ہاں اس قدرہے کہ ابتداریں یردونوں ذکر متعین ہیں اور توسط و انتہا یں یہ دونوں فرکر متعین ہیں اور توسط و انتہا یں یہ دونوں فرکر متعین نہیں ہیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت متعظمات و ور مہوجائے تو ہوسکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت متوسط کے حال کے مناسب ہے۔ اور نماز نوافل کا اوا کرنا منتہی کے حال کے مناسب ہے۔

#### مكتقب را٢٥

# افصلبت شخير فضأمل خلفائي واشدين اور

مشاجرات محالب سيتعلق تفصيلي كمتوب (٥١) ميروم اجعت فروائين -

#### مكتوب سير

# نوافل سي بيك فرائض واجبات كالهتم صروري

مرفیا منام ذکر وفکرکو صروری بجه کرفرخوں اور شنتوں کے بحالات بی سسی کرتے ہیں ،
کرتے ہیں اور چلدا ور ریاضتیں اختیار کرکے جمعہ وجماعت کو ترک کر دیتے ہیں ،
اور نہیں جانتے کہ ایک فرمن کا جماعت کے ساتھ ا داکرنا اُن کے ہزاروں چوں
سے بہتر ہے ۔ ہاں آوابِ شرعیہ کو ترنظر رکھ کر ذکر و فکر میں شغول ہونا بہت ،
ای بہتر اور صروری ہے ۔

اور علاء کے مرائعام بھی توافل کی ترویج میں سی کہتے ہیں اور فرائعن کو خواب وابتر کرتے ہیں۔ مثل نماز عاشورا کوجو بیغیم علیہ القلام سے خواب وابتر کرتے ہیں۔ مثل نماز عاشورا کوجو بیغیم علیہ القلام سے صحت کک نمیں بینچی ، جماعت اور حمعیّت تمام سے اوا کرتے ہیں اور فرضوں کے ہیں کہ فقہ کی دوایت بین نفلی جماعت کی کرا ہست پر ناطق ہیں اور فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں ۔ الساکم ہے کہ فرض کومستحب وقت ہیں اوا کریں بلکہ اصل وقت سے جماعت میں میں ایک یا قوا و میوں برقن عت کرتے ہیں ، بلکہ بسااو قات تنہا ہی کا ایرت کرتے ہیں ۔

بب اسلام کے بیٹیواؤں کا بیمال ہوتو میرعوام کا کیامال بیان کیام کا۔ اس عمل کی کم بختی سے اسلام بیں ضعف پیدا ہوگیا ہداوراس فعل کظاریہ سے بدعت و ہُواظا ہر ہوگئی ہے ہے اندکتوبیش توگفتم غم دل ترسیم کددل آنرده شوی وریشخن بسیالاً نرحبر: غم دل اس کے مقورا کیا ہے تجہ سے ایجاناں کہ ازردہ نہ ہو مائے بہت شن می کے دل تیرا

نیزوافل کا داکر ناظلی قرب نجش نے اور فرائف کا داکرنا قرب اصلی حب ہیں فظلیت کی آمیزش نہیں ہے۔ ہاں وہ نوا فل جو فرائف کی تعمیل کے لئے ادائے جائیں وہ بھی قرب اصل کے محدوم عاون ہیں ادر فرض کے محقات ہیں سے ہیں ۔ پس ناچا دو اکرنا عالم خلق کے مناسب ہے جواصل کی طون متوقبہ ہے اور نوا فل کا داکرنا عالم امر کے مناسب ہے جس کا مُنظل کی طون ہے۔ فرائفل آمر جی سے اور نوا فل کا داکرنا عالم امر کے مناسب ہے جس کا مُنظل کی طون ہے۔ فرائفل آمر جی سے افسل وا کمل نما ذہرے ۔

مرین بالفتلوگی مِعَرَاجُ المُدُّ مِنْ الرَّبِ فِی الصَّلَقِی ( بَمَانُهُ مُونِ کَامْعُواج ہے ' - اور اَقَرَبُ مَا بَسِكُنُ الْعَبُدُ مِنَ الرَّبِ فِی الصَّلَقِ ( بَدِ ہے کوزیادہ قرب نمازی ہوتا ہے) تو ہدے کوزیادہ قرب نمازی ہوتا ہے ہوتا ہے کو خوشت پیم مِلَی اللّٰہ علیہ وستم کو حاصل مقاص کی تعیم مِلَی اللّٰہ علیہ وستم کو ماصل مقاص کی تعیم نفی اللّٰہ و قُدُتُ سے کی ہے ۔ فقیر کے مُزدیک نمازی یں ہوا کا کفالہ ہے اور نمازہی فحشاء اور مُنازہی کو شہر ہے ۔ فور مُن کرسے دوئی ہے۔ وہ نمازہی گو اللّٰہ علیہ وسلّم اپنی دا صحت و مون اور نمازہی کو اللّٰہ علیہ وسلّم اپنی دا صحت و مون اور نمازہی کو اور اسلام کے درمیان فرق ہے ۔

اللّٰ اللّٰہ کی اور نمازہی کفراور اسلام کے درمیان فرق ہے ۔

مكتوب مناكا

# برعائے اندھیرں سے کل کرسنت نور میں آؤ

ستت سنیہ علی صاحبہ القلوٰۃ والسلام والتیتہ کے نور کو بجنوں کے اندھیموں نے بوٹسیدہ کر دیا ہے اور تسمیم عطفوتی علی صاحبہ القلوٰۃ والسلام والتحیتہ کی دونق کو امور تحدید کی کہ دورتوں نے صفائع کر دیا ہے۔ بھراس سے زبادہ تعجب کی بات یہے کہ معفی لوگ اُن محدثات کو امورستے نہ بانتے ہیں اور ان بجنوں کوسنہ خیال یہے کہ معفی لوگ اُن محدثات کو امورستے نہ بانتے ہیں اور ان بجنوں کوسنہ خیال

کرتے ہیں اور ان حسنات سے دمین کی تکمیل اور ملت کی تمیم دھوں اسے ہیں اور ان امور کے بیادر ان امور کے بیادر ان امور کے بیالا سے میں ترفید ہیں ویتے ہیں - اللہ تعالیٰ ان کو کسید ھے راستہ کی مداست ویتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیے ۔

ن ما دین توان محدثات سے پہلے ہی کا مل اور نعمت تمام ہو دیکلہے اور حق تعالی کی دمنا مندی اس سے حال ہو دیکہ سے جیسے کہ انٹر تعالیے فرما تا ہے:
اَلْدَی کَرُ اَکْدَاتُ لَکُمُر دُینَ کُمُرُ وَ اَلْکَدُتُ عَدِیْکُ مُنْ عَلَیْکُمُرُ نَعْتَ بَنْ قَ

ٱلْيُ*وْكِرُ ٱ*كْمَلْتَ لَكَمَّرِدُينَ الْمُرَّوَ الْمَكْمَثَ عَلَيْ لَمَرْبَعِ مَرْبَى و رُضِيْتُ لَكُمُ الرِّسُلَام دِيُنَا - ِ

مو اَنَج تَيْن فَ تَمَماد كَ وَمِن كُوكا مَل كرديا اورامني تعمت كوتم بركورا كرديا اورقمار سے لئے دين اسلام ليندكيا "

بين أن محدثات سے دين كاكمال طلب كرنا حقيقت بي اس أيت كريم

كيمفهوم سي انكاركرنا ج

اند کمیش توگفتم غم دل ترسیدم کهدل ازرده شوی در در خوب بیارات فرجه د که در ده منه سومیات به شخص کالیرا که در ده منه سومیات به شنسی سی کے ل تیرا

علمائے جہدین نے اصام دین کو ظاہر کیا ہے اور ازمرنوسی آلیسے امرکو ظاہری کما جودین میں سے نمیں ہے رئیں احکام اجتماد سیامور محدثہ بسے نہیں ہیں بکراصول دین میں سے ہیں کیونکہ اصل جہارم ہی قیاس ہے ۔

مكتوب للإلا

الف تانی کی اہم برت اور بہ کہ طریق اور مقیقت شمریعیت کے خادم ہیں حضوطی العلوة والسلام نے فرمایا ہے: الدِ سُلَامُ بَدَاءَ غَرِیبًا وَسَیکُورُد کما بَدَءَ وَمُلُوبِ لِلْنُحْرُبًا ءِ -د اسلام غریب شروع بُوا اور مجرولیا ہی غریب ہوجائیگا رس فریا دکوروشنجریمیں " اوراس امت کی خریت کا شروع انخفزت منی الترعلیه واله وستم کے محلت فرما جانے کے بعد الف ٹا نی مینی دوسرے ہزارسال کی ابتدا ہے۔
کیونکہ الف تعنی ہزارسال کے گزرنے کو امور کے تغییر میں بڑی خاصیت ہے اور اسفیاء کی تبدیلی میں قوی تا ٹیرہے اور چونکہ اس امت میں شخ و تبدیلی نہیں ہے اس کے سابقہ متا قرین میں مبلوہ گرمونی ہے اس کے سابقہ متا قرین میں مبلوہ گرمونی ہے اور الف ٹانی میں ازمر نوشر بعیت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اس معنی پر حفرت مہدی علیہ المصلوة والسّلام اور حفرت مہدی علیہ الموضوان دونوں عادل گواہ ہیں ۔ ۵

نیعن آوج القدس ارباز مدد فواید دیمیان ہم مکبنند آنچرسیا ی کرد ترجمہ: گرمدور وج القدس فرمائے توجیر اور بھی کرد کھائیں کام جو کھے کرمسیجا نے کیا

ا معربادر! بربات آج اکثر لوگول کوناگوادا وران کونهمسے دور معلوم ہوتی ہے لیکن اگرانسا سے کریں اور ایک دوسرے کے علوم ومعارف کا موازد کریں اور احوال کی صحت وسقم کا علوم شرعیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں اور شربعیت و نبتوت کی صطلیم و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں زباجہ ترسمے ؟ توامیر ہے کہ یہ تعقیب آن کا جا ما دہے گا۔ اور یہ بات اُن کو فہم سے دور معلوم نہ ہو۔

ایب نے دلیجا ہوگا کہ فقیر نے اپنی کتا بوں اور درما لوں میں مکھا ہے کہ طریقت وصفیقت دونوں شمریعیت کے خادم ہیں اور نبوت ولا بہت سے افضل ہے اگر جداس نبی کی ولا بہت ہو۔ اگر جداس نبی کی ولا بہت ہو۔

آور دیمی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کونتوت کے ساتھ کچنسبت نہیں ہے۔
کاش کہ اُن سے درمیان قطرہ اور دریا کی سی نسبت ہوتی۔ اس قسم کی بہت سی باتیں
اس مکتوب بی جوطریقہ کے بیان میں اینے فرزند کی طون لکھا ہے۔ خاص فور مربکمی
گئی ہیں ۔ وہاں سے ملاحظ فرمالیں ۔

#### مكتوب مسا

# <u>گوٹ نشینی کے آداب</u>

اپ نے گوشنشینی کی خواہش ظاہر کی تھی ، ہاں بے شک گوشنشینی صدیقین کی ارزوہے ۔ اپ کومبادک ہو، آپ عز لت وگوشنشینی اختیا ارکریں لیکن سلمانوں کے حقوق کی رعابیت ہاتھ سے نہ دیں ۔

أنجعزت صلى الته عليه وستم في فرما ياست كه:

· حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمُسُ دَوَّ الشَّلَةِ مِرْوَعِيَادَةً الْمَرِلُيْنِ - رَبِّ أَيْنُ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمُسُ دَوَّ الشَّلَةِ مِرْوَعِيَادَةً الْمَرِلُيْنِ

وَإِبِّكُ عُلِكُو لِجَالِبُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِينُتُ الْعَاطِسِ -

وومسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں بسلام کاجواب دینا، بیمار رسی کرنا،

جنازه کے تیجیے میلنا ، دعوت کا تبول کرنا اور جھینک کاجواب دینا " لیکن دعوت کے قبول کر سنے میں چیند شرائط ہیں :-

اُحباء العلم " میں کھا ہے کہ آگر طعام مُشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کا فرش صلال نہ ہو۔ یا وہاں دیشی فرش اور جا ندی کے برتن ہموں یا چھت یا دیوار پر حیوانوں کی تفویریں ہوں یا باجے یا سماع کی کوئی چنر موجود ہو۔ یاکسی قسم کی کہو دیعب اور کھیل کو د کاشغل ہمو۔ یا غیبت اور بہتان اور جمورے کی مبلس ہمو۔ توان سبصورتوں میں دعوت کا قبول کرنامنع ہے۔ بلکہ یسب اموراس کی حرمت اور کراہت کا موجب ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دعوت کرتے والا ظالم ما فاستی یا مجتدع یا شریر یا تعلقت کرنے والا یا منح ومبا ہات کا طالب ہے تواس صورت ہیں بھی ہی جہے۔

آور شرعة الاسلام بن سع كم اليسع طعام كى دعوت فبول مذكري جوريا وسمعه كما المين المري جوريا وسمعه

آورم مرحیسط" پس سہے کہ حس بساط پرلیموں نعب بامرودکا سامان ہویا لوگ غیبست کرتے اور ٹراب پیلتے ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہ ہے ۔ جبیباکیرطالب لمؤنین پس ہمی مذکور سہتے ۔ اگرببسب دانع موجودنه ہوں تو دعوت کے تبول کرنے سے چارہ نہیں ہے گئین اس زمانہ میں ان موافع کا مفقود ہونا دشواد ہے کہ اور نیز حال کہیں کہ ع— عزلت از اغیاد ماید نہ زیاد

ا مع غيرس عُزلت بي بهتر بع ياد سے الحين بين -

کیونکہ ہمرازوں کے ساتھ صحبت دکھنا اس طریقہ علیّہ کی شنّت بُوَکرہ ہے ۔ میں میں شدہ نی شدہ میں میں میں انداز میں ایران تا ص

صرت نواح بقشبند رحمة الشرعيد في فرمايا بهم كه بهمالاطريق صجبت به ينجكم فعلوت بين مهراد موافقان طريقت فعلوت بين أفت ا ورصحبت سيمراد موافقان طريقت

کی تعبت سے درکمی افعان طریقیت کی محبت کیونکہ ایک کا دوسر مے می فائی ہونا محبت کی شمط سے مجوب خرموافقت کے میسنہیں ہوتا اور مریفن کی عیادت سنت

مبت کا مرطب بر بیروالفت سے بیستری ہو کا ورسری کا عیادت سکت ہے ۔ اگراس مریف کا کوئی شخص خبرگیرہے اور اس کی بیمارٹرس کرتا ہے ور نداس

بیمار کی بیمار ٹیرسی واجب ہے۔ بیمار کی بیمار ٹیرسی واجب ہے۔ بیمار کی بیمار کی دور میں میں اس میں اس کا بیمار کا میں ہے۔

اقرنماذ جنازه میں ماضر ہونے کے لئے کم از کم چند قدم جنازہ کے بیچے مینا جا' تاکہ تبت کاحق ا دا ہو مباستے اور حمید وجاعت و نماز نیج کا مذا ورنماز عیدین میں حاضر ہونا مزوریاتِ اسلام سے ہے ان سے بیارہ نہیں۔ اور باتی او قاست کو تبتل و

انقطاع میں بسرکریں لیکن چاہیے کہ اقل نیت کو درست کریں اور گوششینی کو گزنا کی سی غرض سے آلودہ نو کریں اور حق تعالیے کے دکر کے ساتھ ماطنی جمعیت

گزنیا ک*یسی غرمن سے* آلودہ م*نرکری اور حق تعاسے کے دکر کے سابھ ب*اطئ جمیدست کے مامل ہوسے اور لاطائل اور سبے فائدہ اشغال سے ممن<sup>د</sup> موڈنے کے سواعز لت سے

اور کچھ قعبود نہ ہو۔اور نیت کے درست کرنے ہی بڑی اختیاط کریں۔ابیانہ ہوکراس کے منمن ہی کوئی نفسانی غرض بوٹسیدہ ہو۔اور نئیت کے درست کرنے میں التجا و تعقرع اور

صمن ہیں کوئی نفسانی *عرفن پوشیدہ ہو۔*اور نئیت کے درس*ت کرنے ہیں انتجا و تعذع ک<sup>ور</sup> عجز و انکساریبت کریب تاکہ متیت می حقبقت ملیتر ہوجائے اور سات استخارے ادا کرکے* 

درست نیت کے ساتھ عزلت افتیا رکری ۔ امید ہے کہ بڑے المیسے فا مرّے اکسس پر مترتب ہوں معرف اقل اموال کو ملاقات میرمو قوف دکھا ہے ۔ والسلام ب

مکنق ب<u>ه ۲۲۷</u> م<sup>ومو</sup> کرزونو

عقائد کاتفصیلی بیان دمهوای تا ۴۲ه جرا ملاطه کریں۔

#### مكتوب ملالا

# عقائد کی درستگی کے بعد احکام فقد کا سیکفنا ضروری ہے

عقائد کے درست کرنے کے بعد احمام فقہ کا سیکھنا مروری ہے اورفرن و واجب وحلال وحوام وسنّت ومندوب وشتبہ و کروہ کے جانے سے چارہ ہیں ہے۔ اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی صروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطاعم مزوری مجمیں اورا عمال صالحہ کے بحالانے میں بڑی کوششش میزنظر رکھیں۔ نمازدین کا ستون ہے اس کے تفور سے فعن الل اور ادکان بیان کے جاتے ہیں ، غورسے شیں ۔

اقل وضوکے کامل اور بورسے طور برکر نے سے چارہ نہیں ہے۔ ہو عضوکو

تبن بارتمام و کمال طور پر دھونا چاہئے تاکہ وضوب وجرسنت ادا ہو۔ اور سرکا سے

بالاستیعاب دیعنی سادے سرکا مسے کرنا چاہئے اور کانوں اور گرون کے سے با

احتیا ط کرنی چاہئے۔ اور باتیں ہاتھ کی خنصر بینی چینگلی سے باؤں کی انگلبوں کے

نیجے کی طوف سے خلال کرنا لکھا ہے اس کی دعا بیت دکھیں اور ستی ب کے

بہالانے کو تقوط انہ جائیں مستحب التد تعالے کے نزدیک بہندیدہ اور

دوست ہے۔ اگرتمام کونیا کے عوض الٹر تعالے کے نزدیک بہندیدہ اور

ہوجائے اور اس کے مطابق علی بیسر ہوجائے توجی خنیمت ہے ، اس کا بیہودہ

برجائے اور اس کے مطابق علی بیسر ہوجائے توجی خنیمت ہے ، اس کا بیہودہ

برجائے اور اس کے مطابق علی بیسر ہوجائے توجی خنیمت ہے ، اس کا بیہودہ

اور بے فائدہ جا دیمین پچرسے دوح کوجا صل کر لیے۔

کال طہارت اور کاکل وضو کے بعد نمانہ کا قصد کرنا چاہیے۔ جوموم کام حراج ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیئے کہ فرص نماز جاعت کے بغیرادا مذہ ہونے بائے بلکہ امام کے ساتھ بکیراولی ترک نہ کرنی چاہیئے اور نما ذکوستحب وقت بن ادا کرنا چاہیئے اور قرآت میں قدرُسنون کو مترِنظر دکھنا چاہیئے اور دکوع و بجود میں طافینت صروری ہے کیونکہ بقول مخارط المین فرص ہے یا واحب ۔ اور توہر میں اس طرح سید صاکھ اس مونا جا ہیئے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی حبکہ پر آجا ہیں۔ اور سید صاکھ اس ہونے کے بعد طمانینت در کا دہے کیونکہ فرص ہے یا واجب یاسنت علی اختلاف الاقوال ۔

الیسے ہی جلسہ ہیں جودوسجدوں کے درمیان ہے درست بیٹے کے بعد المینان مزوری ہے جیسے کہ تورید ہیں۔ اور دکوع وسجود کی کمترسیعیں تیں مارہیں اور زیادہ سے نہ بادہ سات باریا گیارہ یا رہیں علی اختلات الاقوال ۔ اور الم کی تسبیع مقدیویں کے حال کے موافق ہے۔ شہرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہو گئے مالت میں باوجود طاقت کے افل تسبیعات پر کفایت کرے ۔ اگر زیادہ نہ ہوسکے تو بانج باسات بار تو کے ۔ اور سجرہ کرنے کے وقت اول وہ اعضاء ہوسکے تو بانج باسات بار تو کے ۔ اور سجرہ کرنے کے وقت اول وہ اعضاء نہیں بررکھے جوز مین کے نزدیک ہیں ۔

نیس اقل دونوں نوائوزین برر کے بھر دو ہتھ، بھر ناک، بھر بیشانی، اور نوانو اور ہا تھ دیھنے کے وقت وائیں طون سے شروع کرنا ہا ہیں اور مرک اُسطان سے نردیک مرک اُسطان سے نوریک مرک اُسطان سے نوریک مرک اُسطان سے نوریک میں ۔ نیس بہلے بیشانی اُسطان چاہیے اللہ اور تیام کے وقت اپنی نظر کو بری کہ بھر میں ہوری میں اور سیدہ کے وقت اپنے پاؤں پر اور سیدہ کے وقت اپنے پاؤں پر اور سیدہ کے وقت اپنے باؤں پر یا دونوں براور مرک ہونے سے دوک دکھیں اور بعلوں کی طرف دکھنا چاہیئے رجب نظر کو مراکندہ ہوئے سے دوک دکھیں اور بنوگئی اور خشوی والی نماز حال ہوگئی جس طرح کہ تبی علیہ وعلی الالفیاری والسلام ہوگئی اور خشوع والی نماز حال ہوگئی جس طرح کہ تبی علیہ وعلی الالفیاری والسلام سے نفول ہے۔ اور الیسے ہی دکوع کے وقت دونوں ہا تھوں کی انگلیوں کا کھلا کھنا اور سیادہ نائرہ نہیں ہے۔ اور الیسلام اور سیاد نائرہ نہیں ہے۔

صاحب شرع مس اس میں کئی می کے فائد کے ملاحظ کر کے اس بھل کیا ہے ہمادے لئے صاحب شریعیت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے برابرکونی فائمرہ

پیسب احکام مفقل اور واضح طور برکتنب فقیه میں مذکور ہیں۔ بیان بیان كرنے سے قصود يہ ہے كا علم فقہ كے مطابق على بجالا كے برترغيب ہو۔

# علم فقر کے بعاقصوف کا درجہہے

ان اعتقادی اور علی دو نیروں کے ماس بونے کے بعد اگراللہ حل سُلطانہ كى توفىق رہنما أى كريے توسكو في سكي طريق عليه كاسلوك كريد مذاس غرص كے لئے کاس اعتقادا ورعل سے بطرح کر کھ جہر جا من ہواور کوئی نئ بات ہا تھ آتے بلكم تعصود ببرس كم معتقدات كي نسبت اسباليس اوراعما دحاس كري جوبركند سی مشیک سے زائل مذہو۔ اورکسی سنٹ برکے وارد ہونے سے باطل مذہور كيونكهاستدلال كيجو ياؤل مهوتے بي اورمُستدل تے مكين موتا ہے: أكثر مِذِكُواللهِ تَطَعُمُونُ الْقُلُومِ - (خيردارالسيك فكربى سي دلول كواطمينان مال بُوتا ہے اوراعمال کی نسبت آسانی اور سولت مال کریں اور مرکشی کوجونفس امّارہ سے بیدا ہوتی ہے دُور کریں۔

اورطراقيم موفير كسلوك سے معصود نهيں سے كفيبى صورتوں اور شكلوں كامشا بره كرس اورالوان وانواركامعائنهكرس بيه باستخود لهوولعب بين وانواركامعائنه كرس بيه باستخود لهوولعب بين وانواركا كياحتى صورتين اورشكلين كم بين كه ان كوهيور كررياضتون اورمجا بدون سيساتھ غيى مورتون اورانوارى تمان كرس . يصورتين اور وهورتين اوريانواراوروه انوارسبت مرد على معلوق اوراس ك وجودىر دلالت كرف والدنشانات إن اورطرق صوفيري سعطر فيمعليه نقشبندريكا اختبار كرنابت مناسباك بهترب كيونكران بزرگوارون في منابعت كومتا بعت كولازم كيرا بع اور مرعت سے احتنا ب کماہے - مب**ی** وجہ سے کہ اگر ان کومتا بعت کی دولت حال ہو اورا موال تحجیمی مذہوں توخوش ہیں۔ اور اگرا حوال کے باوجود متابعت بی متور

جانیں تواحوال کولپ نذیس کرتے ہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے سی و رقع کو جانبیں ہوتے ہیں کچھا عبّار نہیں کیا ہے۔ کو جائز نہیں مجھا اوران احوال کا جو آن پرمتر تب ہوتے ہیں کچھا عبّار نہیں کیا ہے۔ بلکہ وکر جرکوعی بدعست جان کراس سے منع کیا ہے اور وہ فائڈ ہے اور ثمرے جواس پرمتر تب ہوتے ہیں ان کی طون التفاس نہیں کی۔

#### مکتوب شر۲

### اصل عالم وه ہے جو فقہ اور تصتوف کا جامع ہمو

اخبار ش آیا ہے کہ اُلُعکما ہُ وَرَ خَتُ اُلُونَ بِسَاءِ یُرْ علماء انبیا علیا لفلوۃ والتسلیم ت میں اُلے وہ علم جو انبیا سے بہم القلوٰت والتسلیمات سے ہاتی دیا ہے ، دوقر م کا ہے۔ ایک علم احکام ، دوسر سے علم اسرار - اور عالم وار سے وہ شخص ہے جس کوان دونوں علموں سے حقہ ماس کو رینہ کہ وہ شخص جس کوایک ، ای شخص ہے جس کوان دونوں علموں سے حقہ ماس کے نقیب نہ ہو کہ یہ بات ورا شت کے منافی ہے کہ کاعلم نقیب ہو اور دوسراعلم اس کے نقیب نہ ہو کہ یہ بات ورا شت کے منافی ہے کہ کو کو وہ منافی ہے اور وہ شخص جس کو معین سے حقہ مان ہوتا ہے دو مول اسے کو مورث کے سب فیم کے ترکہ سے حقہ ملی ہوتا ہے وہ عمل اللہ علیہ وسلم نے فرما باسے : عُلَماءُ مُ اَمْرَی کَا مَنْ اِسْ کَا وَالْمِدِ اِسْ کَا وَالْمُ اِسْ کَا وَالْم  کَا وَالْم اِسْ کَا وَالْمُ کَا وَالْم اِسْ کَا وَالْم اِسْ کَا وَالْم اِسْ کَا وَالْم اِسْ کَا وَالْم الْم کَا وَالْم الْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْمُ کَا وَالْمُ کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْمُ کَا وَالْم والُم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْمُوالُم کَا وَالْم کَا وَالْمُوالُم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْمُوالُم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْم کَا وَالْمُوالْمُوالُم کَا وَالْمُوالُم کَا وَالْمُوالُمُولُمُ کَا وَ

ان علمارسے مرادعلمائے وارث ہیں مذکر عواد کی جنہوں نے بعض ترکہ سے معتدلیا ہے کیو کر وارث کی ماند کھر سے معتدلیا ہے کیو کر وارث کی ماند کھر سے ہیں - برخلات غریم سے کہ اس علاقہ سے خالی ہے ۔

نیں جو خص وارث نہ ہووہ عالم بھی نہ ہوگا۔ نگریہ کہ اس کے علم کو ایک نوع کے سابھ مقید کریں اور مثال کے طور پر بوں کہیں کہ علم اسکام کا عالم ہے اور عالم مطلق وہ ہے جو واریث ہوا ور اس کے دونوں قسم کے علم سے بورا حصہ حاصل ہو۔

#### مكتقب ١٢٢٩

#### أُشِيًّا عَلَى الكَفَّارِ "كَانْمُون بننا

بہر خص کے دل میں کسی نہ کی امر کی تمنا ضرور ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس نقیر کی تمنا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ الدائس کے بیم بیم کی خوسے کے خواو ک کے ماتھ سختی کی جائے۔ اور ان کے حجموبے خواو ک کو دلیل و خوا در کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اس عمل سے ذیا دہ بین دیم ہے کہ بار بار آ ب کواس عمل بندیں کے اللہ تعالیٰ ایک مغرب اور کوئی عمل نہیں ہے۔ میں وجہ ہے کہ بار بار آ ب کواس عمل بندیں کے لیے ترغیب دیا ہے اور اس کام کا بحالانا نہا بت صروری جمعت ہے جونکہ آ ب بنات خود وہاں تعمید کے لئے مقرد ہوئے ہیں اور س گند سے مقام اور وہاں کے دہنے والوں کی تحقید والوں کی تحقید والوں کی مقرد ہوئے ہیں۔ اس سنتے اول اسی نعمیت کا تعمید والوں کی 
الله تعالی حداوراس کا احسان بدی که اس نهم کواس بلای کبتل در الله تعالی الله می کبتل در کیاراس نعمت فلی کشکر اوا کرنے کے بعدان بریختوں اور ان کے مجمولے خداؤں کی تحقیر اور تو ہین بین بست کوشش کرنی چا ہیئے۔ اور طاہر و باطن بین جس قدر ہوسکے ان لوگوں کی بربادی بین کوشش کرنی چا ہیئے اور اس تراسشیدہ اور ناترا سشیدہ نبت کی ہرطرح اہانت کرنی چا ہیئے ۔

اُمید ہے کہ بعن سک سنتیاں ہوا پ سے وقوع میں اُئی ہی اس عل سے
اُن کی تلائی اور کفارہ ہوجائے گا بدن کی محزوری اور مردی کی شدت مانع
ہیں - ورین فقیز خود ما عز خدر ست ہو کراس امر کی ترغیب دیتا - اور اس تقریب
سے اس بیتمر پر تعد ہوا اما اور اس کو اپنی سعاوت کا سرمایہ مبانی - اس سے
مناوہ کیا مبالغہ کیا جائے ۔

#### مكتوب بمساح

#### توحیشهروری اورتوحید و جودی کی بحث اد صغیه ۲۵ م ۵ ۲۲ ملاحظ کرین -

#### مكتقب بمصيع

# علم فِقِه اور شِرائع بين مصوف رسنے كى تاكيد

مروسائرة اورتبلیخ دعوات کے بعدع من کرتا ہے کہ آپ کے دونوں مبارک نواز نامے ہوئی خصن وغیرہ کے بعدع من کرتا ہے کہ آپ کے دونوں مبارک نواز نامے ہوئی خصن وغیرہ کے ہمراہ ایسال کئے تھے، پہنچ - اور بہت خوشی حال ہوئی۔ ایک خط میں خواجہ اور ہیں ایمیہ تا اللہ علیہ کا احوال ککھا تھا اور دوسر بے خط میں اپنی قبولتیت کی نسبت استفسار فر طیا تھا۔ اسی اثناء میں آپ کے حال پر توقع کی دیکھا کہ اس گردنواح کے لوگ آپ کو اس زیبن کا مدار بنایا گیا ہے اوران حدود واطراف کے کہ اس معاملہ کے طہور کو واقعات سے لوگوں کو آپ کے مماتھ والبستہ کیا ہے۔ بیٹا ہے شبہ تعانی نے آپ کے طہور کو واقعات سے دینیاں کریں کیونکہ واقعات میں شک وسٹ ہے کا گمان ہوتا ہے بلکہ مشاہرات اور محسوسات سے جانیں۔

اس دولت كه ما مل كرنے كے لئے آپ كے واسطے عمده فرليد يہ جے كم آپ اُس محبّت واخلاص كے سائق كه الله توليلے نے آپ كو اپنے دوستوں كے واسطے محف اپنى عنایت سے عطا فرمائى ہے - ایسے مقامات پیں جمال كه كفرتمكن ہواور پڑتیں جاری ہوں ،علوم شرعیہ كی تعلیم دیں اورا دكام فقہ تیہ كو كھيلائیں -فَعَلَيْكُ مُرْبَعَ فَلِيْمُ الْعُكُومِ اللّهِ يُمْزِينَةَ وَفَنَشُرِالْهُ حُكَامِ الْفَقِيمُ مِينَةَ وَسَا استعطامه فَالْهِ مُمَامِلًا فَاللّهُ شُرِوَمَنَا طَالُهِ يُوتَاءَ وَمَدَادُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مُرْوَمَنَا طَالُهِ يُوتَاءً وَمَدَادُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِلاً فَاللّهُ شُرِومَنَا طَالُهِ يُوتَاءً وَمَدَادُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِلاً فَاللّهُ شُرِومَنَا طَالُهِ يُوتَاءً وَمَدَادُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِلاً فَاللّهُ مُرْوَمَنَا طَالُهِ يُوتَاءً وَمَدَادُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا مِلاً لَيْ اللّهُ الل مه آپ کولازم ہے کہ علوم دینی کی تعلیم دیں اور جہاں تک ہمو سیکے احکام فقہ تیہ کو بھیل تیں کیونکہ ہی دونوں اصل مقصود ہیں اور انہی پر ترقی کا بخات کا مدار ہے ؟

ابنی مربهت کومفنبوط بانده کرعلاء کے گروه میں داهل دہیں۔ اور امرمووف اور می داهل دہیں۔ اور امرمووف اور می منکر کرکے ملق کوی تعالیٰ کے داستہ کی طوٹ دامنی کریں۔ الٹرس فرما ماہے: اِنَّ هَٰذَ اِنْ مَٰذَ اِنْ مَانِ مَٰذَ اِنْ مَٰذَ اللّٰ مَانِ مَٰذَ اللّٰ مَانِ مَٰذَ اللّٰ مَانِ مَانِ مَٰذَانِهُ مَانِ مَنْ مَٰذَانِ مَٰذَانِ مَانِ مَانِ مُنْ مَٰذَانِ مَانِ مَانُ مَانِ مَانُ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ اللّٰ اللّٰمِنْ مَانِ مِنْ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِمَ مَانِمُ مَانِ مَ

در يه قرأن وعظ ونصيحت سع جو تخص عالم النثرى طف السته مال كرك "

ذکرفسلی بھی کرس کے ساتھ آپ مجازیں احکام شرعیہ کے بحالات بیں مدد دبینے والا اورنفس امارہ کی مکرشی کو دور کرنے والا ہے۔ اس طریق کوج جاری کھیں اور اپنے یا دوں کے احوال سے اطلاع نہ پانے پر آزردہ نہ ہموں۔ اور اس امرکوا بنی بے حاسی کی دلیل نہ جانیں ریا ہوں سے احوال آپ سے کمالات کی اُئینہ داری بیں کافی ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کے احوال ہیں جوبط ریق انعکاس یاروں میں ظاہر ہمور سے ہیں۔

مكتوب يهيي

#### منین علمائے راسخین کی افضلیت علمائے سخین کی افضلیت

غرض تمام ظاہری باطنی کمالات ان بزرگوادوں کے نزدیک کمالاتِ شمویہ بین مخصر ہیں۔ اورعلوم ومعالف الیہ ان عقا مُدکلامیہ بروا ہے۔ ہیں جواہل سنت والجماعت کے لئے تا بت ہو چکے ہیں۔ ہراد ہا شہود اور مشاہدات کوحی تعالے کی بے چی نی اور ہی پچونی کے ایک مسئلہ کے ارجومسائل کلامیہ میں سے ہے) برابر نہیں جانتے ، اور ان احوال وموا جید اور تجلیات وظهودات کو جوا کام تمویہ میں جائے ہیں جائے برا برنہیں خرید نے اور الیسے ظہور کو اسٹے مراج کے برا برنہیں خرید نے اور الیسے ظہور کو اسٹے دراج نویال کرتے ہیں۔ اوالیے الّذِینَ هَا هُمَةُ اللّهُ فَی ہم اللّه فَی ہم ہوئے کو اللّه تعالیات دی ہے ۔ بس تو اقتد ہ ہُ تی وہ لوگ ہیں تو اقتد ہ ہو ایک ہیں تو اقتد ہ ہے۔ بس تو اقتد ہ ہو ایک ہیں تو اللّه ہو کہ ایک ہم کے ۔ بس تو اقتد ہ ہے ۔ بس تو اللّه ہو کہ کو اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَلَم ہم ہم کو کے اللّه ال

مجى اُن كي بدايت برحلي ؟

یبلوگ علمائے استین ہیں جن کوحقیقت معاملہ پراطلاع دی گئی ہے اور اواب شریعت کو مقیقت کی برکت سے ان کوشریعیت کی حقیقت کی حقیقت کی بہت کے گیا ہے ، برخلاف فرقہ ٹانید کے کہ اگر جبر وہ بھی حقیقت کی طرف متوقبہ اوراس کے سامتھ گرفتا دہیں اور متی المقدور شمریعت کے بجالا نے میں مرکو بجا ور نہیں کرتے ۔ لیکن جبر نکد انہوں نے حقیقت کوشریعت کے ماہوا بھا نا ہے اور شریعت کو اس محیقت کا پوست تفقود کیا ہے ۔ اس لئے اس حقیقت کے طلال میں سے مخالی میں مسے خالی کی وجہ ہے کہ اس کے ہیں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ کی ہینجنے کی داہ نہیں باتی میں وجہ ہے کہ ان کی ولایت طلال ہے اور طلال کے تمام کی اور میں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ کی بینجنے کا داست میا لیا ہے اور طلال کے تمام کی اور بروں اور بروں اور بروں سے گزدگے ہیں ۔ بس ان کی ولایت حفزات ابیا علیم انقلاق والسلام کی ولایت ہے اور ان اولیا دکی ولایت ابیاء علیم انقلاق والسلام کی ولایت کا طل ہے ۔ ور ان اولیا دکی ولایت ابیاء علیم انقلاق والسلام کی ولایت کا طل ہے ۔

مكتوب يميه

# مصول تعتوف كاطريق

برا درِعز بزکا کمتوب عور بہنچا۔ بہت خوشی حاصل مہوئی۔ وہ میمتیں ہو اکے بادوں کو کی گئی ہیں۔ اور اب بھی کرنے کے لائق ہیں، وہ یہ ہیں کہ اقراب المئت والجماعت میں کہ اقراب بھی کرنے کے لائق ہیں، وہ یہ ہیں کہ اقراب المئت والجماعت میں کہ اقراب کی کالمید کما بوں کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔ بھراحکام فقیہ دیعنی فرض و وا حب وسنت و مندب و حلال وحوام و کروہ ومشتبہ علمی اور عملی طور مرب بجالاً ہیں۔ اس کے بعد لا نم ہے کہ اپنے دل کو ماسوائے میں کا گرفتا کی سلامت اس وقت حاصل ہوتی میں کی گرفتا کی سے سلامت کے بیا گرزن دہ ہے۔ بعنی اگر بالفرمن ہزاد سال میں نہ گرزے۔ نہ اس معنا زندگی و فاکر سے توجی حق توالے کے سوا اور کم جودل میں نہ گرزے۔ نہ اس معنا زندگی و فاکر سے توجی حق توالے کے سوا اور کم جودل میں نہ گرزے۔ نہ اس معنا

سے کہ استیاء دل میں گزری اوران کوغیری نہ جانیں کیونکہ یہ بات ابتداریں توحیہ
کے مراقبہ کرنے والوں کوجمی حاصل ہوجاتی ہے۔ بلکہ اس معنی سے کہ استیاء
ہرگزدل میں نہ آنے یا تیں - اور استیاء کا دل پر گزرنہ ہونا اس باست پر مبنی
ہے کہ دل ماسوا ہے تی کواس طرح مجمول جائے کہ اگر تعلقے ساتھ بھی استیاء
اُسے یاد دلائیں تواس کو یا دنہ آئیں - اس دولت کو فنا رقلب سے عبیر کریتے
ہیں - اور اس داہ میں بہ بھیلا قدم ہے - اور باتی جتنے ولا بیت کے کما لات ہیں
سب اسی دولت کی فرع ہیں - ۔ ۔

ایسی سراسی دولت کی فرع ہیں - ۔ ۔

ایسی سران نگر دد او فناء نیم ہوجائے فنا
ترجہہ: " جب تلک کوئی نہ ہوجائے فنا

مکت<u>ی</u>ب <u>۱۸۰</u>۲

اتباع شربعین اور محبّت شیخ سب

رہ نہیں ملتی اسے سوسے نعدا

دو چیزوں کی محافظت صروری ہے۔ ایک صاحب تربیب حقیق الترعلیہ ہم کی محافظت دومرے شیخ مقدار کی محبّت واخلاص ۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دے دیں ،سب نعمت ہی نعمت ہے ۔ اور اگر کچر جمی ددیں بیکن یہ دو چیزی رائع اور محبّ ہوں تو پھر کچھ غرنبیں ۔ آخرا یک دن دے دیں ہے۔ اور اگر نعوذ بالتران دو چیزوں میں سے کسی ایک بین خلل پڑ جائے اور احوال والوال اور اگر نعوذ بالتران دو چیزوں میں سے کسی ایک بین خلل پڑ جائے اور احوال والوال والی بھی برستور اپنے حال بر رہیں توان کو استدراج جانن چا ہی اور اپنی خرابی اور بربا دی نیمال کرنی جا ہیں ہوئی مسینے اور استقامت کا طریق سے ہے۔ استقامت کا طریق سے ہے۔ والتہ کا میں نوفیق دینے والا ہے ، والتہ لام

ď,

#### مكتوب سير

## حضرت خصنر على السلام سي ملا قات كي تفصيل

یاد مرت سے مفرت خصر علی نبینا و علیه القلوی والسلام کے احوال کی نسبت دریا فت کیا کرنے تھے جو نکہ فقیر کو اکن کے حال بر توری بوری اطلاع مذوی کئی تھی ، اس لئے جواب میں توقف کیا کرتا تھا۔ آج مبع کے صلقہ میں دیکھا کہ حفرت الباس وحر تحصر علی نبینا و علیہ الفقلوی و السلام روحانیوں کی صورت میں حاصر برکوئے اور تلقی دوحانی ملاقات سے حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں دوحانی ملاقات سے حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے بی بی شمال من و کام بوج ہموں سے وقوع میں آئیں مین جمانی حرکات احسام کی صورت میں تائیں مین جمانی حرکات وسکنات اور جبدی طاعات وعبادات ہماری ادواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اس اثنا علی بوجهاکہ آپ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق نماز اداکرتے ہیں۔ فرمیب کے موافق نماز اداکرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم شرائع کے سابھ مکلف نہیں ہیں بھین جونکہ قطب مدار کے کام ہم اردالی میں اور قطب مرارامام شافعی دحمتہ اللہ علیہ کے مذہب بر ہے اس لئے ہم بھی اس کے بیچھے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ سے مذہب کے موافق نماز ادا کر ستے ہیں۔

اس وقت میر معلوم بگواکه ان کی اطاعت برکوئی جزامتر تب نہیں ہے حرف طاعت کے اداکر نے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی محورت کو مذن ظرد کھتے ہیں۔

اقربیهیمعلوم بگوا که ولایت کے کمالات فقه شافعی کے سانھ موافقت دکھتے جی اور کمالات نبتوت کی مناسبت فقہ حنفی کے سابھ ہے۔ اگر بالفرض اس اُمت میں کوئی پیغیم برجوث ہوتا توفقہ حنفی کے موافق عمل کرتا ۔

اس وقت حفزت نوا جرمحد بإرسا قدس سترهٔ كےاس بنن كى حقيقت بم معلوم مهر كئى جوائنهوں نے فى مول سِتە مين نقل كيا ہے كەحفزت عيسى على نبينا وعليه اسلام نزول کے بعدا مام عظم رمنی اللہ تعالی عنہ کے ندم بسے کے موافق عل کریں گے۔ اس وقت ول میں گڑرا کہ ان دونوں بزر ٹوادوں سے کچرسوال کرے گہنوں نے فرما یا کہ بستی تف کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنا بیٹ شامل ہو و ہاں ہمارا کیا وضل ہے؟ گویا انہوں نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال کیا اور صفرت الیاس علیٰ بتیا والسّل م نے اس گفت کو یں کوئی بات نہ فرمائی ۔ والسّلام

مكتوب يميم

# عالم خلق، عالم امراورا حوال را وسلوك علم المرافعة المرافع

اس بیان سے علوم بُوا کہ وہ اولیا ڈجوھا صبطم ہیں اور وہ جوعکم سے نقیب ہیں اموال کے نفس صول میں کچے فرق نہیں رکھتے۔ اُکر کچے فرق ہے توان اموال کے علم یاعدم علم کے باعث ہے۔ متلاائی شخص بر محقوک کی حالت غالب ہے اور وہ محقوک کے باعث بے قرار و بی تو اور وہ محقول کے باعث بے قرار و بیت اور ایک اور اس سے علاوہ وہ شخص جانتا ہے کاس حالت کو محمول کتے اور ایک اور شخص ہے جس بیر میں حالت طاری ہے لیکن وہ بیں جانبا کراس حالت کو محمول میں برابر کراس حالت کو محمول میں برابر بیس میں دونوں شخص نفس حصول میں برابر بیس دوق و مدن علم اور عدم علم ہیں ہے ۔

ہیں۔ فرق صرف علم اور عدم علم ہیں ہے۔ جاننا چاہئے کہ وہ لوگ ہوعلم ہیں اکھتے دوقسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں بری دوسرے وہ لوگ ہیں جوانوال کی تلوینات کی نور اکھتے ہیں۔ لیکن احوال کی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جوانوال کی تلوینات کی نور اکھتے ہیں۔ لیکن احوال کی تشخیص نہیں کرسکتے۔ یہ لوگ اگر جہاحوال کی شخیص نہیں کرسکتے لیکن الراب علم ہیں داخل ہیں اور شخیہ سے بعنی شیخی اور پیشوائی کے لائت ہیں۔ اور احوال کا تشخیص کرنا ہم شیخ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ دولت بے شمارز مانوں کے بعد ظہور ہیں آئی ہے۔ اور ایک کواس دولت سے سرفراز فرماتے ہیں اور دوسروں کواس کے علم کے حوالہ کرکے اس کے طفیلی بنا دیتے ہیں۔

اولوالعزم بینم بولوت الله وتسلیماته علیهم اجمعین بری مرت کے بعثر بعوث میں اولوالعزم بینم بولوت الله وتسلیماته علیهم اجتماعی میں سے ہرائی بینیم برایت اپنے اپنے احکام متمیزہ کے ساتھ مامور معموم ہوتا تھا اور دوسرے انبیا کے علیہم السلام ان کی تبعیت کے ساتھ مامور ہوتے تھے اور دعوت میں انہی کے احکام برکھا بیت کیا کرتے تھے ۔ جے۔ معاص کند بندہ مصلحت عام دا

ترجيه: "خاص كرليتا ب بنده تا تعبسا بهوعام كا" والسّلام

مكتوب مهمير

ا پینکشف الهم کوعلمائے تی کے کلام بربر کھنا ضروری ، تجیمعلوم ہونا چاہئے کہ طریق سلوک کی حملہ صرور بات بیں سے ایک اعتقاد مجمعے ہے جس کوعلمائے اہل سنست والجماعت نے کتاب وسنست اور آٹا یسلف سے استنباط فرمایا ہے اور کتاب وسنت کوان معانی پرمحول رکھنا بھی صروری ہے۔
جن معانی کو تمام علما کے اہل حق یعنی اہل سنت والجاء سے نےاس کتاب وسنت
سیمجولہ ہے۔ اور اگر بالفرض کشف والهام کے ساتھ ان معانی مفہومہ سے برخلان
کوئی امر طاہر ہموتواس کا اعتبار نہ کرنا چاہیئے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیئے بشلا
وہ آیات واحادیث جن کے طاہر سے توحید مجھی جاتی ہے اور ایسے ہی احاطہ اور
مریان اور قرب اور معیّت واتی معلوم ہموتے ہیں۔ حب علمائے حق نے ان آیات ہوجا ئیں اور سوائے ایک کو اور کوموجود نہ پائے اور اس کومیط بالذات جانے
اور ازروے وات کے قریب جانے۔ اگر چراس وقت وہ غلبہ حال اور سکم وقت
کے باعث معذور ہے۔ سکین اس کو جا ہیئے کہ ہمیشہ حق تعالے کی بادگاہ ہیں
التجا اور زاری کرنا دہے تا کہ اس کو اس بھنور سے نکال کروہ امور وعلی نے
اہلی حق کی آدائے صابحہ کے مطابق ہیں اس پر منکشف کرے اوران کے معتقلت
اہلی حق کی آدائے صابحہ کے مطابق ہیں اس پر منکشف کرے اوران کے معتقلت

غرض على ئے اہل مق كى معانى مفہوم كواپنے كشف كامصداق اور اپنے الهام كى كسونى بنانا چاہئے كيونكه وہ معانى جواًن كے مفہوم موانى كے برخلاف ہيں محل اعتبار سے ماقط ہيں - كيونكه ہر ببتدع تعنى بدعتى اور منال تعنى گراہ كتاب وسنت ہى كواپنے معتقدات كامقتدا جا نتاہيے اور اپنے ناقص فہم كے موافق اسى سے معانى غيرمطابقة سمحدلية اسے -

يُعنِكَ بِهِ كَثِيرًا وَّيْهَدِئ بِهِ كَثِيرًا وَ اللهِ عَدَ بِهِ كَثِيرًا - وو اكثر كو مُراس كرا سم "

اوریہ جوئیں نے کہا ہے کہ علمائے اہلِ تق کے معافی مغہوم معتبرہیں اور اس کے برخلاف معتبرہیں اور اس سبدب سے کہ انہوں نے ان معافی کو آثارِ صحابہ وسلعت معالحییں دخوان اللہ علیہ اجمعین کے جہم ہوایت کے انوارسے اقتباس فر مایا ہے۔ اسی واسطے نجات ابدی انہی رفحوں ہے اور فلاح سرمادی انہی کے نصیب ہے ۔

ا وَآلَئِكَ حِزْبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُعَدَّالُهُ مُلِحَى اللهِ مُعَدَّالُهُ مُلِحَى اللهِ مُعَدَّالُهُ مُلِحَى اللهُ ا

آوراگر تعبف علماء اعتقاد حقه کے باوجود فرعیات بین مسسی کریا و توهیرا کے مرتکب ہوں توعلیات بین طلق علماء کا انکاد کرنا اورسب کوطعون کرنا محف بے انصافی اور صرف مکا برہ تعینی ہرط دھری ہے۔ بلکہ اس میں دین کی اکثر ضروریا کا انکاد ہے۔ کیونکہ ان صروریات کے ناقل اور اگن سے کھوٹے کھرے کو پچاننے والے میں لوگ ہیں ۔

لَوُكَ نُودُ مُودُ الْيَدِهِ مُركَمَا اهُ تَلَايُنَا وَلُوكَ تَمْدِيدُ هُمُ الفَّوَالِهِ عَنِ الْخَطَاءِ لَغَى يُنَا وَهُمُ اللَّهِ يَكُلُمُ الْجَهَدَهُ مُ فَي الْفَكَ ءَ كَلَمَةُ عَنِ الْخَطَاءِ لَغَى يُنَا وَهُمُ اللَّذِينَ الْفَقِيدُ مِنَ التَّاسِ عَلَى القِهُ لَطِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

#### م كتوب ي ٢٨٧ الطنًا

علمائے حتی کا اتباع مہرحال میں لازم ہے پس سائک کوچاہیے کہ حقیقت مال ٹک ٹپنچنے سے پہلے اپنے شف (آلمام کے رخلاف علمائے اہل حق کی تقلید کو لازم جانے اور علما دکوئی پر اور اپنے اپ کو خطا پرخیال کرے کیونکہ علماء کی مسندا بمیاعلیہ القلوۃ والسلام کی تقلیدہ ہے جن کی تاکیدو تی قطعی سے کی گئی ہے اور نوطاء و غلط سیم معموم ہیں اور کشف والہا وی کے ساتھ نا بہت ہوئے احکام سے مخالف ہونے کی صورت ہیں مرام خلطیں تہر مقدم کرنا در مقیقت احکام قطعیہ مُنز کہ پرمقدم کرنا در مقیقت احکام قطعیہ مُنز کہ پرمقدم کرنا ہے۔ اور نیز شِس طرح کتاب و شنت کے موافق اعتقا دکا درست کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان کے موافق جیے کہ علی نے جہدیں نے کتاب وسنت سے استاما فرایا ہے۔ اور احکام ملال وحرام فرون و واجب وستحب و مکروہ و شتبہان سے نکالے ہیں، ان کا علم وعل بھی فروری ہے۔ محمد کولائت نہیں کی جہد کی الے کے برصلات کتاب وسنت سے احکام افرائی ہیں ہوئی کہ ہے۔ اور خطل کو ہی ہی اسی جہدے کہ ہم سے سے مقول مختاد کولائت نہیں کی جہد کی اسے اور وصلات سے اجام افرائی ہی ہوئی کرے۔ اور خطل کرنے ہیں اس جہدے کے در سے سے اجام کا موافق میں ہوئی کے جہدیں کوشش کرے۔ برعمل کرے اور جمال بھی کوشن سے کرنے کے موافق میں ہوئی کا محمد کی ہوئی کے کہدے کی موسلے میں کوشش کرے۔ برعمل کرے اور جمال بھی کوشنے میں کوششس کرے۔ برعمل کرے اور جمال بھی وسے جھول مختاد کو افتاع ہو۔ برعمل کرے کے موسلے میں کوششس کرے۔ برعمل کرے اور جمال بھی واقع ہو۔ برعمل کہ معالیہ قول برعمل کرے اور جمال بھی واقع ہو۔ برعمل کہ معالیہ قول برعمل کرے اور جمال بھی واقع ہو۔

شلاً ام شافعی رحمته الله علیه وضومین نبیت کو فرص کهتے ہیں بیت کے بغیر وضوم نکتے ہیں بیت کے بغیر وضوم کرنے ہیں ا وضوم کرمے احد الیسے ہی ترتیب اوراع عناء کے دھوسے اور توا ترکو بھی لازم ہانتے ہیں ۔ ترتیب و توا ترکی بھی دعا بیت کرنی چاہیئے ۔ ہیں ۔ ترتیب و توا ترکی بھی دعا بیت کرنی چاہیئے ۔

امام مالک احمۃ اللہ علیہ اعتصاب کے دھونے میں دیک بعنی کلنے کو فرض کہتے ہیں واعصاء کو مکنا بھی جانبیج - بر

الیسے ہی کمس نسارا در آس ذکر کو وضو کا نافض نینی توٹر نے والا کہتے ہیں۔ کمس نسارا در آس ذکر کو وضو کا نافض نینی توٹر نے والا کہتے ہیں۔ کمس نسارا ورسن ذکر کے دافتے ہوئے کی صورت بیں از مرنو وضو کرے بعد قرب ایز دی مبل شانہ ' کے مدارج عودج کی طون متوج ہونا چاہیئے اور منا زل ظلمانی اور سالک نورانی کے طعے کرنے کا طالب ہونا چاہیئے۔

#### مكتوب الصِّنا

# مشيخ كي تلاثس

سکن جانا چاہیے کہ ان منازل کا قطع کرنا اوران مرادی برعودی کرناشیخ
کامل کمل داہ دان، داہ بین، داہ نمای توجہ و تقرف پر وابستہ ہے جس کی نظرامران
قلبی کوشفا نخشنے والی ہے اوراس کی توجہ نابیندیدہ ددی اضلاق کو دورکرنے والی
ہے۔ بس طالب کوچاہئے کہ اقل شیخ کی طلب کرے۔ اگر محف فضل ضراوندی سے
اس کوشیخ کا بتہ بتلادی توشیخ کی معرفت کو نعمت علمی تصفور کر کے اسپنے آپ کو
اس کو ملازم بنائے اور بہتن اس کے تقرف کے تابع ہوجائے۔

سی و دور استام مروی دیمة الله علیه فرات بین که اللی یه کیا ہے جو تونے اپنے دوستوں کوعطا کیا ہے کہ جس نے آن کو بہا نا اُس نے جھے کو با ایا اور حب نک بچھے کو د با یا ان کو رنہ بہا نا ۔ اور اپنے اختیا کہ کو کی طور برشیخ کے انعتبا دمیں گم کر دے۔ اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر کے بہت کواس کی خدمت میں باندھے۔ اور جو کچھ نے اُس کو فرائے اس کو اپنی سعادت کا مروایہ جان کواس کے بحالانے میں جان سے کوشش کر رہے۔ شیخ مقتدام اگر ذکر کواس کی استعداد کے مناسب دیکھے میں جان سے کوشش کی دے گا اور اگر صوب میں دہا اس کے لئے کا اور اگر صوب صحبت ہی میں دہنا اس کے لئے کا فرائی دیمھے کا تواس کا امرکر دے گا۔

فون شیخ کی محبت کے حامل ہوئے کے باوجود دکر اور شرائط داہ ہیں سے
کسی شرط کی حاجت نہیں ہے۔ جو کھیے طالب کے حال کے مناسب دیکھے گافر یا دے گا۔
اور اگر داستہ کی بعض شرائط ہیں تفقیہ واقع ہوگی توشیخ کی صحبت اس کا تدادک
کر دے گی اور اس کی توجہ اس کی کمی کو پور اکر دسے گی۔ اور اگر الیسے شیخ مقد ارکی شرف صحبت سے مشرف نہ ہو تو بھر اگر مرادوں ہیں سے ہے تو اُس کو اپنی طون جذب کرلیں گے اور مینا بہت ہمینا بہت ہمینا بیت مینا بیت مینا بیت مینا بیت مینا بیت کے اور منازل سلوک کے جو شرط وادب کہ اُس کے لئے در کا رہوگا اس کو جتلادیں گے اور منازل سلوک کے جو شرط وادب کہ اُس کے لئے در کا رہوگا اس کو جتلادیں گے اور منازل سلوک کے

قطع کرنے میں تعبن بزرگواروں کی روحانیت کواس سے راستہ کا وسیار بناتیں گے کیونکہ عادی اسی طرح جاری ہے کہ را صلوک کے طفے کرنے میں مشائخ کی روحانیت کا وسیلہ در کارسیدے -

اوراگرمریدوں میں سے بے تواس کا کام شیخ مقدار کے وسید کے بغیر شکل ہے ، جب شیخ مقدا نہ ملے ہمیشہ الشر تعالیے کی بارگاہ ہیں البجا وزاری کرتا ہے تاکہ اس کو شیخ مقدار کر بہنچا دیں - اور نیز چا ہیئے کہ شرائ طداہ کی دعایت کو لازم جانے و شرائ ط مشائخ کی کتا ہوں میں مفقتل طور پر بیان ہو چی ہیں - وہاں سے ملاحظ کر کے ان کو مدن ظرا کھیں ۔

مكتوب ابيضاً

# سلوک ئى نىرط اقل نفس كى مخالفت اور گئان مول سے اجتناب ہے

بس محوات سے بین فضول مُبامات سے بینے برموقوف ہُوا بیس ورع مرفضول مبامات سے بینا بھی صروری ہُوا۔ اور ترقی وعروج ورع پر وابستہ ہے۔ اس کابیان یہ ہے کہ اعمال کے دوجزوایں۔ ایک امتثال اوام بینی امر کا کالانا،

اس کابیان بر ہے اوالم اسے دوجرون سامین امتال اور میں امراد استان اوامرسی امرا جالا ہا، دو مرانتها ازمنا ہی تعنی منہیات سے بچنا المثال امرین قدیم سینی فرشتے بھی شامل ہیں اگر الممال امرین ترقی واقع ہموتی توقد تعاوں کوبھی واقع ہموتی اور منا ہی سے بچے ایمنا قد سیوں ہی نهیں کیونکہ وہ بالذائع موم ہیں اور مغالفت کی مجال نہیں دکھتے تا کہ اس سے نبی کی جائے ہیں معلوم ہُوا کہ ترقی اس جزو پر والبتہ ہے اور یہ اجتناب سرائنس کی مخالفت ہے۔ کیونکٹر شریعت ہوائے نفسانی اور رسوم طلمانی کے دفع کرنے اور مٹل نئے کے لئے وار دہوئی ہے چونکر نفس کا بعنی واہش محرم کا انتہاب یا ففنول امر کا اور کا ب با نفنول کے اجتناب میں نفس کی میں مخالفت ہے۔ بنا چہنچا دیتا ہے اس کئے محرم وففول کے اجتناب میں نفس کی میں مخالفت ہے۔ بنا جہنچا دیتا ہے اس کے میں مخالفت ہے۔

مكتقب يهم

# شنخ کامل اختیباریه کرنے کے تقصانات

دیکھنے ہیں آ آ ہے کہ طالب اپنی کم ہمتی اور لبیت فطرتی اور شیخ کامل کمل کی صحبت نہ پانے کے باعث دواز دواستہ اور بلند مطلب کو حجود نے داستہ اور ان کی مطلب بررئے آئے ہیں۔ اور جو کھیوان کو داستہ میں حقیر و فقیر بینی ہی چوچ حال مگر کا مطلب برکے آئے ہیں۔ اور جو کھیوان کو داستہ میں حقید خیال کئے بیٹے ہیں۔ اور اس کے حال ہو سے اپنے آپ کو کا مل اور منہتی سمجھے بیٹے ہیں۔ اور وہ احوال ہو داہ کے ماس ہونے سے اپنے آپ کو کا مل اور منہتی سمجھے بیٹے ہیں۔ اور وہ احوال ہو داہ کے منہ بیوں اور درگا ہ کے واصلوں نے اپنے کام کے ابنی موست میں اور اپنے دوزگا کے نہایت کی نسبت بیان فرمائے ہیں ، یہ سبت فطرت لوگ اپنی قوست متنی لہ کے غلبہ کے باعث ان احوال کا ملہ کو اپنے احوال نا قصر سے مطابق کرتے ہیں ۔ کے غلبہ کے باعث ان احوال کا ملہ کو اپنے احوال نا قصر سے مطابق کرتے ہیں۔ ان کا بعید نہی قعتہ ہے ۔ ع

بخواب اندرمگر مموستے شتر شد

ترجمہ ؛ "نتواب میں موسی بن گیااشتر انهوں نے بحرمیق سے قطرہ بلک قطرہ کی صورت پر اور دریائے عمان سے بُوند بلک بُوند کی صورت پر قناعت کی ہے۔ اور حیون کو بیچو ، تعتور کرکے بیچون سے آدام حال کیا ہے اور ما نند کو بے ما نند خیال کرکے بے ما بید کو چھوڑ کو اُند کے ساتھ کرفتا د ہموئے ہیں۔ ان سالکوں کے احوال سے جنہوں نے ابھی سلوک کو تمام نہیں کی اور ان پیاسوں کے حالات سے جنہوں نے سراب کے ساتھ آدام حال کیا ہُوا ہے۔ ان لوگوں کے احوال جو تقلید کے ساتھ ہے حون پر ایمان لائے ہیں اور ہے ان لوگوں کے احوال جو تقلید کے ساتھ ہے حون پر ایمان لائے ہیں اور معلی البینی سیخے اور حبولے اور معیب اور خطی ایمنی بینچے اور حادث کو قدیم جلنتے ہیں ان طالبوں کو جو ابھی مطلب بک نہیں بینچے اور حادث کو قدیم جلنتے ہیں اور حین کو جدے جو اس خلط اور حوال کو جدے جس اور اس خلط اور خوال پر موافذ کر ہی توان کا حال نہا ہے۔ اور خطا پر موافذہ کر ہی توان کا حال نہا ہے۔ ہی افسوس کے قابل ہے۔ اور خطا نا ۔ اِ

‹‹ باالله تُوبهارى مِمُول چوک برهماراموا خذه نه كر ؛

مثلاً ایک شخص کعبہ کا طالب ہموا اور شوق سے اُس کی طرف بہنچنے کے لئے متوجّبِ ہموا۔ اتفاقاً اثنائے داہ ہیں خاند کعبہ جیسا ایک اور خانہ اُس کے سلمنے آیا۔

صورت کی مشابهت کے باعث اس فص نے حیال کیا کہ ہی کعبہ ہے اور وہیں معتكف موكربيط كياء اور دوسرتيخص في كعبر كفواص كوكعبر كي واصلون سے معلوم کرے کعبہ کی تصدیق کی۔ اس شخص نے اگر جہ طلب سے کعبہ کی راہ میں قدم نهیں رکھا کیکین اُس نے غیر تعب کو کعب نہیں جا ناہیے ۔ بیٹی خص اپنی تصدیق یں محق ا يعنى ستى بداوراس كاحال طَالب حطاكار مركور سع بهتر سع بنيك اس طالب كاحال بوہر چندمقصد كك نبيس بہنجا سے بيكن اس فيرمطكب كومطلب بسيمها مے اس مقارعت کے حال سے س نے ابھی داہ مطلب میں قدم نہیں دکھا بہتر ہے۔ كبونكماس في معلوب كتعديق كي حقيقت ك باوجود معلوب أكرواه كي مسافت كومجل طور برقطع كياسي سب زبادت وبرترى اسك المختقق والبت اوكى-اقران میں سے ایک گروہ کے لوگ اپنے اس خیالی کال اور وہمی وصال سے شیخ اور خلت کی اقتدار کی مسندر بلیطے ہیں اور اپنی منقصت کے باعث کمالات كىبىت سەستىدون كى استىدادكومنائع كرديابىداورائنى مجست كىمردى كى شوى سے طابوں كى طلب كى حرارت كو دُور كرد ياسے ـ ضَنُّوُا فَاصَنَّقُ صَاعُقُ ا فَاصَاعُقُ ا "يُه لوگ خودهي گراه مُوسے اور دوبروں كو

#### ہمی گراہ کیا '' اورآپ بمی ضاتع ہوئے اور دومروں کوبھی خنانع کیا۔

#### مكتوب يمر ايضًا

# بعض شمرائط كے ساتھ كسى كومجاز بنانا

اوراگر بالفرمن شیخ مقتران کی بهتری اجازیت میں دیکھے اورافادہ کے معنی اس مین علوم کرے تو جا ہیئے کہ اس کے افادہ کو بعض قیو داور شرائط کے ساتھ مقید کرے۔ مثلاً اس کے افادہ کے طریق برطانب کی مناسبت کا ظاہر وا اوراس تم محبت میں اس کی استعداد کا صائع نه ہونا - اوراس ریاست میں اس کے نفس کا مکس نہ ہونا کیونکہ تزکیہ نفس نہ ہونے کے باعث اس سے ہوائے نفسانی کی اقتدا زائل نہیں ہوئی اور جب علوم کرے کہ طالب اس سے اس کے نهايت افاده ك بينح يباس اورطالب كى استعداد مي المعى ترقى كى قابليت س تواس كوچا بيئے كدير بات أس برطا بركردے اوراس كورنصت ديدے اكدوہ ا پنے کام کو دومرے شیخ سے کامل و تمام کرے اور اپنے ایپ کوئنتی رہمجھ لے۔ اوراس خیلہ سے لوگوں کی دہرنی مذکرے اور اس قسم کی شرائط جواس کے حال كے مناسب جانے أس كے سامنے ذكر كر دے -اوران كى و حببت كرے رفعت واجازت دے دیے لیکٹ نتہی مرجوع افادہ ویکمیل میں ان فیودوشرائط کا معناج نہیں ہے کیونکراس کو جامعیت کے باعث تمام طریقوں اوراستعدادو كے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ برخص اپنی اپنی استعداد و مناسبت مے موافق آل سے فائرہ حال کرلیتا ہے۔

اگرچیمشائخ اورمقتداؤں کی محبت ہیں مناسبت کے قوی یاضعیف ہونے کے باعث سرعت ول طور بعنی دیری اور حبدی ہیں تفاوت ہے الکی افادہ بیں متساوی الاقدام بعنی اُرتب ہیں برابر ہیں رہیں مشیخ مقتدار کولازم سے کہ طالب کے

افاده کے وقت حق سُبی انہ کا بارگاہ ہیں البجا کہ تا رہے اور اس کے حبل متین عنی مضبوط اس سے جہ مارے کہ مبادا اس اشتہا رکے خمن میں مکرو استدراج پوشیدہ ہو۔ اور برانبجا اس امر میں کبا بلکہ تمام امور میں ہروقت حق سیانہ وتعالیٰ نے اس سے جُدانہیں مناکس کوعطافر مائی ہوتی ہے اور کسی فعل برکسی وقت اس سے جُدانہیں ہموتی ۔ وٰ مِلْ فَعَنْ اللّٰهُ يُورِیْ ہُونَ یَشَاءُ مُواللّٰهُ وُ وَاللّٰهُ وَوَاللّٰهُ مُلِ اللّٰهِ مُورِیْ ہِنَا ہے وہ بیا ہے ، اور اللّٰر تعالے برے افغیل واللہ ہے ، اور اللّٰر تعالے برے فعنل والل ہے " فعنل والل ہے " فعنل واللہ ہے " فعنل واللہ ہے " فعنل واللہ ہے "

#### مكتب شمع

# فرائض باجماعت اداکرنے کا اہتمام لازم ہے اور نوافل باجماعت برعت ہیں

جانناچا ہیئے کہ اکثر خاص و عام لوگ اس نہ مانہ ہیں نوا فل کے اوا کرنے ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کمتو بات سی فرخی نما نہوں ہیں سستی کرتے ہیں اور کمتو بات سے ہیں ۔ نوا فل کوعزیز جانے ہیں اور قرائن کو اوقات سے تہیں ۔ نوا فل کوعزیز جانے ہیں اور قرائن کو اوقات سے تہیں ہیں کہ دا کرتے ہیں اور جماعت مسنون کی تکثیر بلانفس جاعت میں کوئی تقید نہیں رکھتے۔ نفس فرائفن کوغفلت وستی سے اوا کرنا غذیم سے جھتے ہیں اور روز عاشورہ اور شب برات اور ماہ دوب کی ستانیسویں دات اور ماہ دوب کی ستانیسویں دات اور ماہ دوب کے اول جمعہ کی دات کومیں کا نام انہوں نے لیاۃ الرغائب دکھا ہے 'برط اا ہمتام کرتے ہیں۔ اور نوا فل کو بڑی جمعیت کے ساتھ جھاعت سے اوا کرتے ہیں اور اس کو نیک وستینا کرتے ہیں اور میں جانے کے سی خلال کرتے ہیں اور اس کو نیک وستینا ت کومینات کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا عمام الدین ہروی شرح وقایہ کے ماشیہ یں فراتے ہیں کہ نوافل کو جاعت سے اداکرنا اور فرض کی جاعت کو ترک کر ناشیطان کا مکر و فریب ہے ۔

مان چاہیے کونوافل کوجمعیت تمام کے ساتھ اداکر نا ان مکروہ اور مزموم میں میں میں میں اس کے میں اس کے میں اسالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ہے :-مَنْ اَحَدَثَ فِي دِيُنِكَ هَلْدَا فَهُوَ سَرَدُهُ

ورحس نے ہمارے اس دین میں نئی بات نکالی وہ کر قریع "

جانناچاہئے کہ نوافل کو جاعت کے ساتھ اداکر نافقہ کی بعض دوایات میں مطلق طور بریکروہ ہے اور بعض دوایات میں کراہت تداعی اور جمیع ریعنی کہلانے اور جمعیت بری مشروط ہے۔ بس اگر بغیر تداعی کے ایک دو اور مسجد کے گوٹ میں نفل کو جاعت سے اداکریں تو بغیر کراہت کے دوا ہے۔ اور تمین آور میوں میں مشاک کا اختلاف ہے۔ اور بعنی دوایات میں چار آور میوں کی جماعت بالاتفاق کو و مشاک کا اختلاف ہے۔ اور بعنی دوایات میں چار آور میوں کی جماعت بالاتفاق کو و منبی اور بعنی دوایات میں اور بعنی دوایات میں اور بعنی دوایات میں اصح یہ ہے کہ کمروہ ہے۔

فتاوی سراجیہ یں ہے کہ تراویج اور کسون کی نماز کے سوا اور نوافل کو جہا سے اداکرنا مکروہ ہے ۔

اقرفتا وی غیاتی میں ہے کہ شیخ امام مخری دحمۃ اللہ علیہ نے فر وایا ہے کہ دمنان کے سوانوافل کو جاعت سے اداکر ناحب کم تداعی کے طریق برہوء کروہ ہیں احب کی دواقتدار کریں تو کمروہ نہیں اور تین میں اختلاف ہے اور چاریں بلا خلاف کرام تیت ہے ۔

اورخلاصہ میں سے کنفلوں کی جماعت حب تداعی کے طریق پر ہم تو مکروہ ہ سے رہیں تا ہم تو مکروہ ہے۔ اور اس میں اور اس میں تو مکروہ نہیں تو مکروہ نہیں ہیں ۔ مکروہ نہیں ہیں ۔

اقرشمس الائم حلوانی نے کہاہے کہ مب امام کے سواتین آومی ہوں تو الاتفاق مکروہ ہے اور چارمیں اختلاف ہے اورامے ہی ہے کہ مکروہ ہے۔

اورفها وی شا فعیری بے کہ ماہ رمعنان کے سوا نوافل کوم عت سے ادا مذکری اور نفا وی شا فعیری بے کہ ماہ رمعنان کے سوا نوافل کو تلاعی کے طور برین ہو تو مکروہ نہیں - اور اگر وہ بین اقداد کر اگر وہ بین اور اگر یہ تو تو مکروہ نہیں - اور اگر بین اقتدار کریں تو میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اگر جارا قتدا کریں تو بین اقتدار کریں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اگر جارا قتدا کریں تو

بالاتفاق کروہ ہے ۔

اس قسم کی اور بھی بہت ہی دواہت بیدا ہوجائے جوعدد کے ذکر سے
بھری بہونی ہیں۔ اور اگر کوئی اسی دواہت بیدا ہوجائے جوعدد کے ذکر سے
ساکت ہو، اور اس سے طلق طور مرفض کوجا عمت سے اداکہ نا جائز ہوتا ہو
تواس کو مقید مرجمول کرنا چا ہیئے جو دوسری دوایات ہیں واقع ہے اور مطلق
سے مقید مراد دلینا چا ہیئے اور حواز کو دویا بین برخوم کرنا چا ہیئے کیونکہ طلق کوقیہ
حنفیہ اگرچہا مول ہیں مطلق کو مقید برجم نہیں کرتے لیکن دوایات میں مطلق کوقیہ
میں دہمنے دیں تو بیطلق اس مقید کا معادم سوگا۔ اگرچہ قوت میں برابر ہوں۔
اور مساوات می دوایت کے دوایتوں کے ۔ اور اگر مساوات کو مان بھی لیس توہم کیتے
اور مساوات کو مان بھی لیس توہم کے
ہوں کہ کرا ہت و ابا حت کے دوائیوں متعادم ہونے کی موردت میں کرا ہت کی جانب
ہیں در ہی جی سے کیونکہ احتیا طکی دعا بیت اسی میں ہے جیسے کہ اصول فقہ کے جانے
والوں کے نزد کی مقرد ہے۔

پی وه نماز جورون عاشوره اورشب برات اورلیلة الرغائب بی جاعت کی مائد کی مائی کی مائی کی مائی کی مائی کی مائی کی مائی کا کی مائی کا ده آدی کی برای اور اس نما نه اور احتماع اور جاعت نکوستمس خیال کرتے ہیں۔
ایسے لوگ فقها رک اتفاق سے امر مکروه کے مرتکب ہیں۔ اور مکروه کوستحسن جاننا ایسے لوگ فقها رک اتفاق سے امر مکروه کا مانا کفر نک کہنچا دیتا ہے اور مکروه کو مباح جاننا کفر نک کہنچا دیتا ہے اور مکروه کو اس فعل کی بڑا نی کو اچھی طرح ملاحظ کرنا چاہئے۔

اور کرا ہیت کے دفع کرنے ہیں اُن کے پاس سندعدم تراعی ہے۔ ہاں عدم تداعی ہے۔ ہاں عدم تداعی ہوں اور کہ اس مرط برکہ گوشم سبحد ہیں ہو۔ وَ بِدُ وُنِهَا تَحَوُّمُ الْمِقْتَادِ - اس کے علاوہ بے فائرہ اس خے ہے۔ اس کے علاوہ بے فائرہ اس خے ہے۔

تلآعی سے مُراد ہے نماز نفل کے ادا کرنے کے لئے ایک دوسرے کوخر دیا اور
یمعنی اس جماعت بین تحقق ہیں کہ قبیلہ عاشورہ کے دن ایک دوسرے کوخر کرتے
اور جہلاتے ہیں کہ فلاں شیخ یا فلاں عالم کی سجد ہیں جانا چاہیئے اور نماز کو جمعیت سے
ادا کرنا چاہیئے اور اس فعل کومعتبر جاننا چاہیئے ۔اس تسم کا اعلان ا ذان و ا قامت سے
مجمی ابلغ ہے ۔ بس تداعی بھی ٹابت ہوئئی۔ اگر تداعی کوا ذان و ا قامت بر ہی محصوص کیس بھی کو بھی کے دیمی دوایات میں واقع ہے اور اس سے اذان و ا قامت کی حقیقت مُرادلیں تو
بھی کو بھی جواب و ہی ہے جو اُوپر گزد دیکا کہ ایک یا دو کے ساتھ محصوص ہے یا دوری ٹمرط
کے ساتھ جواویر مذکور ہو جبی ۔

جانناچا ہیئے کہ ادا کے نوافل کی بنیاداخفا و تستریعنی پوشیدگی برہے تاکر مُعر ور یا کا گمان ندگز رہے اور مباعت اس کی منافی ہے۔ اور فرائف کے ادا کرنے میں اظہار واعلان طلوب ہے کیونکہ دیا وسمعہ کی آمیزش سے پاک ہے۔ سیس ان کا جات کے ساتھ اداکر نامناسب ہے۔ یا ہم مبر کہتے ہیں کہ کٹرت احتماع فقنہ پیدا ہونے کا محل ہے۔

یمی وجہ ہے کہ نماز جمعہ کے اداکرنے کے لئے سلطان یا اُس کے نائب کا مام ہونا شرطہ ہے تا کہ فتنہ کے بیدا ہونے سے امن دہے اور ان مکرو ہم جمات میں بھی فتنہ بیدا ہونے کا قوی احتمال ہے۔ سپس بیا جماع بھی مشروع نہ ہوگا۔ بلکمنکر ہوگا۔

حدیث نبوی میں ہے:

اَلَفِسُنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اَيُقَظَمَا -

وو فلمندسويا بوتابي جواس كودبكا ملب اس برالترتعالى كى لعنت ہے "

کیس اسلام کے والیوں اور فاضیوں اور محتسبوں کو لازم ہے کاس اجتماع سے منع کریں اور اس ابتماع سے منع کریں اور اس ابدہ میں بہت ہی زحرو تنبیہ کریں۔ ماکہ یہ برعت جب سے فتند بر باہو موسے اکو جاسے کے ۔ موسے اکو جاسے کے ۔ موسے اکو جاسے کے ۔

وَاللَّهُ يُحِتُّ الْحَقُّ وَهُلَ يَهْدِى السَّبِيسُ -

و التُدتعالَىٰ حق ثابت كرمّا ہے أوروبي سيدھے داه كى ہرائيت ديما ہے " ، ف

# ف کے باس رہنے کے آواب

مان چاہیے کم عبت کے آداب اور شرائط کو مدنظر دکھنااس داہ کی ضروریا میں سے ہے تاکہ افا دہ اوراستفادہ کالاستہ گھی جاتے وریہ صحبت سے کوئی نتیجہ پیدانه هو گااور کبس سے کوئی فائدہ حامل مد ہو گایعین صروری آداب وشرائط لکھے ... جاتے ہیں گوش ہوش سے سننے چا ہئیں۔

طالب كومالهي كدايفول كوتمام اطراف سے بھيركرا بنے بسرك طرف توقركرے اوربيري فدمت مي أس مے إذن كے بغير نوافل واذ كادمين سنعول مذبهوا وراس كعضور سياس كسواكسى اوركى طرف توخيد كريداور بالكل اسى كى طون تتوجّب ہوکر بیٹھا ہے جتنی کہ حب یک وہ امرینکرے دکر میں بھی شغول مذہبواوراس کے صنورین نماز فرض وسنت کے سوالحجداد انذکرے -

كسى بادشاه كي نقل كرتي بي كراس كا وزميراس كسامن كعظراتها اتفاقاً وزیر کی نظراس کے اپنے کیرے میرجا بیری اوراس کے بندکو اپنے ہاتھ سے درست كمهنة لنكاراس مال مين حبب ما وشاه نياس كود سجعاكه ميرب سواغير كي طرف توقيم ہے توجیر ک کرفرایا کمیں بربرواشت نہیں کرسکتا کہ تومیرا وزیر بوکرمیر سے تعنوری

اینے کیرے کے بندکی طرف متوج کرے -

توسودنا چا جیئے کہ حب دنیا کمین کے وسائل کے لئے چوٹے چھوٹے آداب روی ہی تووصول الی انٹر کے وسائل کے لئے ان آ داب کی دعابت نها بت ہی کامل طور مرب صروری ہوگی اور جہاں کے ہوسکے اسبی جگہ ہی کھڑا نہ ہوکہ اس کاسا یہ پیرے کیٹرے ياسايه بربرتا ہو اوراس كرمعلے برياؤں ندر كھے اوراس كوفتوكى جائدين ملادت مذکرے اوراس کے خاص برتنوں کو استعمال مذکرے اور اس کے صنور یں بانی نربٹے۔ کھانا مرکھاتے اورکسی سیے فنگور نرکر سے بلکسی اور کی طرف متوحة منه مواور پري غيبت بعني عدم موجودگي بين جهان که وه دېتا سياس طرف باؤں دراز رز کرے ۔

اقرمتوک بی اس طوف مذہبی یک اور جو کچہ بیرسے صادر ہواس کوصواب و بہتر جائے۔
اگرچہ بظا ہر بہتر معلوم مذہبو کی و کر تا ہے الهام سے کرتا ہے اور التد تعلیا کے ادن سے کام کرتا ہے۔ اس تقدیم براعترامل کی کوئی گئی تشنیں ، اگرچہ بعن صورتوں بس کے ادن سے کام کرتا ہے۔ اس تقدیم براعترامل کی کوئی گئی تشنیں ، اگرچہ بعن صورتوں بس کے المام میں خطا رکا ہو نام بحن ہو جو بیات ہے اور ملامت واعترامل اس برجا گزشیں اور نیز جب اس کو اپنے پیرسے مجتب کی نظروں میں محبوب ہی دکھائی دیتا ہے ہوائے تاہم کے بور سے مجتب کی نظروں میں محبوب ہی دکھائی دیتا ہوائے تاہم اس برجا گزشیں اور خاص میں محبوب ہی دکھائی دیتا ہوائے ہوائے تاہم کی کیا محال ہے ؟ اور کھانے پینے بیننے اور خاعت کے جھوٹے ابرا سے بھرائے اور خاص میں محبوب کی اقتداء کر فی چاہیئے اور نما ذکر بھی اسی طرز برادا کرنا چاہیے اور فقر بھی اسی طرز برادا کرنا چاہیے اور فقر بھی اسی کو ایس کے اور نما شاہو کو بستان و تما شاہ کو الدار اور محبہ :۔ " وہ شخص میں کھریں گلزاد تو دو آگا ہو ترجہ :۔ " وہ شخص میں کھریں گلزاد تو دو آگا ہو

آوراس کے کات وسکتات یک قسم کا اعتراض ندکرے اگرچہ وہ اعتراض آئی کے دانہ جتنا ہو کیونکا عتراض سے دائی کے کچہ حاسل نہیں ہوتا اور تما مخلوقات میں سے بدنجت وہ شخص ہے جواس بزرگ گروہ کا عیب بین ہے - النّد تعالیے ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے اور اسینے پیر سینوا دق وکرا مات طلب ند کرے اگرچہ وہ طلب خطرات اور وساوس کے طریق برہ ہو کیا تم نے نہیں سُنا کہ سی کوئن نے بہتم ہے معجز اصالا بر معجز اصالا ہم معجز ات الم ہم قبر و ملب کہ ناکا فروں اور منکروں کا کام ہے میں معجز ات الم ہم قبر و شمن است کوئے بسیست کند حذب معفات موجب ایماں نہ باشد معجز است کوئے بسیست کند حذب معفات ترجمہ : " قہر وہ من منسیست دلوں کو کھینے ہے گئے ہیں معجز سے گئے ہیں معجز سے کئے ہیں معجز سے کوئے بنے ہیں معجز سے گئے گئے ہیں معجز سے گئے ہیں معرف سے گئے ہیں معجز سے گئے ہیں معرف سے گئے ہیں ہے گئے ہیں ہے گئے ہیں معرف سے گئے ہیں معرف سے گئے ہیں ہے گئے ہے گئے ہیں ہے گئے ہیں ہے گئے ہے گئے ہیں ہے گئے 
المردل مي كوئي من بهريا بوب توقف عرف كرديد الرحل منهوا بي تقيم

سمجے اور بیری طرف کسی تسم کی کونائی یا عیب مذکرے و اور جو واقع ظاہر ہم و بیرسے
پوشیدہ کہ کے۔ اور واقع ت تعبیراسی سے دریا فت کرے اور جو تعبیر طالب بر طاہر ہموا
وہ جی عرض کر دے ورصواب و خطا کواسی سے طلب کرے اور اپنے کشف بر ہر گز
مورے مذکرے کیونکہ اس جمان میں حق باطلب کرائے اور خطا دصواب کے ساتھ بلا مُبلا
ہے۔ اور سبے خورت وب اِذن اس سے مُبدانہ ہمو کیبونکہ اس سے غیر کواس کے اوپر
افتیا کرنا اوا دت کے برخلاف سے اورا پنی اواز کواس کی اوا ذسے بلند مذکرے و اور بین داخل ہے اور جو بین و اُن اور مشائع کے میں دیکھے کو بین اور مشائع سے بین کو ایسے بیرے وربیے ہمیے اور اگرواقع میں دیکھے کو بین اور مشائع سے بین کو اپنے بیر کے ذریعے ہمیے اور اگرواقع میں دیکھے کو بین اور مشائع سے بین کو اپنے بیر کی دربیے ہمیے اور اگرواقع میں دیکھے کو بین اور مشائع سے بین کو اپنے بیر ہی سے جانے۔

اقرمان کے کہ جب پرتمام کمالات وفیون کا جا معہد بیرکا فاص نین بیرکی خاص نین بیرکی خاص نین بیرکی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمالی سے موا نی جس سے میصورت افاضہ فلا ہر ہوئی ہے مرید کو ہیں جسے اور وہ پیر کے مطالعت میں سے ایک تسطیقہ ہے جس کے مناسب وہ فیعن دکھ ہے اور اور ہیں شیخ کی صورت ہیں فلا ہر ہموا ہے ۔ محبت کے فلیم کی باعث مرید نے اس کو دو مراشیخ خیال کیا ہے اور فیمنی اس سے جانا ہے ۔ یہ بڑا ہوا ہی مخالط ہے ۔ اللہ تعالی کا نعزش سے نگاہ دکھے ۔ اور سیدالیش متی الشرعلیہ وسلم کی طعیل پیرکے اعتقاداور محبت برا امت قدم دکھے ۔

بین دیر الطرائق محلف اَ دَبُ ، مثل مشهور بے که کوئی بدادب الشرتعالے منهوں الطرائق محلف اَ دَبُ ، مثل مشهور بے که کوئی بدادب الشرتعالے انهوں سینے ، ا

اقر اگرم دیعین اداب کے بجالانے ہیں اپنے آپ کوتھوروارجانے اوراس کو کما حقہ ادا د کرسنے راود کوشش کرنے کے بعدیمی اس سے عہدہ برا نہ ہوسکے تو معاف ہے ، نیکن اس کو اپنے تھوں کا اقراد کرنا حزودی ہے ۔ اور اگرنعوذ بالٹراداب کی دعایت بھی مذکرے اور ایپنے آپ کوقعور وا رہی مذجائے تو وہ ان بزرگواروں کی برکات سے محوم دہمتا ہے ۔

# حضرت يخ عبدالقا درجيلاني كامقام اورانكا كلام

اوريه چوحفرت يخ عبدالقا در رحمة الشّرعليه ن فرمايا ہے: قَدَرِى هٰذِهِ عَلَىٰ دَقِبَةِ عَلَى وَلِى اللّهِ اَوْ جَمِيْعِ الدُّوْلِيا ٓءِ -

ودمیراقدم تمام اولیاء کی گردن پرسے "

"عوام هن المعام ف" والاجوشيخ الوالنجيب مهروردي وممة السُّرعليه (جومفرت شیخ عبدالقا در دیمته الترعلید کے محرموں اور مصاحبوں سے ہے) کامریدا ور ترمیت ہا سے اس کلمرکوان کلمات سے بیان کرتا ہے جوعجب بیشمل سے جوابتدائے احوال یں بقیر سکرے باعث مشائے سے مرزد ہوتے ہیں - اور نفحات میں سٹیج حمادة باس سي جوحفرت شيخ كمشائع بسسي بي منقول سي كدانهون في بطريق فراست فرایا تقاکراس محبی کا ایک ایسا قدم ہے کہ اس کے وقت میں تمام اولیب وک گردنوں بر ہوگا اوراس بات کے کہنے برمامور ہوگاکہ قَدَمِی هاذِه عَلَیٰ دَقَبُت ہِ كُلِّ وَلِيَّ اللهِ واورض وقت يه بات كه كاتمام اولياراني كردي جمكاوس كي بهرصورت شيخ اس كلام بس سبخي بين خواه ببركلام ان سي بقيه شكر ك باعيث سرندد بموا موخوا واس كلام سے اظها در مامور بموستے ہوں كيونكمان كا قدم اس قت کے تمام اولیاء کی گردنوں بر بھواہے اوراس وقت کے تمام اولیاران کے قدم کے نیج مُوسئے ہیں سکین ما نناچا ہیئے کہ بیحکم اس وقت کے اولیار کے ماتھ ہی تفاق ہے۔ اولیائے متعدین اور متاخرین اس مکم سعے خارج ہیں ۔ جیسے کہشیخ حماد ہ کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کا قدم اُس کے وقت یں تمام اولیا وی

آورنیز ایک غوث نے جو بغدادیں ہواہے اور صفرت شیخ عبدالقا درا ورا بن سفام اور عبداللّٰدرحمة اللّٰم علیہ اجمعین اس کی فدیادت کے لئے گئے تھے بطریق فراست حفرت شیخ دھمتہ اللّٰم علیہ کے ق میں کہا تھا کہ ہیں دیجھا ہوں کہ تو بغداد میں منبر سرپوٹی ھا ہم لیے

اورکہ رہاہے:

عُدَمِيٰ هٰذِهِ عَلَىٰ مَ قَبَدِ كُلِّ وَلِيَّ اللهِ ر

آورئیں دیھیا ہوں کے اس وقت کے تمام اولیاء نے تیرے جلال واکرام کے بات اپنی گردنوں کولیست کیا بھواہے۔

اس بزرگ کے کلام سے بی مفہوم ہوتا ہے کہ بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ ہی مفہوم ہوتا ہے کہ بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ ہی مفہوم ہوتا ہے۔ بیسے کہ اس فوٹ نے دیجا سکا کہ اس وقت کے اولیاء کے اولیاء کے اولیاء کے بیس بیٹی کہ اس فوٹ نے دیجا سکا کہ اس وقت کے اولیاء کی گردیں اس کے قدم کے نیچ ہیں اور میٹ کم اس وقت کے اولیاء کس منبی اولیائے متقدمین سے حق میں بیٹی کا ولیائے متافرین میں اصحاب کرائم بھی شامل ہیں جو تقین عصرت شیخ رسے افضل ہیں اول اولیائے متافرین میں مفرت مہدی شامل ہیں جن کے اولیائے متافرین میں مفرت مہدی شامل ہیں جن کے اولیائے متافرین میں مفرت مہدی شامل ہیں جن کے اولیائے متافرین میں فلیفرائٹ دی ہے اور ان کے حق میں فلیفرائٹ فرمایا ہیں۔

ایسے ہی حفرت عیسے علیہ القلوٰۃ والسّلام جواولوالَعزم نبی ہیں ان کے معاب سابقین میں سے ہیں اور اس شریعیت کی متابعت کے باعث حفرت خاتم السل صلی السّرعلیہ وسلم کے اصحاب سے ملحق ہیں۔ متاخرین کی اس بزرگی کے باعث ممکن ہے آنخصرت صلی لسّد علیہ وسلّم نے فرمایا ہمو۔ علیہ وسلّم نے فرمایا ہمو۔

المُسْرِينَ لَيْ الْمُسْرَخُ مُرُّا الْمُراخِرُهُ مُرِد

وو نہیں معلوم اُن کے اول بہتر ہیں یا اُخیرے "

غرمن حصرت سيسمخ عبدالقادد تدس سرة ولايت بين شائ عظيم اور در مربلند د كفته بين ولا بيت خاصرمحدّ ريمال صاحبهاالقللة والشلام والتحيّه كوسيركي راه سع اً خر نُعظ يك مبني ياسب اوراس دائره كه مرحلقه موسكة بين .

اس بیان سے کوئی یہ وہم مذکرے کر حب حصرت سٹے دائرہ ولا بہت محدیہ کے مرحلقہ ہیں تو چاہیے کہ سب اولیا رسے افغنل ہوں کم بیکندولایت محدی تمام انہیاء کی ولا بہت سے برتر ہے کیونکہ بین کہنا ہوکہ کہ اس ولایت محدی کے مرحلقہ ہیں جو لا وسیرسے حاصل ہو فی ہے عبیے کہاً وبرگزر حیا، مذکر مطلق اس ولا بہت کے مسر حلقہ ہیں جس سے افضلیت لازم آئے بیا دوسرااس کا جواب بہ ہے کہ میں کہتا ہو کہ طلق ولا بیت محدر دیکا سرحلقہ ہونا افضلیت کوسٹلزم نہیں ہے بکیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اور بھی کما لا تِ نبوتِ محدریہ بین بعیّیت اوروراثت کے طریق بیرقدم آگے رکھتا ہواوران کمالات کی لاہ سے افضلیت اس کے لئے ثابت ہو۔

معزت في عبدالقا در دحمة التدعليه كاكثرمر بيشيخ كين بي بهت غلوكرت مين اور محتبت كي جانب بي افراط سه كام ليت بي حجيب كرصرت اميركرم التدوجم كي عبد أن كم محتبت بي افراط كرتے بي ان لوگوں كے ملام سے فهوم بهونا ہے كم محتب أن كم محتبت بي افراط كرتے بي ان لوگوں كے ملام سے فهوم بهونا ہے كم يولوگ في كوئي اور انبيائے عليه القلاق برلوگ في محتب اولياء سے افعنل جانتے بي اور انبيائے عليه القلاق والسلام كي سوات منه بي كسى اور كومونرت شبخ سے افعنل جانتے بهون ديكام افراط محتبت سے ہوں ديكام افراط محتبت سے ہے م

آگریس کرمس قدرخوارق وکرامات شیخ سے ظاہر ہموئے ہیں اورکسی ولی سے طاہر ہموئے ہیں اورکسی ولی سے طاہر ہنیں ہموئے ہیں اورکسی ولی سے طاہر ہنیں ہموئے اس کے اطریق کا میں اسے کہوئی شخص وکرا مات کا بمر شرق عادت ظاہر نہ ہوتی ہمواں شخص سے کھیں سے فوال وکرا ہی کھیت ظاہر ہموئی ہمواں شخص سے کھیں سے فوال وکرا ہی کھیت ظاہر ہموئی ہمواں افضال ہو۔

شیخ الشیوخ نے عوابر ہن کمی خوادق وکرا مات کے ذکر کے بعد فرما یا ہے کہ ہیر سب مجھ الشر تعالیٰ کی بخش شیں اور مہر یا بنیاں ہیں جو بعین لوگوں کوعطا فرما آہے اور اور ان کے ساتھ ان کی بخش شیں اور مہر یا بنیاں ہیں جو بعین لوگوں کوعطا فرما آہم جو اور اور فضیلت میں اُن سے بڑھ کر ہوتے ہیں یسکین ان کرا مات میں سے اُن کو کچھ ماصل نہیں ہوتا کی کیونکہ ہے کرا مات تھیں کی تقویب کا باعث ہیں ۔ اور جس کو صون تھیں عطاکیا گی ہواس کو ذکر قلبی اور ذکر ذات کے سواان کرا مات کی کچھ صابت نہیں ہے ۔ نبوارق کے مکرش تا ظاہر ہوئے کو افضلیت کی دلیل بنا نا ایسا ہے صابت نہیں ہونے کی دلیل بنا نا ایسا ہے بیان کے انسان کی انسان کو مناقب کو صفرت میدنی انسان میں انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کے انسان کی دلیل بنا نا ایسان کی دلیل بنا نا میں کیونکہ حدرت صدیق دمنی الشرعہ ہوئے کی دلیل بنا میں کیونکہ حدرت صدیق دمنی الشرعہ ہوئے ہوئے کی دلیل بنا میں کیونکہ حدرت صدیق دمنی الشرعہ ہوئے ۔

#### مكتوب الضاً

# کشف کی دوسیس، اور مہلی شم کا اولیاءاللہ کے ساتھ مخصوص ہونا

اے برادر اغورسے سن کرخرق عادات دوقسم بر ہیں :-

نوع اقل: وه علوم ومعادت اللي ح الشائذ بي جوح تعالى كا دات و صفات وافعال كرمائة تعلق ركعة بير، اوروه عقل كه ماسوا اورمعارف ومعتاد

كى برخلان بى يمن كرمائة النيخاص بندوں كوممتا ذكر السع -

نوع دوم بخلوقات کی صورتوں کا کشف ہونا اور نیر شیدہ چنروں براطلاع پانا اوران کی خبردینا جواس عالم کے ساتھ تعلّق رکھتا ہے -

ٹانی ماس ہے -

موع اقل ، من تعالے کے نزدیک شمافت واعتبادر کھتی ہے۔ کیوکداس کو اپنے دوستوں ہی سے محصوص کیا ہے اور شمنوں کواس میں شمر کیے نہیں کیا اور نوع دوم مام نملوفات کے نزدیک معتبر ہے۔ اوران کی نظروں ہیں ہمت عزز و محترم ہیں باتیں اگر استدراج والوں سے ظاہر ہوں توعب نہیں کہ ناوان سکے باعث اس کی بیستش کرنے گئے۔ جائیں اور دطب و پایس برکدان کو تکلیف دے۔ اس کے مطبع اور فرما نبردا دہو جائیں۔ بلکم مجوب نوع اقل کو نوالت و کرامات سے نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک خوالت نوع دوم میں نحصر ہیں۔ اور کرامات ان محجوب میں جانتے۔ ان کے نزدیک خوالت کی مورتوں کے شف اور بوشیدہ جنوں کی خبر دینے برغفوں ہیں۔ یہ لوگ عجب سے وقوف ہیں۔ اتنانہیں جانتے کہ وہ کم جوماعز باغائب مغلوقات کی مورتوں کے شعب اور بوشیدہ جنوں کی خبر دینے برغفوں ہیں۔ یہ لوگ عجب سے وقوف ہیں۔ اس میں کون سی شمافت و جوماعز باغائب مغلوقات کے احوال سے حلق دکھتا ہے۔ اس میں کون سی شمافت و

کرامت ماصل ہے - بلکہ میں تواس بات کے لائق ہے کہ جہالت سے بدل جائے تاکہ مخلوقات اوراُن کے احوال بھول جا ہیں اورہ می تعاسے کی عرفیت ہی ہے ہو شرافت وکرامت اوراعزا نہ واحترام کے لائق ہے ۔ ...

#### مكتوب 1907

نظررقدم بهروشی بهروش و روم بسفرد وطی بخلوت و المحمن می معاده به مانا چاہی کے مطرح بالدی کے اصول مقردہ میں سے ایک نظر برقدم ہے۔
نظر برقدم سے مرادینیں کہ نظر قدم سے بجاوز نذکرے اور قدم سے نہ یا دہ بندی کی خواہش نذکرے کیونکہ بیات خلاف واقع ہے۔ بلکم رادیہ ہے کہ نظر بھی شد قدم سے بلندی کی طون برطے و و قدم کو اپنا دو بعث بنائے کیونکہ بلندی کے نیوں پر بہا نظر برخ سے ورقدم کو اپنا دو بعث بالدی کہ بنا نظر برخ سے و اور قدم کو اپنا دو بعث بالدی کے دین برا ہو تی ہے۔ اور جب قدم مرتبر نظری بہنی ہا ہے۔ اور جب قدم مرتبر نظری بہنی برا ہو تی ہے۔ اور جب قدم مرتبر نظری برا ہو تی ہے۔ اور جب اور قدم بھی اس کی بعیت میں اس زیز بر برا بوجو اور قدم بھی اس قدم کی بخانش نہو۔ بوجو اور آئرم رادیہ ہے کہ نظراس مقام کے تمام ہونے کے بعدا گرنظر تنہا نہ ہو تو برت سے مراتب فوت ہو جاتے ہیں۔

اس کابیان بیہ کے تدم کی نها بیت سائک کی استعداد کے مراب کی نهایت کی ہے۔
کی ہے بلکراس نبی کی استعداد کے نها بیت کی ہے۔
لیکن قدم اول بالاصالت ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی تبعیت ہے اور استعداد کے مراتب سے اوبراس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے۔ اور یہ نظر حب تنیزی جال کہ لیات سے اوبراس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے۔ اور یہ نظر حب تنیزی جال کہ لیات میں کا منتہ ااس نبی کی نظر کے مراتب کی نها بیت ہے جس کے قدم بروہ سائک ہے کیونکہ نبی کے کامل تا بعدا روں کواس کے تمام کمالات سے حقد ماصل ہوتا ہے۔
لیکن مراتب استعداد کی نها بیت مک جوسائک کی اصالت اور تبعیت سے ہے ۔ تدم ونظر موافقت لہ کھتے ہیں۔ بعدا زاں قدم کوتا ہی کہ تا ہے۔ اور نظر تنہا صعود کرتی

ہے اوراس بی مراتب نظری شایت کک ترفیاں کرتی ہے۔

فرياد حافظ اين همد آخر مبرنه ه نيست هم قعة عزيب وحديث عجيب هست

ترجمه: نهیں بے فائدہ ما فظ کی فرباد بہت عمدہ سے اس کا محراسب

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ اگر نظر برقدم سے مراد
یہ ہوکہ قدم نظر سے تخلف نہ کر ہے اس طرح بر کرسی وقت مقام نظر تک نہ پہنچ تو
نیک ہے کیونکہ دیمعنی ترقی کے مانع ہیں - ایسے ہی اگر نظر وقدم سے مراد ظاہری نظر و
قدم لئے جائیں توجی گنجائٹ ہے ۔ کیونکہ داستہ ہیں چلنے کے وقت نظر مراگ ندہ ہوجاتی
ہے اور مہرطرح کے محسوسات کی طوف لگ جاتی ہے ۔ اگر نظر کو قدم بر لگایا جائے تو
ہمتیت کے اقرب ہے اور یہ مراد دو مرے کلمہ کے معنے کے مناسب ہے جواس کا قرین ہے
اور وہ کلم ہوش در دم ہے ۔

اوروہ کلم ہوش در دم ہے۔ غرض اول اس نفرقہ کے دفع کرنے کے لئے ہے جو اً قاق سے پیدا ہو تا ہے۔ اور کلم دو سرانفس کے تفرقہ کو دفع کرتا ہے۔

اقر کام تسیر اجوان دو کلموں کے قرین ہے سفر در وطن ہے اور وہ انفس میں سیر کرنے سے مراد ہے جواندراج النہایت فی البدایت کے مال ہونے کا باعث ہے ۔ اگر چرسیانفسی تمام طرفق کا باعث ہے۔ اگر چرسیانفسی تمام طرفق یہ ہے۔ اور اس طربق میں اسی سیرسے شروع کرتے ہیں اور سیرافا تی اسی سیرکے شن میں مندرج ہے۔ اگر اس اعتبار سے

می کہ دی کہ اس طریقہ علیہ بی نها بیت بدایت میں مندرج ہے توہوسکتا ہے۔ اور چوبھا کلمہ جوان تینوں کلموں کے ساتھ ہے خطورت درائجن ہے۔ بعب بفر دروطن کمیتہ ہوجائے توانجس میں بھی خلورت نما نہ وطن میں سفر کرتا ہے اور اُ فاق کا تفرقہ انفس کے جوہ میں داہ نہیں یا تاریخ بھی اس صورت میں ہے کہ جوہ کے دروا زد<sup>ا</sup> اور دوزنوں کو بند کریں ۔

سب چاہیئے کہ انجن میں تکلم و مخاطب کا تفرقہ نہ ہمو۔ اورکسی کی طرف متو تر ہم ہمو۔ بیسب نکلفات اور خیلے بہلنے ابتدار اور وسط ہی میں ہیں اور انتہا میں ان میں سے کچھ بھی در کا رنہیں عین تفرقہ میں جمعیّت کے ساتھ اور نفس غفلت میں

اس بیان سے کوئی ہے گمان دکرے کرجیت میں تفرقہ وعدم تفرقہ منتی کے اس بیان سے کوئی ہے گمان دکرے کرجیت میں تفرقہ وعدم تفرقہ اسکی باطن کی میں معلق طور بریرساوی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ اسکی باوجود اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کر لے اور تفریک خاہر سے میں دفع کر دیے تو مہت ہی ہمتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ القالوۃ والسّلام کوفر وایا ہے:

وَاذُكُولُ اسْمَدَ وَبِكَ وَلَهَ بَسُسَلُ الْكِيْدِ مَبُسِيدًا \*

دد اپنے رب کا نام یا دکراورسب سے توٹر کراس کے ساتھ جوٹر ''

وقت بھی اچھانہیں کیوکدوہ فالص حق تعالے کے لئے ہے -بس عبادت سے تین حقے حق تعاسل کے لئے مسلم ہوں گے- بالمن سب کا

بیں مباوت سے بی سے کا معاصر کے ہوں ہے ہوں ہے۔ سب اور ظاہر کا نصف صفتہ اور ظاہر کا دومراحقہ خلق کے متحق اداکرنے کے لئے رہا ۔ چونکہ ان مقوق کے اداکر نے میں میں حق تعالیٰ کے ملم کی بھاآ وری ہے اس لئے ظاہر کا دومرانصف بھی می تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

اِلْيُهِ يَرْجِعُ الْهُ مُوكُمَّلُهُ وَ فَاعَبُدُ كُهُ .

وی مام اموراسی کی طرف در جوع کرستے ہیں بس اسی کی عبادت کر ''

#### مكتوب 199

### زمانه طاعون مين مصائب برصبركي ترغبب

حروصائوة اورتبليغ دعوات كى بعدع ض كرنا سب كه اب كا كمتوب شريف بينيا . كې نے معيد بتوں كا حال كما بمواتها ، واضح بموا - اِنَّا يلَّه وَ اِنَّا اِلَيْ اِدُا جِعُنَ نَ - صبوح مَّلَ كرنا چا بينے اور قعنا بر رامنى بمونا چا بيئے -

مُن الْ تُوروسِ مِن تَيْجِمُ مِ بِازَارِی کُنوسُ بودرعزيزاتُ مَّلُ وِثُوارِی تَرْمِهِ : تُونُوا و کُنناستائے مجروں سُتجہ سے کھی ترجہ : کُونُوا ہ کُنناستائے مجروں سُتجہ سے کھی کہ تیری ختی ونواری ہے لگتی مجھ کو کھلی

الشرتعالى فرواما بي :-

مَااَصَابُكُمْ مَنْ تُمْصِيْبَ الْحِيْمَاكُسَبَتْ اَيُدُيكُمُ وَلَيَعُفُوْعَنُ كَتِيْدٍ -‹‹ ہومعیبت تم کوپنچتی ہے تھا دسے ہا تقوں کی کمانی کے باعث ہنچتی ہے اورالڈرتعا لے بہت کچھ معاف کرتا ہے ''

اورفرماماً ہے:-

ظُهَرَالُفَادُ فِي الْهَرْوَالْبَرْوَالْبَعْدِيمِاكُسَبَتْ ٱمْدِي النَّاسِ -

ود برو بحرين لوگوں كاعال ك باعث فساد في ايما "

اس کمک می ہمادسے اعمال کی شومی سے اقل جو ہے بلاک ہوئے جو ہم سے
ذیادہ اختلاط کہ کھتے تھے اور پیرعور تیں جن کے وجود مر نوع انسانی کی نسل وبقا کاملار
ہے۔ مُردوں کی نسبت تہ یا دہ مُرکبیں۔ اور جو کوئی اس وبا میں مرنے سے بھاگا اور
سلامت دہا اس نے اپنی زندگی برخاک ڈالی - اور تُریخص نہ بھاگا اور مُرگیا اس کوئو شہما دت کی مبارکبادی اور توشیخری ہے ۔
شہمادت کی مبارکبادی اور توشیخری ہے ۔

سشیخ الاسلام ابن مجرد منه الته علیه سنه ابنی کتاب بدل الماعون فی فضل الطاع<sup>ین</sup> بس تحقیق سے مکھا ہے کہ چوشخص طاعون سے مُرمِاسنے اسسے کوئی سوال نہیں ہواکیؤمکہ وہ الیسا ہے جیسے لڑائی بس قتل ہموا ۔اور چوشخص طاعون میں طلب ِ اجرکی نیت سے

صركرتاب اورجانا س كم مجمع وسى كيوسيني كابومير المالتدتعالى في الكمااور مقدر کیاہے۔ تووق مخص اگر طاعون کے سوائسی اور بیمالہ ی سے بھی مُرجائے تو اس صورت بي جي اُس كوعذاب نه موكا يكيونكه وه مُرَا بيط بعني جها د كيمستعداور تیادشده کی مانندسے ۔

اسى طرح شيخ سيوطى ديمة السُّرعليه سنا اپنى كما تُشْرَى الصَّدور فى حال لموتى والقبور ين ذكر كياب اوركهاب كديه برى اعلى حجنت سے اور يون خص كرين كا اورىد مراوه غازبوب اورمجا بدون اورصابرون اور ملاكشون مين سيست يمينك ہتخف کے لئے اجل مقراہے جو ہرگز آگے ہیجیے نہیں ہوسکتی اور اکثر بھا گئے والے جو سلامت رہے ہیں اسی واسطے دسے بیں کہ ابھی ان کی اجل ندا فی تقی ندکہ رہماگ کر مرك سے رج كئے اور اكثرصابرلوگ جو بلاك ہو گئے وہ بھى اپنى اجل ہى سے بلاك هُوئے ہیں ۔

بس ندجی بھاگنا بچاسکناہے اور مذہبی طفیرنا ہلاک کردیتا ہے۔ بیطاعون سے بھاگنا ہوتم زرمد بعنی جنگ کفا ر کے بھاگنے کی طرح سے اور گنا ہے کہیں و سے -يرالله تعالى طوف سي مكرواستدراج سي كدمها كيف والصلامت لبية ہیں اور صبر کرنے والے ہال کہ جوجاتے ہیں۔

يُضِلُّ بِهُ كَثِيرُ الْ قَيهُدِي بِهِ كَثِيرُ اللهِ يَعْدِي بِهِ كَثِيرًا -

« اکثر کومخمراه کرتا ہے اور اکثر کو ہدایت دیتا ہے "

کے ہے مبروح تل اور سلمانوں کے سامقہ آپ کی امراد و اعانت کی نسبت

سُناجا **تابے۔** 

الترتعاظ آب كواس كام برجزائ فيروب بيون كى تربيت اور ان کی تکلیعت برداشت کرنے سے دل تنگ مذہوں کیونک مبت سے اجرکی امیداسی برمتر تب سے اس سے تیادہ کیا لکھا جائے -والشلام

### افرت کاطلب کرناہی اتباع نبتوت سے

امام داوُد طائى ديمة السُّرعليه فروات بي : إِنْ اَدَدُ تَ السَّلَةَ مَةَ سَلَّمُ عَلَى الدُّنيا وَإِنْ اَدَدُ تَ السَّلَةَ مَةَ سَلَّمُ عَلَى الدُّنيا وَإِنْ اَدَدُتَ الكُرَامَةَ كُرِّرُ عَلَى الدَّخِرَةِ يُ الْكُرُوبِ وَإِمِمَا مِنْ وَيَهَا كُو الدُّنيا وَالدُّن الدُّنيا وَالدُّرَ وَكُوامِت جَامِمًا مِنْ الدُّن الدَّم المدے اور اگرتُو كوامِت جامِما ہے توا خرت برجم يركم دے "

اقراس گروہ میں سے کوئی اور بزرگ اس آیت کے موافق فرما آسے: مُنگُرُ مَن گُیرِ سُدُ الدُّنیاَ وَمُنگُرُمُن گیرِ سُدُ اللهٔ خِرَةِ ید بعض تم میں سے دُنیا جا ہستے ہیں اور بعض تم میں سے آخرت " گویا فریقین سے شکایت ہے۔

غرمن ندا جوماسوا حق کے نسیان سے مراد ہے کونیا و اخرت کوشامل ہے اور فناء و بقا دونوں ولایت کے اجزا ہیں۔ نس ولایت بیں اخرت کا نسبان صرور ہے اور کمالات نبتوت کے مرتبہ میں اخرت کی مرفقادی مبترا در محود ہے اور دار اخرت کا در دلپ ندیدہ اور مقبول ہے۔ بلکہ اس مقام میں اخرت کا در د اور اخرت کی گرفتادی ہے۔

این کریم نید عُون آب هم نخون و طَمَعً (اینی دب کونون اور طمع سے پہادتے ہیں) اور آب کریم : و نیخش آن آب کم سے اللہ سے درتے ہیں) اور آب کریم : و نیخش آن آب کم سے درتے ہیں) اور آب سے کریم : اللہ سے دون السّاعَة مُشُفِدُن (اپنے اللہ تعالیٰ سے اللہ سے دورتے ہیں) اور آب سے کریم : اللہ نخیب کے موالا السّاعة فود ہے کا نبیتے ہیں) اس مقام والوں غیب کے ساتھ دورتے ہیں اور قیامت کے دور سے کا نبیتے ہیں) اس مقام والوں کے لئے نقد وقت ہے ان کا نالہ وگر ہے احوال آخرت کے یا دکرنے سے ہے اور ان کا الم واندوہ احوالِ قیامت کے درسے ہے۔ ہمیشہ قبر کے نیتے اور دوزن کے عذاب سے بناہ ما نگھ اور زاری کرتے ہیں می تعاملے کا دردا آن کے نز دیک در وائن کا شوق و محبّت آخرت کا شوق و محبّت ہے۔ کیونکہ اگر تھا ہے تواس کا کمال بھی آخرت بہے۔ کیونکہ اگر تھا ہے تواس کا کمال بھی آخرت بہے۔ کیونکہ اگر تھا ہے تواس کا کمال بھی آخرت بہا ور اگر دھنا ہے تواس کا کمال بھی آخرت بہا

موقوف ہے۔ دنیاحق تعالے کی مبغوضہ اور آخرت می تعالے کی مرضی اور استدیدہ ہے۔ مبغوضہ کی طرف سے مبغوضہ کو مرضیہ کی طرف سے مبغوضہ کی طرف سے مرضیہ کی طرف سے مرضیہ کی طرف سے من مرضیہ کی طرف سے من میں ہوا ہیں ہے۔ آمیت کر میہ والله کہ مرضی موعود کے برخلاف ہے۔ آمیت کر میہ والله کہ مدعول میں اور تا تعالی کی مرضی موعود کے برخلاف ہے۔ آمیت کر میہ والله کہ مدئوں مرشا ہدا گیا تھا استدا میں استحد معاون مرشا ہدے۔ معزمت می شبحان و تعالی برسے مبالغہ اور تاکید کے سامقہ تعالیٰ معاون معاون میں اخرات کی مرفی کے دفع کرنے میں کوشیش کرنا ہے۔ استور معاون سے مرفی کے دفع کرنے میں کوشیش کرنا ہے۔

امام داؤد طائی ایمة الشرعکید نے باوجود اس بزرگی کے کدولا بیت بیں قدم اسی د کھتے ہتے، ترکی آخرت کو کرامت کہا۔ مگر نہ جانا کہ امکان کرام سب کے سب ورد آخرت میں مبتلا تھے اور آخرت کے عذاب سے درتے تھے۔

ایک دن معزت فاروق دمی الند تعاسائے عذا و نسٹ برسوار بھوتے ایک کوج بیس سے گزدرہ ہے تھے کہسی قاری نے اس آیت کو بڑھا ؛ یات عَدَابَ وَ بِلِنَ اَلَّا لَا اِللّٰ عَدَابَ وَ بِلِنَ اَللّٰ اَللّٰ مِنْ وَاللّٰہِ اِسْ کَو کُوکُی اللّٰ اللّٰ عَدَاب اللّٰ عَدَاب اللّٰ عَدَاب اللّٰ عَدَاب اللّٰ عَدَاب اللّٰ عَدَاب اللّٰ ال

پاں احوال کے درمیان مقام فن میں دنیا وا فرت کانسیان میسر ہوجا ناہے اور
افرت کی گرفتا دی کو دنیا کی گرفتا دی کی طرح سمجھتے ہیں تکین جب بقاسے مشرف ہو
جائیں اور کام کو ابنی میں بہبنا ہیں اور کمالات بتوت ابنا بر توڈ الیں توجیسیہ درو
افرت ادر دوئر نے کے عذاب سے بناہ ما ٹکن لاحق حال ہو تا ہے۔ بہشت اوراس کے
درختوں اور نہوں اور حور و فامان کو دینیا کی اسٹیاء کے ساتھ کچے مناسبت نہیں ہے۔
بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیق ہیں جیسے کہ فصل و دمنا ایک دوسر
کے نقیق ہیں۔ اخباد و انہار و فیرہ جو بہشت میں ہیں سب اعمال صالحہ کے
نتائے اور ٹمرات ہیں۔

معزت پنیمرعیدانقلوة والسلام نے فرما یا کہ بشت میں کوئی درخت نیس ہے معزت پنیمرعیدانقلوة والسلام نے فرما یا کہ بھی طرح درخت لگائیں؟ فرما یا کہ بھی سطرح درخت لگائیں؟ فرما یا کہ بھی اورخید اورخیدل کے ساتھ یعنی سجان الٹدکو تاکہ بشت ہیں ایک ورخت تھا کہ کسیسے اورخی برخت ہے اورخی طرح اس کلم میں حروف و اصوات کے بہاس میں کال تنزیم مندرج ہے اسی طرح ان کمالات کو بہشت میں ہے لوگا نقیجہ کے بہاس میں پوشیدہ فرمایا ہے علی ہذا القیاس جو کچے بہشت میں ہے کل صالح کا نتیجہ ہے اورخول وعل صالح کا نتیجہ ہیں مندرج ہے بہشت میں وہ کہ تاہد وقع ہی کما لات لذتوں اور نعمتوں کے برد میں ظہور کم میں گے رہیں وہ لذت و نعمت صروح تنا لئے کی سیندیدہ اور مقبول اور بقاء و وصول کے لئے دکھید ہوگی ۔

رر بیدر روس می اگراس سرسے آگاہ ہونی ہرگزیبشت کے جلانے کا فکر بھرت اور اس کی گرفتاری آگراس سرسے آگاہ ہونی ہرگزیبشت کے جلانے کا فکر بھرت اور اس کی گرفتاری کے ماسوا نہ جانتی برخلاف دنیاوی تو اور اس کی گرفتاری ہے اور ان کا ابنا کا آخرت میں ایوسی اور نا آمیدی ہے۔ آگر آت فئی ہے تو می سب اور نا آمیدی ہے۔ آگر الله می نامیدی ہے۔ یہ لذت وقعمت اگرم آل شری ہے تو می سب در پیش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرحمت نے در شکیری مذکی تو بھر افسوس صدا فسوس!

اوراً گرمباح شمری نبس تووید کاستی ہے ۔ دَتْبَاَ طَالُمُنَا اَنْفُسَنَا قَالْ لَفُ لَفُوْلَانَا وَ لَوْحَمُنَا كَنْكُونَى مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥ وواسے الله اہم نے اپنی جانوں برطلم کیا توہم برہم بانی اور خشش نذکر سے توہم خسارہ والوں بیں سے ہوں گے "۔

پس به لذت اس لذت كسائفكانسدت كوى مع ؟ به لذت زهرواش مع اور وه لذت ترماق نافع ميس آخرت كادر دياعاً مؤنول كونميب به يا اض لخواص كفسيب خواص اس در دسه برم كررتم بي اوركرامت ومزرگي اس كفلاف مي محقة جي -سال ايشا نندومن چنينم يا دب!

رحبه : براكسي بين مين ايسا بهون خدا با

### مكتوب بهرس

# دین کے بانچ ارکان(کلمۂ شہاد،نماز،روزہ،زکوہ، جے) میں ابنی بُوری توسی صرف کرنا

فلا تجھے سادت مندکر ہے! حروصلوٰ ہ کے بعد واضح ہوکہ متت سے فقر کو
اس بات کا ترقد مقا کہ ان اعمالِ صالحہ سے کہ صرت تن سی نہ وتعالیے نے اکثر آبات
قدر ہن میں ان پر بہشت میں داخل ہو نا موقوف رکھا ہے، ہا یا
تمام اعمالِ صالح مراد ہیں یا بعض ؟ اگرتمام اعمالِ صالحہ مراد ہیں تو یہ امر
ہمت مشکل ہے کیونکہ تمام اعمال صالحہ کے بجالانے کی توفیق شامہ ہمک کو مامل
ہمت مشکل ہے کیونکہ تمام اعمال صالحہ کے بجالانے کی توفیق شامہ ہمک کو مامل
ہموئی ہو ؟ اور اگریعی مُراد ہیں توجہول اور نامعلوم ہیں ان کا تعین کسی کو معلوم
ہمیں ۔ آخر محص اللہ تعالی کو فعنل سے دل میں آیا کہ اعمال صالحہ سے مراد شامہ
اسلام کے بانچ ادکان ہیں جن براسلام کی بنیاد ہے ۔ اگر اسلام کے یاصول نچ بگانہ کا ل
طور پرادا ہموجا میں تو امید ہے کہ بجات و فعلاح حاصل ہموجا ہے گی کیونکہ یہ فی مقالے قائد اعمال صالح ہیں اور تمام برائیوں اور منکرات سے دو کئے والے ہیں۔
والنہ القَد اللہ اللہ قائد تمام کی اللہ کا قدر کی اللہ کا قائد اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا تعین اللہ کا اللہ کرنے والے ہیں۔
واللہ اللہ کی اللہ کی بنیاد ہم کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی بنیاد ہم کی کیونکہ کے والے ہیں۔
واللہ اللہ کی اللہ کی بنیاد کی اللہ کو اللہ کی بنیاد ہم کی کیونکہ کی اللہ کا اللہ کی بعد والے ہیں۔
واللہ اللہ کی اللہ کی بنیاد ہم کی بیاد ہم کی کیونکہ کی اللہ کی بیاد ہم کیا ہے واللہ کی بیاد ہم کی کیونکہ کی واللہ کی بیاد ہم کی کیونکہ کی میں کی بیاد ہم کی کیونکہ کی میں کی بیاد ہم کی بیاد ہم کی بیاد ہم کی کیونکہ کی بیاد ہم کی ب

" نماذتمام بے حیافی اور فرے کاموں سے دوکتی ہے "

اس مطلب پرشا بدہ ورجب اسلام کے ان پنجگانہ الدکان کی بجالانامیسر ہو گیا توامید ہے کہ شکر بھی ادا ہوگیا - اور حب شکرادا ہوگیا توگویا عذاب سے

ب مَا اللهُ يَعَذَا بِكُمُ إِنْ أَسُكُمْ لَهُ وَ الْمُنْتُمَّةُ -مَا اَللَّهُ اللَّهُ بِعَذَا بِكُمُ إِنْ أَسُكُمْ لَهُ وَ اللَّهِ تَعَالَطَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الل دو المُرتم السكاشكرا واكروا ورائيان لا وَ تو النَّهُ تعالَى عَلَاب

ویے کرکیا کرے گا '' بس ان بنج بگانداد کان کے بحالانے میں جان سے کوشنش کرنی چاہئے۔

خاص كرناز كے قائم كرتے مي جودين كاستون بعدي الم تدوراس كے آواب میں سے سی ادب کے ترک کرنے بردائن نہیں ہونا چا سینے۔اگرنما نہ کو کا الطورم اداكرليا ترويا اللهم كالصرعظيم حاصل ، وكيا اورخلاصي يرواسط بن تين يعنى مصبوطَ يستى احْتَى ـ وَاللَّهُ مُسْمَعًا خَلْهِ الْمُوْرِقِيُّ - السُّدَتِعا لَى بِي تُونِيقِ وبينِ والربرِ -جاننا چاہیئے کہ نماز میں تکبیراولی سے اس بات کی طرف اٹیا دہ سے کہ ف تعل عابدون كى عبادت اورنما ذبوت كى نماذ شي تغنى ادربرترك اورو ، تجسيل جوارکان کے بعد ہیں وہ اس امرکی دموز واشارات ہیں کہ میرکین جوا واہما ہے می تعاسے کی باک بارگاہ کی عبادت کے لائت نہیں ہے ۔ دکوع کی سبیع میں چونک يجيرك من الموظ من اس النه أخراكوع من كبير كين كالعلم مذ فرما يا مرطلاف دونون سجدوں کے کہ باوجودان کی سبیحوں کے اول وا خریبر کینے کا امر کیا ہے تاکہ كسى كوروبهم مذ بهوكه بجودين نهايت فروش اورسيتى اورشابت وتست وانكمة ہے۔ حق عبادت اوا ہو جاتا ہے اوراسی وہم کے دور کرنے کے لئے سحود کی سيسع مي الفظ اعليكوا نعتباركيا أوربجيركا بمراره بمسلون عوا - اورجو بحد مازمون كامعراج معداس في آخرنما زمي ان كلمات مع برصف كالحكم فرما ياجن م ساعقة تخفِرت الشرعليدوللم شرب مرارج مين شرف بورر متى يس مالدي كو چاہمے كەنمازكوا بنام مراج بنائے اور منابت قرب نازى مال كرے -يسول الدُّمِستى الدُّعليه وستم في فرما إس

اَ قَرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبُدُمِنَ الزَّبِ فِي الصَّلَحَ -

ره سب سے زیادہ قرب جو بندہ کو انٹرنعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتاہے وہ نمازیں ہوتا ہے ''۔

اورنمانی حینکه الله تعالی کے سامقد مناجات کرتا ہے اورنما ذی ادا كرتے وقت حق تعالى كى عظمت وجلال كامشا بده كركے حق تعالى كارعب وہمیبت اس پرجھا جا آ ہے اس لئے اُس کی تستی کے واسطے نماز کو دوسلاموں کو

ختم کرنے کا امرفرمایا۔ اوربیج حد سیف نبوی میں ہرفرض کے بعد سودند آسیع اور تھیدا و تکمیرو

تسبيل كاحكم سے فقير كے علم ميں اس كا بھيد بيرسے كدادائے نماز ميں جوقصور و كوتابى واقع بوفى ب آس كى تلافى تسبيع ويجيرك رائف كى جائد ادراين عبادة ك ناتمام اور نالائق بموف كااقرار كياجات اورجب حق تعالا كى تونى سے عبا دست کا اداکرنامتیسر پوچاہئے تواس نعت کی حمدوشکر بجالاناچاہیئے اورش تعالے كي سوا اوركسي كوعبا دت كاستحق مذبنا ناجابية.

جب نمازان شرائه طوآ داب کے سابھ اوا ہوجا۔ نے اوربعدازاں تد داسے ان کلمات طیتر کے ساتھ تقصیر وکر تا ہی کی تلافی کی جائے اور توفیق عبادت کی ہمت کاشکرا داکیا جائے اورحق تعاریے کے سواکسی غیر کوستی عبا دست نہ بنایا جائے توائمیرسے کہ وہ نمازی تعالیٰ کے نردیک تبول کے لائق ہوگی اور وہ نمازی عذاب سيرنجات بإجائے گا •

ٱللهُ مَدَا جُعَلَىٰ مِنَ الْمُصَلِّينَ الْمُفْلِحِينَ بِحُرْمَتِ سَيْدا أَرْسَلْنِ عَكَيْهِ وَعَلَيْهُ حُدَوَعَلَىٰ الِلِوَالصَّلُوا بِثُ وَالتَّسُبِلُهُا سُكُ -دد یا النَّد اِتُّوسِم كوستدا الرسلين صلَّى التَّدعليه وسلِّم كي مَفيل خلاصي بإنے والے نماز ول میں سے بنا "

#### مكتوب جسط

### نماز مین خشوع حاصل کرنے کاطریقه

ضا تجمع بدایت دے التجعے وامنح ہوکہ نا ذکے کامل اور تورسے طور برا دا كرسنے سے مُراد یہ سے كہ نما ذرك والفن اورواجات اورسَنّست ومستحب جن كى تفصيل كتب فقدين بيان موسى كرسب كرسب اداكر جائين و ان چادوں امور کے سوا اور کوئی الیا امر نہیں ہے جس کا نما ذکے تمام و کامل کرنے ين دخل مورنما أركاف شوع مجى الني ما دامورس مندرج سبع اوردل كأخشوع اور خفنوع اور صنورهی انهی بروابته سے .

بعف لوگ ان امور کے حرف جان لینے کو کا نی سمجھتے ہیں ا ورعمل ہی شستی اور

سهل انگاری کرتے ہیں۔ اس لئے نما ذکے کمالات سے بے نصیب دہتے ہیں۔
بعض لوگ حق تعالے کے سامق حضور تلب میں بڑا اہتمام کرتے ہیں یکی اعال اور بھرت ہیں۔ اور مرف شنول ہوتے ہیں اور مرف شنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں۔ اور مرف شنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہما ذکے کمال کو غیاد ہیں۔ یہ لوگ نما ذکے کمال کو غیاد ہیں۔ یہ لوگ نما ذکے کمال کو غیاد سے دمور شرتے ہیں۔ کیونک حضور قلب کو نما ذکے احکام سے نہیں جانتے۔ اور یہ جو مدیث میں آیا ہے کہ کہ صَلَو کے اللّٰہ یَ کُھنُو ہم اَلْقَلْبِ "نه نما ذھنو لوقلب کے سواکا مل نہیں ہوتی ''

مكن من كه اس مفور تلب مراديم وكان امود الدبع ك اداكريفي ل كوحاضرد كها جائے "اكدان امورس سكسى امرى بحالا فيلمن فتودوا تع نه جوا ور اس مفور كسبوا اوركو تى حفوراس فقركى مجھاني نہيں آتا م

مكتقب ليسط

ا بنے نبن بلیوں کے استقال کے بعد حصرت مجدد کا جاتا ہے۔ نام ایک مکتوب گائی

انوی محستدها کے نے اہلِ سربہندے واقعات کوشن لیا ہوگا۔ سیرے فرنداعظم (محدهادق) دمن اللہ عند نے بع اپنے دو ھیوٹے بھائیوں محدفرخ ومحمد علیے کے اخرت کاسفراختیارکیا۔ اِنَّا مِلْلُهِ وَ اِنَّا اِلْمِیْسِهِ مَاجِعُونَ ۔ یہ

الله نعالی کی حدید که اس نے اقل باقیماندوں کو صبر کی قورت عطافر الی اور میرمسیب در میں اللہ م

من از تورف به بیم گرم بیا داری کمنوش بود زغزیزان تحل وخواری در از تورف بیم کرم بیا داری در می و می در 
بیاریے یاروں کی عنی بہت ہے لگتی معلی

میرافرزندم رحوم می تعالے کی آیات میں سے ایک آیت اور رب العلمان کی میں سے ایک آیت اور رب العلمان کی دعمت مقام جو بلیس برس کی عمر میں اس نے وہ کچھ بایا کہ شاید

ایک مذا کے مین طلب کی ہے۔ کیس سے التجا اور تفترع طلب کی ہے۔
محد فرخ کی نسبت کیا تھا ہوا ہے۔ گیا دہ سال کی عمیں طالب کام اور کا فیم
خواں ہوگیا مقا اور بڑی مجھ سے بنی بڑھا کرتا تھا اور ہمیشہ آخرت کے عذاب
سے ڈو دتا اور کا نیٹ کہ مہتا مقا اور دعا کیا کرتا تھا کہ بچپن ہی میں دنیا سے کمینی
کو جھیوٹر جائے تاکہ عذاب آخرت سے خلاصی ہوجائے۔ مرضِ موت میں جو بار
اس کی بیما دئرسی کو آئے تھے۔ بہت عجما ئب وغرا مُب اس سے مثابرہ کرتے
تھے اور محد عیسے سے اکھ سال کی عربیں لوگوں نے اس قدر خوادت کرا مات دیکھے
کہ بیان سے ماہر ہیں۔

متذلل اورمن عسرد متا عقا اوركها كمرتا مقاكه مراكب ولى في الثرتعاك س

غرض میتی موتی تقے جوامانت کے طور پر ہمادے سپردکتے مموتے مقے۔ اللہ تعالیے کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ بلاجبرو اکراہ امانت والوں کی انت اداکر دی گئی۔

ٱللَّهُ مَّرَكَ تَحُرِمُنَا ٱجْرَهُ مُ وَلَا تَفُتِنَا بَعَدَهُ مُ بِحُرُمَتِهِ سَبِّدِ اِلْمُرْسَالِ بُنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُ الصَّلَاةَ وَالتَّمْنِلِيُمَا حُدُ ده یاالله توهم کواُن کے اجرسے محوم ند کیجئواوران کے بعد نتند میں نہوالیو بحرمت سے ملاسلین صلی اللہ علیہ وسلم - ع— الم ہر حبہ میر دوسخن دوست نوشتر است ترجہ: معتمام بالوں سے بہتر ہیں یادکی باتمیں

مكتوب يرس

### **حدیث** کلمتان حفیفتان کی تشریح

ندا تحمے ہوایت دے۔ جاننا چا جیئے کہ دسول الشرصتی الشرعلیہ وستم نے

روی سے ، دو کلے ہیں جو نہ بان پر بلکے ہیں اور میزان میں بھادی ہیں اور النّر تعالیٰ کے نزد کی بہت پیارے اور محبوب ہیں وہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَدِهِ مُدِهِ مُسْبَحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَدِهِ مُدِهِ مُسْبَحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیدُ مِی ۔ مُسْبُحَان اللّٰهِ الْعَظِیدُ مِی ۔

زبان پراتن کے ہلکا ہوئے کی وجہ بہ ہے کہ ان کے حروف کم ہی اور مزان برات کی موجہ بہ ہے کہ ان کے حروف کم ہی اور مزان بی بیما ان کی موجہ بہ ہے کہ پہلے کہ کا بہا وجہ اور انٹر تعالیٰ کا بہا اور کا بہا اور بیا کا میک کا بہا توں سے جواس کی پاکسہ بادگاہ کے لائق نہیں ہے منزہ ہے اور اس کی جناب کبر یا نقص کے صفا سے اور مدوث وزوال کے تمام نشانات سے برتر اور پاک ہے ۔

آوراس کلم کا دو سرا جزو ثابت کرتا ہے کہ تمام صفات کمال اور شیونات بھال حق تعالیٰ کا دو سرا جزو ثابت کرتا ہے کہ تمام صفات نصفائل سے ہوں یا جمال حق تعالیٰ سے ہوں تاکہ تمام فواصل سے وادرونوں جزوؤں میں اصافت استغراق کے لئے ہے۔ تاکہ تمام تقدیسیات و تنزیبات اور تمام صفات کمال و حال حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہونے کا افادہ و سے ۔

اقر دومرے کلمہ کا ماس یہ ہے کہ عظمت وکبر یا حق تعالے ہی کے لئے ابت کرنے کے ابتا ہی کے لئے ابت کرنے کے باوجود تمام تعزیبات و تعدیب سا اس کی طرف الرجع ہیں اور

اس بیں اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ تمام نقائف می تعالیے سیاس کی عظمت کبریا ٹی کے باعث مسلوب ہیں میں وجہ ہے کہ بہ کلیے میزان میں بھاری اورائٹریں کے نزد کم مجبوب ہیں ۔

### مكتب المية

# دان كوسونے سے بہلے ابنامحاسبہ اور سبیح

حدوصلوۃ اورتبلیغ دعوات کے بعدعوض ہے کہ اکٹرمشائخ قدس ترہمے معاسبہ کا طریق اور تبلیغ دعوات کے بعدعوض ہے کہ اکثرمشائخ قدس ترہم کے معاسبہ کا طریق اختیاں اور فقل طور برہم ایک کی تقیقت ہیں نور کرتے ہیں۔ اور قوم کرتے ہیں۔ اور توبہ والتجا و تفترع کے ساتھ اپنے گنا ہوں اور قعدوروں کا ترارک

كرية بين اورا پناعمال وافعال صالحه كوش تعالى كى توفىق كى طرف ديوع كرك حق تعديك كاحمدوشكر بجالات جي -

نتوماتِ مَن والابزرگ قدس مترهٔ محاسبر کرنے والوں میں سے ہوا ہے ، وہ فرما آ ہدے کہ میں اپنے محاسب میں دوسرے مشاشخ سے بڑھ گیا ۔ بیمان کک کہ میں نے اپنی نتیوں اور خطرات کا بھی محاسبہ کراییا -

تعقیرے نزدیہ سونے سے پہلے ہو ارتسبیع و تحمید و تکبیر کا کہنا حس طرح کہ مفتر مخبر ما دق علیالقلوٰہ والشلام سے ثابت ہے، محا سب کا حکم کہ کھتا ہے اور محاسبہ کا کام کردیتا ہے۔ گویا کلمہ تبہیع کے تکوار سے جو توں ہی تبخی ہے اپنی بلز میں اور تقصیروں سے عذر خوائی کرتا ہے اور حق نعالے کی پاک بارگاہ کوان باتوں سے جن کے باعث ان برائیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ منزہ اور متبرا ظاہر کرتا ہے۔ کیو بکر برائیوں کے مرتکب کواگر مفترت امروہ نی تعالے کے امرکے خلاف کرنے میں ہرگز عظمت و کریا ملحفظ اور مذنظ ہوتی توحی تعالے کے امرکے خلاف کرنے میں ہرگز دلیری مذکرتا۔ اور حب اس نے برے کام پردلیری کی تومعلوم ہوا کہ مرتکب کے نزدیک حق تعالے کے امرکے خلاف کرنے میں اس کلم تنزید مقالے سے اس اس کلم تنزید مقالے سے اس اس کلم تنزید میں اس کلم تنزید میں اس کلم تنزید میں اس کلم تنزید کے تکوار سے اس تقصیر کی تلافی کرتا ہے۔

جاننا چاہیئے کہ استخفار میں گناہ کے دھانینے کی طلب پائی جاتی ہے اور کلمہ تنزید کے بحار میں گناہ ہوں کی بیخ کنی کی طلب ہے۔ فائین ھندا مین ذاہف دیراس کے برارکس طرح ہوسکتا ہے ، شبہ تحات الله ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ نماییت ہی کم ہیں یسکین اس کے معانی اور منافع بکٹرت ہیں اور کلمہ تجید کے کراد سے اس امر کی طوف اشادہ ہے کہ اس کی پاک بارگاہ اس بات سے بہت ہی بلند ہے کہ برعذر خوا ہی اور بیشکر اس کے لائق ہو۔ کیونکہ اس کی عذر خوا ہی اور استخفاد کی محتاج ہے اور استخفاد کی محتاج ہے اور اسکی حمراس کے اپنے نفس کی طوف لاجع ہے ۔

سُبُحَانَ دَیّبُکَ دَبِّ الِعزَّتِ عَمَّا اَیْمِیفُوْنَ وَسَلَهُ مُرُعَـٰلِیَ اَلْسُرُسَلِیْنَ وَالْحَدُدُ یَنْهُ رَبِّ الّعٰلَیــِیْنَ ۔

تشهر بن اشاره بالسباب معتعلق حصرت مجدّد كى رائے متوب سلام مدك مبداول بر ملاحظ فرمانين -

مكتوب سيس

کھانے بینے بیں بہبتہ حراعت ال کی عابیت رکھنائھی سخت مجا ہا ہے۔
دوسرے سوال کا مھمل یہ ہے کہ طریقہ علیہ نقشبند سے ہیں شنت کی متابعت
کولازم جانتے ہیں۔ حالا نکہ آنخطرے سی الله علیہ والم نے عجیب وغریب دیا ضتیں
اور سخت بجوک بیاس کی تکلیفیں برواشت کی ہیں اور اس طریقہ میں دیا ضتوں
سے منع کرتے ہیں۔ جکم مور توں کے شف کے باعث دیا ضتوں کو مصر حابت میں میں دبیرے تعقیب کی بات سے کہ شنت کی متابعت میں صرد کا احتمال کیسے
متصور ہوسکت ہیں حزر کا احتمال کیسے

امع بست کے نشان والے اکس نے کہا ہے کہ اس طراق میں دیا فستوں سے منع کرتے ہیں اور کہاں سے سنا ہے کہ دیا فستوں کو معنرہا نتے ہیں - اس طریق میں نسبت کی دائمی حفاظت کرنا اور سندت کی متابعت کولازم مکر نااور این اور درمیانی جال کا این احوال سے چھپلنے میں کوشش کرنا اور توسط حال اور درمیانی جال کا افتیاد کرنا اور کھانے پینے اور پیننے میں حتراعتدال کا مدنظر دکھنا سخت دیا فسول اور مشکل مجاہدوں سے جانے ہیں ۔

صاصل کلام برکه عوام کالانعام ان امودکو دیا صنت ومجا بره نهیس جانے۔
اُن کے نزدی دیا صنت ومجا بره صرف جمح کا دیمنا ہی ہے۔ اوران کی نظریں بہت مجھوکا دیمنا بڑا ہوا دی افروں اور مجھوکا دیمنا بڑا ہوا دی اور شواری اور اعلیٰ مقصدہ ہے۔ میونکا ان کے نزدی سخت دیا صنت اور وشوار مجامدہ ہے۔ اور سبت کی دوام محافظت اور شندت کی متابعت کا التزام وغیرہ وغیرہ عوام کی منابعت کا التزام وغیرہ وغیرہ عوام کی منابعت کا التزام صنعیہ اور است میں اور ان کے ترک کومنکرات سے جانیں اور ان امور کے مصل کرنے کو دیا ضنوں سے میں بیانیں ۔

پس اس طریق کے بزرگواروں پر لازم ہے کہ اپنے احوال کے تھیانے یں کوششش کریں اورائیسی دیامنٹ کوترک کردیں جوعوام کی نظوں بی عظیم القدرا ور خلق کی قبولیت اور شہرت میں آفست اور شمرا دیت سے ۔ و

المعول الشرصلى الشرعليدوسلم في فرما ما سع إو

ِ عَسُهِ الْمَهُ مِنَ الشَّرَآتُ يُعَمَّا ءَ إِلَيْدِ فِإِلْا صَابِعِ فِي دِيْنٍ اَ وُ دُنْيَا إِلاَّ مَنْ عَصِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ -

« آدمی کے لئے سی ممتر کافی ہے کہ دین یا گونیا میں انگشت نا ہو، مگر حب کو اللہ تعالی محفوظ دیھے "

فقرکے نزد کیب ماکولات بعنی کھانے پینے کی پہنروں میں حدِّاعتدال کومِّلِنظر د کھنے کی نسبت دور دراز تُعوک کا کا بر داشت کرنا اُسان ہے لیکین صلِّعتدال کومَدِنظر رکھنے کی دیافنت کٹرت بھوک کی ریافنت سے ذیادہ مفید ہے۔

حفزت والدبزرگوارتدس مترهٔ فرما یا کرتے تھے کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس میں اکھیا ہے کہ ماکولات میں اعتدال اور صداوسط کونگاہ لیکنام طلب کے بہتنے کے لئے کافی ہے۔ اس دعا بیت کے ہوتے ذیارہ ذکرونکر کی صاحت نہیں۔ واقعی کھانے بینے اور پیننے بلکہ تمام امور میں توسط مال اور مایندوی بہت ہی ذیبا ادر عمدہ ہے۔

ن میندان بخور کرده انت براید منچندان که از صنعت جانت برآبد

#### مزکھا اتنا کہ نکلے مُنے ہا ہر مذکم اتنا کہ تن سے جان شکلے

ترحمه:

الله تعالی نے ہماد سے صفرت بغیر علیہ القلاق والسّلام کوچالیس آڈمیوں کی توت عطافرائی می جس کے سبب سخت بھوک برداشت کرلیا کرتے ہے۔ اورامحاب کرائم ہی حفرت نے البشر علیہ القلاق والسّلام کی عبت کی برکت سے اس بوجہ کو اُنھا مسکتے ہے اوران کے اعمال وا فعال میں سی قسم کا فتور اورخلل نہ آیا تھا اور گھوک کی حالت میں تیمنوں کی لڑائی براس قدر طاقت دکھتے ہے کہ میشر کموں کو اس کا دسول حقد ہی نہ فعیب نہ تھی رہی باعث تقالہ بیس صابر آ دی دوسو کا فروں پر عالیہ آجائے ہے اورسوا دی ہزاد پر غلبہ یاجا تا تھا اور صحابہ کے سوا اور لوگ میکوں برداشت کرنے والوں کا توریحال سے کہ آ داب وسن کے بحالانے سے عاجز ہیں بلکہ بسیا اوقات فرائف کو بھی بمشکل ادا کرسکتے ہیں۔ بغیر طاقت کے اس امریس صحابہ کرام کی تقلید کرنا گویا فرائفن وسنن کے ادا کرنے میں لینے کے اس امریس صحابہ کرام کی تقلید کرنا گویا فرائفن وسنن کے ادا کرنے میں لینے ایک کوعا جز کرتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت صدیق اکبری الشرعنہ نے آنحفرت علیالمقالوہ والسّلام
کی تعلید کرے وصال کی دونہ اختیاد کی اورضعف و ناتوا نی سے بے خود ہوکر
زمین برگر بڑسے۔ آنخفرت میں الشرعلیہ وسلم نے اعتراص کے طور پر فرایا کہ تم میں
سے کون ہے جو جو میری مانند ہو۔ میں دات کو اپنے رہ کے باس ہوتا ہوں اوروہی
میں کھے کھلاتا بلا تا ہے۔ لیس انہوں نے طاقت کے بغیر تقلید کرنا ہمترا زر لیپندر نہانا۔
میں کو میری کا بیان میں خورت خیالبشر علیا ہملوہ و السّلام کی محبت کی برکت سے
کرت جوع کی پوسٹیدہ تکلیفوں سے محفوظ اور مامون تنے اور دوسروں کو دیفظ و امن میشر نہیں۔ اس کا بیان ہے ہے کہ زیادہ بھوک البتہ صفائی بخشی ہے۔ بعض کرت جوع کی پوسٹی ہے۔ بعض کے دل کو اور بوجن کے نیادہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی اور نورزیا دہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی اور نورزیا دہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی کے دل کو اور نورزیا دہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی کے دل کو اور نورزیا دہ ہوتی اور برہمنوں اور جوگیوں کو مجوک کی دیا صنت نے مفائی بخش کی مفائی بی مفائی بے۔ یونان کے فلاس فراور برہمنوں اور جوگیوں کو مجوک کی دیا صنت نے مفائی جن نے مفائی جو کی بیا صنت نے مفائی جن کے دل کو اور نورسا دہ میں وال دیا۔ افلاطون بے دوقو میں نے اپنے نفس کی صفائی بی مفائی 
بمروسه كياا ورابني خيالي شفى صورتون كوابنامقتذا بناكرمغرور بهور باا ورحفزت عيس على نبينا وعليه القلوة والتلام برحواس زمان مين مبوت بموسة عقدا يان مذلايار

" ہم ہدایت یا فتہ لوگ ہیں ہمیں کسی ہدایت دینے والے کی حاجت نہیں' اگران میں ینظمت بطرها نے والی صفائی مذہوتی تواس کی خیالی شفی صور میں اس کورا و راست سے ندروکتیں اورمطلب کے بانے سے اس کو انع منہوتیں۔ اس فے اسی صفافی کے گمان برانین اپ کونورانی نیال کیا اور اس نے مذجا ناکہ یصفاتی اس کے نفس امّارہ کے بادیک چیڑے سے آگے نہیں گزری اور اسس کا نفس ا ماره ا بن بهلی خبث و نجاست برب، اس کی مثال بعینه اسی طرح بے حب طرح بخاست مغلظ كورقيق غلاف كي شكل مين طام كرد وكهائيس قلب جو في مدوات یاکیره اورنورانی سے نفس ظلمانی کی بمشینی سے جوز سکاداس برا جاتے ، تعور ہے بسي تصفيه كسائقاني اصلى حالت براجاما سع اورنوراني بموجاما سعد برخلان نفس کے جوفی حدفراتہ خبیب سے اور ظلمت اس کی ذاتی صفت ہے۔ جب ك قلب كى سياست اورسنت كى متابعت اورتر بعيت كى اتباع بلكه محف ففنل خداوندی سے باک وصاف منہ ہوجائے اور اس کا خبث دانی دُور منہ ہو جلئے تب کاس سے نجات اور مبتری معور نہیں۔

افلاطون سفايني كمال جهالت سعابني صفاتي كوجواس كفنس اماره سي تعلّق رکھتی تھی حضرت عیسے کے قلب کی صفائی کی طرح نیمال کیا اور ا بینے آپ کو بعی ان کی طرح مهذب اورمطه خیال کرے ان کی متا بعت کی دولت سے تحروم ر ما اور ہمیشہ کے خسارہ میں بڑا رہا۔

اَعَاذَ نَااللّٰهُ تَعَالَىٰ مِنْ طَذَا ٱلْبَدَهِ مِ

ود الندتعالي بم كواس بلاست بحاف "

جب اس قسم ك خطر ع مُعول مين بائے جاتے تھے اس واسط اس طربق كے بزرگوں نے معبوك كى ريامنت كو ترك كيا اور كھانے يينے ميں اعتدال كى رابت اورمیاندروی کے مجابرہ کی طرف رسمنائی کی اور تعبوک کے نفعوں اور فائدوں کواس بڑے منرر کے احتمال پر ترک کر دیا اور دوسروں نے مجبوک کے منافع کا ملافظ کرے اس کے منزر کی طرف ند دسکھا اور بھوک کی طرف ترغیب دی ۔ اور عقل مندوں کے نزدیک یہ بات ٹابت ہے اور مقراب کے منرسے احتمال پر مبست سے منافع کو چیوٹر سکتے ہیں ۔

### مكنقب ايضاً تلاسح ا

حضرت معفرصا دق گاستبدنا البومکرصدیق شاور سبیدنا حصرت علی دونوں سے ستفادہ کرنا

تیراسوال یہ ہے کہ اس طریقہ علیہ کی کتا ہوں میں لکھا ہے کہ اس طریق کی سے معن اللہ میں لکھا ہے کہ اس طریق کی سے معن اللہ عدہ کی طرف منسوب ہے۔ برضلان دوسر سے طریقوں کے اگر مذی کرے کہ اکثر طریق امام حعفر صادق رضی اللہ تعا سلط عنہ کہ پنجتے ہیں اور معنوت امام حفر صادق معنوں کہ اکبر صنی اللہ تعنہ کی طرف منسوب ہے۔ بھر دوسر سے معنوں کی طرف کمیوں منسوب بنہ ہوں ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حزت الام حبفہ صادق صنی اللہ عنہ ، حفرت صدیق رضائلہ عنہ سے بھی اور حفرت الام عنہ سے بھی اور حفرت المیر رصنی اللہ عنہ سے بھی اور حفرت المیر رصنی اللہ عنہ اور حفرت المام میں ان دونوں اعلیٰ نسبتوں کے جمع ہونے کے باوجو دہرا کی نسبت کے کمالات مجدا اور ایک دومر سے سے ہمنی جیس بعض نے صدیقی مناسبت کے باعث حفرت امام رمنی اللہ تعالی عنہ سے نسبت صدیقیہ حاصل کی اور صفرت میں اللہ کی طوف منسوب ہوگئی ۔ اور معبن نے امیری مناسبت کے نسبت امیری افذکی اور حفرت امیری کی طوف منسوب ہوگئے ۔

یفقیراکی دفعہ برگنہ بناکس میں گیا ہوا تھا جہاں کہ دریائے گنگا اور جمنا باہم ملتے ہیں وہ وہاں دونوں پانیوں کے طبنے کے با وجود محسوس ہوتا ہے کہ گنگا کا پانی انگ ہے ادر جمنا کا پانی جُدا۔ دونوں کے درمیان برزرج ہے جودونوں پانیوں کو اکسس میں طنے نہیں دیتا۔ اور جولوگ دریائے گنگا کے پانی کی طرف ہیں وہ اس جمع ہُوئے پانی سے گنگا کا پانی پیتے ہیں اور جولوگ دریائے جمنا کے یانی کی طرف ہیں وہ دریائے جمنا کا پانی پیتے ہیں۔

آوراگرکس گرخواجر محرد بارسا قدس مترفی نے دسالہ قدسید می تقیق کی ہے کہ حقرت امریش نے جس طرح معنرت دسالت خاتیت علیہ وعلی المالفلاۃ والسّلام سے تربیت باتی ہے۔ اسی طرح معنرت صدیق دخی اللّٰہ تا اللّٰہ عنہ پی تربیت باتی ہوں کا سیدت معنوت صدیق دخی اللّٰہ عنہ کی نسبت ہو تو کسیت میں کہا نہوں کہ سبت میں کہا فرق ہونے کی نسبت ہوں کہ سبت میں کہا فرق ہونے کی نسبت ہوں کہ سبت میں کہا فرق ہونے کی نسبت ہوں کہ سبت میں کہا فرق ہونے کی نسبت ہوں کی سبت میں کی نسبت میں کہا فرق ہونے کی نسبت میں کی نسبت ہوں کہ سبت میں کی اوجود میں واللہ الک میں میں کی طرف منسوب ہیں جا کہ میں کی طرف منسوب ہو۔ ہوں کہ میں کی طرف منسوب ہو۔

#### مكتوب ايضًا

# کس کی تمبص بیننامناسب ہے

سوال پنجم کا مل یہ ہے کہ اس جگہ سے صُوفی ہیرا ہن پیش چاک سنتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کی تندیکا بجلقہ کے طریق میر بناتے ہیں اس کی تحقیق کیا ہیں ؟

تجوات - جاننا چاہیئے کہ م جی اس بارے ہیں متردو ہیں ۔ اہل عرب پرائ پیش جاک بینتے ہیں اوراس کوسنت جانتے ہیں اور عبن کتب معتبرہ فیقہہ سے معلوم ہو تا ہے کہ پیرائن بیش چاک مردوں کو نہ بہننا چاہیئے کے ورتوں کالماس ہے -

امام اخرعلیه الرحمة اور ابوداور درجمة الشرعلی حضرت ابو هر ریره دمنی التنرعنه می در الترعنه الماست کرد برجوعورت کرد است کرد است کرد برجوعورت کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است میت اور مطالب کرد الباس میت اور مطالب

المونین میں ہے کہ عورت مردکی مشاہست نہ کرسے ا**ور**م دعورت کی مشاہرت نہ کرے کیمونکہ دونوں پرلعنت ہوتی ہے ۔

بلکم مفہوم ہوتا ہے کہ پیراہن نیش چاک اہلے علم اوراہل دین کا شعار نہیں ہے۔ اسی واسطے اہل فرتر کے لئے یہ لباس تجویز کیا گیا ہے۔ جامع الرموز اور محیط پیرمنقول ہے کہ وہ لباس جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ مخصوص ہے دین کے دا اور عمامہ اہل فرتر نہیں بلکہ وسلے کی خمیص ہیں جس کے سینے برردا اور عمامہ اہل فرتر نہیں بلکہ موسلے کی خمیص ہیں جس کے سینے بررعوں کی طرح جاک ہو۔

اور نیز بعض علی دک قول کے موافق بیٹی چاک قمیص نہیں ہے بلکہ درع ہے۔ ان کے نزدیہ قبیص وہ ہے حس کے دونوں کنھوں پر چاک ہوں ہامع الرموز اور ہدایہ بیں جہاں عورت کے گفت کا بیان ہے ، لکھا ہے کہ قمیص کے بدلے درع ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ سے کہ ورع کا چاک سینے بدلے درع ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ سے کہ ورع کا چاک سینے کی میں ہوتا ہے اور تبعن تراوف کے قائل ہیں بینی دونوں کے ایک می محقے ہیں۔

فقرکزدیک بهتربهٔ علوم ہوتا ہنے کہ جب مردوں کو عور توں کا سا لباس بہننامنع ہے، توجہاں عود تیں پیرا ہن بیش جاک بہنتی ہیں وہاں مُردوں کوچاہیئے کہ عور توں کی مشابست کو ترک کرسکے پیرا ہن حلقہ گریباں بہنیں ۔ اور حب سجہ عور تیں پیرا ہن حلقہ گریبان بہنتی ہیں وہاں مرد پیرا ہن بیش اختیا لہ کریں ۔

اَوَرَعْرَبِ مِينَ عُورَتِينَ پِيراَ مِن حلقَهُ گريبان بَينَى مِينَ اس لِيُعْمِدِ پِيراَ بِنَ پِيشِ حِاكَ بِينِتَعَ مِينِ اور ما ورا براكنهرا ور مندين عورتون كا لباس پيراِسِي بپي چاك ہے۔اس ليُعُمرد پيرا من حلقگريبان اختياد كرين ۔

#### مكتهب اليثنا

### 

آپ بخونی بچلین که اس گروه مینی ابل الترکا انکارز برقائل سے اور بزرگوں کے اقوال وافعال براعتراض کرنا نہ برافعی ہے جو ہمیشہ کی موت اور دائمی بلاکت بیں محالفا ہے۔خاص کرج بحہ بہ اعتراض وا نکاد پیرکی طوف عائز ہو اور پیرکی ایزا کا سبب ہو۔

اس گروه کامنگران کی دولت سے محوم ہے اور اُن براعتران کرنے والا ہمیشہ نا اُمیداور زبان کا درہ تاہے جب بک بیرکے تمام حرکات وسکنت مرید کی نظرین نہ بیا اور مجرب نہ ہوں تب بک پیرکے کمال سے اس کو کچھ معتنہ بین اور اگر کچھ کمال محال بھی کرنے توب استدراج سیح برکا کا انہ م خوابی ورسوائی ہے۔ مرید اپنے پیرکی کمال محتبت اور اطلاص کے باوجود اگر اپنے ایسے ایس کی خواب میں بال بھرجی اعتراض کی بجائے ہیں دیکھے تواسی مجھنا جا ہیئے کہ اس می خواب ہے کہ اس می خواب ہے کہ اس می میں اس کی خواب ہے کہ اس میں اس کی خوابی ہے۔

اگربالفرض پرسکسی تعلی پرسکسی بیدا ہوجائے اورکسی طرح دفع نہو سے تواس کواس طرح دریا فرت کرے کہ اعتراض کی آ میزش سے پاکساور انکا اسے گمان سے ساتھ الا ہُوا سے ماتھ الا ہُوا سے اگر پیرسے سی وقت خلاف ٹربیعت امرصا در ہوجائے توثر بدکو چاہیئے کہ اس امریس ہرکی تقلید دنہ کرسے اور جہاں تک ہوسے مشری کی وجہ تلاسش کرتا اس کو نیک وجہ تلاسش کرتا اس کو نیک وجہ تلاسش کرتا دہتے ۔ اگر صحت کی وجہ تلاسش کرتا دہتے ۔ اگر صحت کی وجہ تلاسش کرتا ہے ۔ اگر صحت کی وجہ تلاسش کرتا ہو اور گربی و ذاری سے بہری سلامتی طلب کرے ۔ اور اگر مرید کو پیرسے حق کرنے اور گربی و ذاری سے بہری سلامتی طلب کرے ۔ اور اگر مرید کو پیرسے حق کرنے کرتا ہو اور گربی اور اگر مرید کو پیرسے حق کرنے کوئی شاہر

پیدا ہو۔ تواس سشبہ کا کچھا عتباریہ کرے۔

جب مانک الوجود جل شائد نے امر مباح کے اختبال کرنے سے منے نہیں کیا اور کوئی اعتراض نہیں فرمایا تو مجردومرے کا کیا حق ہے کہ اپنے پاس سے اعتراض

اورلوں اعتراض ہیں فرمایا لو بھردومرے کا کیا حق ہے کہ اپنے ہاس سے اعترال کرے۔ بسااو قالت کئی حکمہ اوسالئے کے بجالانے سے اسس کا ترک کرناہمتر سنتا سہ

مدیث بوی صلی الله علیه وسلم میں آیا ہے:

اِتَّ اللهُ كَمَا يُحِبُّ آن يُنُ قَى بِالْعَزِلَيْمَةَ مُجِبِّ اَنُ يُوَقَىٰ بِالرُّخْصَةِ . د كهالتُّرتعالیٰ حبس طرح عزیمیت كابجالانا دوست ركفنا بناسی طرح د مُخصت رعِمل كرنامجي سيسندكرتا سبع "

# عرض داشت دوم یعنی

معزت مجدد کے صاحبر ادکامکتوبے الدگرامی کے نام

کمترین بندگان مُحسعدصادق عرض کر ناسبے کہاس طون کے اوال اوضاع شکرسے لائق ہیں اوراس ذات کعبہ مرا داست کی نیربیت معہ خادموں اوٹولعسوں کے معلوب اوٹرسٹول سے ۔

خصور کامرفراز نامها وربزرگ صحیفه جوآمعیل کے ہمراہ ارسال فرمایا تھا، صاور ہموا، اس کے مطالعہ سے نہایت ہی نوشی حاصل ہو ئی میں تعالے اپنے نبی اُمیّ میں میں سام میں سرور دمیں من المرور کا مان میں میں اس میں اور

قبله گایا ؛ فقراپ خراب احوال کیا تھے ، اپنے مامنی وحال کے معادر ہوتے ہوئے اعمال اور صائع ہوئے ہوئے احوال پر برش حرب و ندامت آدہی ہے۔ اور و تو ہی رہتی ہے کہ کوئی لحظہ اور کوئی ساعت حق تعالے کی دھنا کے برخلان مذکر درسے بلکن ابسیا ہونہیں سکتا۔ ہاں اگر معنور کے خادموں کی توجہ مددود تشکیری فرمائے تو بڑی مات نہیں۔ عہر از کریماں کار ما دشوار نیست ترجمہ : " کرممیں پرخہیں بیر کام دشوار"

الحرائد كه اب ك عنور كى توج شريف كى بركت سے س طرح كر حضور نے فرايا تھا استقامت حاسل ہيں اورائی ہماس ہيں اورائی ہماس ہيں کوئی فتورنہيں آيا بلکون بدن ترقی وزيادتی كا اميدوار ہے فجر وظہروعھركے بعد علقہ بيٹھنا ہے اورائی ہما والدین كاموں سے فرصت باكر قرآن مجید بیٹر حتا ہے۔ یہ فقیر بعض اوقات بیش میں ہے اور تعین وبسط اور توجہ و فوق اور آرام میں ہے اور تعین کر سے اور توجہ و فوق اور آرام وغیرہ بدن ستے اور تعان کے بخاوز نہیں کر سے اور توجہ علم حضوری کی اند علی سے کہ دمتو تر ہمیں سنے افراد وق وغیرہ کوظلال میں داخل جانتا ہے اور علی سے اور توجہ اور دوق وغیرہ کوظلال میں داخل جانتا ہے اور علی سے تاور معلوم نہیں کرتا ۔

ا طائف اقل اقل بدن کے ساتھ ملے ہوئے تنے اور نظر بھیرت ہیں برن کے سوا اور کوئی افر فہرو منہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ فنور فود لاسرور کی خدمت ہیں جون کے سوا اور کوئی افر فہرو نے ہیں۔ یہ مقام بھا۔

کا مقام ہے۔ بقار کے بعد بھرا کہ قسم کی فن قطائفت برطاری ہوئی اور ایسا معلوم ہوا کہ اس فنا کے بغیر جو بقائے بعد ہے کام کا تمام ہونا میشنہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ اس فنا کے بغیر جو بقائے بعد ہے کام کا تمام ہونا میشنہیں ہوتا۔

اب چند دوز سے بعر فیون کی حالت میں ہے اور باطنی معاملہ کی میں ہے تھیں کے افران کا عرف کرنا حزوری تھا اس لئے چند کا مات کے کھنے مرح برات کی۔

کرنا حزوری تھا اس لئے چند کا مات کے کھنے مرح برات کی۔

( كمتوبات امام رباني دفتراقل سعه انتخاب بُورا بُوا۔ )

# دفير دوم

#### مكنقب سك

# مجددالف ثانى بموسنه كى تصريح

یفقی بین الیقین اورت الیقین کی نسبت کیا بیان کریے اورا گرکچہ بیا کریے توکوئی کیا مجھے گا؟ اور کیا معلوم کریے گا؟ بیر معارف ا حاط ولا بہت خارج ہیں۔ ارباب ولایت علیاء ظاہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجزاوراُن کے مجھنے سے قامر ہیں۔ بیعلوم انواز نبوت علی صاحبہ العملاۃ والسّلام والمتحیتہ کی مشکواۃ سے مقابس ہیں جوالف ٹائی کی تجدید کے بعد تبعیت و وراشت کے طور میرتازہ ہوئے ہیں۔ اور تروتازہ ہوکہ ظاہر ہُوئی ہیں۔ ان علوم ومعارف کا صاحب اس الف کا مجدد سے ۔

وَاللّٰهُ سُبُحَافَهُ ٱلْهَادِی ﴿ اللّٰهِ یَ بِرَایت وینے واللہمے '' جاننا باہمیئے کہ ہرسوسال کے بعد ایک مجدّد کرزراہے تکین سوسال کامجدّد اور ہے اور ہزاد کا محدّد اور بیس قدر نظواور کہزاد کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر بلکہ اس سے ذیادہ دونوں مجدّدوں کے درمیان فرق ہے اور مجدّدوہ ہوتا ہے کہ جوفیصن اس مُدِّت میں اُمتوں کو پنجنا ہوتا ہے سے کہ وریعے پہنچہا ہے ۔ نواہ اس وقت کے اقطاب واوتاد ہوں اورخواہ ابدال وٹج بکو۔ ج خاص کند بندہ مصلحتِ عام ال

#### مكتوب ملآ

حصرت مجارد

کیں مجھ اُہوں کہ میری پیدائش سے قصودیہ ہے کہ ولایت مجمدی کی اللّمر علیہ ولایت مجمدی کی اللّمر علیہ ولایت کا من علیہ ولایت ابراہ میں کے ازاگہ میں رنگی جائے اوراس ولایت کا حسن ملاصت اس ولایت کے جمالِ صباحت کے ساتھ مل جائے - حدیث پاک میں آیا ہے : ·

آخِيُ يُوسُتُ اَصِبَحُ وَاَنَا اِصُلَحُ -

« میرایجانی یوسف مبیح تھا اور ئیں متیج ہوں '' اوراس انصباغ اورا متزاج سے مجوبتیت محمد پر کامقاً) درجہ ببندتک پہنچ جا۔

مكتوب مكرايفنا

# حضرت مجدّد کی تجد مدعلوم بتوت

الفرزند؛ باوجوداس معامل مجرميري بدائش شقصود تفاايک اور کادخاد خطيم ميري حوال فرايس معامل کو جوميري بدائش شقصود تفاايک اور ميري ميران کو اصطفيلين لائے اور ميري ميران ميران ميري ميران کو استان کا ميل وارشاد تقصود ہے۔ بلکم عاملہ دیراور کا دخان دیرمطلوب ہے۔ اس منی میں میں میں میں استان کی دعوت کو ان کو کے مقابلہ میں دائشہ میں ہوئی چنری طرح ہے۔ انبیا علیم السلام کی دعوت کو ان کو باطنی معاملات کے ساتھ ہی نسب تعلی آگر چنر نصب نبتوت ختم ہو چاہلے کی توت کو ان کو باطنی معاملات کے ساتھ ہی نسب سیس میں آگر چنر نصب نبتوت ختم ہو چاہلے انسالام کی دعوت کو انسالام کی دعوت کو انسالام کے کامل تابعدادوں کو حقد مال سے ۔ والسلام

#### مكتوب ٣٢

علماءظام رصوفية عليه اورعلماء السخين كيمراتنب

ميرس مخدوم مكرم!

اَلنَّهِ مُدَى الدِّينُ وَمَنَا لَعَهُ السَّيدِ الْمُرْسِلِ بَنَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ مَنَ النَّحَتَّاتِ ٱلْمُلْهَا . عَلَيْهِ مُصِنَ النَّحَتَّاتِ ٱلْمُلْهَا .

در معنی سب سے اعلی نصیحت سی سے کر صفرت سیدالمسلیں جس الشرعلیہ ولم کادین اورمت بعت اختبالکریں "

سیدالمرسلین کے دین اور متابعت سے علی وظاہر کا نصیب عقائد درست
کرنے کے بعد شرایع واحکام کا علم اوراس کے موافق علی ہے اور موفیہ علیہ کا نصیب
بعداس جزیر کے جوعلا درکھتے ہیں احوال و راجیدا ورعلوم و معارف ہیں اور علا د
مانی کا نصیب جوانبیا دکے وا رہ ہیں بمجداس چنر کے جوعالم دکھتے ہیں اور
بعداس چنر کے جس کے ساتھ صوفیہ متاز ہیں وہ اسرا دود قائق ہی جن کی نسبت
متشابهات قرآنی میں دمزواشا رہ ہو چکا ہے اور تا دیل کے طور پر درج ہو
چکے ہیں۔ میں لوگ متابعت میں کال اور دراضت کے ستحق ہیں۔ بدلوگ
وراشت وتبعیہ سے طور برانبیا معلیہ اسلام کی خاص دولت میں شرکیہ
اور بارگاہ کے محرم ہیں۔

اسی واسطے علماء استی کا نبیت و بسنی اسکوائیل ("میری امدیکی علما دبنی اسکوائیل ("میری امدیکی علما دبنی اسرائیل سے بینمبروں کی طرح ہیں) کی شرف کرامت سے مشرف ہوئے ہیں ۔ بس آب کوجی لازم سے کہ علم وعلی وحال و وجد کی گرو سے معنوت سیدالمرسلین اور جبیب دب العالمین علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمسلین و ملائلة المقربین و المن القالم المن و التقالم و التقالم المن القالم المن القالم و التقالم المن و التقالم و التقال

والشلام

مکتقب میل شرساتا نه کبزرگر مخرات که نام ایک مکتوب خطر جم معمی خلفائے واشدین کے ناموں کو ترک کرنے بر مصنرت مجدد کی نکیبر

شهرسا آند کے سا دات عظام اور قاضیوں اور بزرگ دسیسوں کے معزز فاڈر س کو تکلیف دینے کا باعث یہ ہے کہ سُنا گیلہے کاس جگر کے طبیب نے عید قربان کے خطبہ میں نعلفائے داشدین رضی الٹر تعاسلے عنہ کے ذکر کو ترک کیا ہے اور اُن کے مبادک ناموں کو نہیں لیا - اور ریمی سُٹ ناگیا ہے کہ جب دوگوں نے اُس سے تعمن کیا تو بجائے اس کے کہ اپنی سہوونسیا ن کا عَدر کرتا ، مکر شی سے پیش کا اور کوں کہ آ بھا کہ اگر خلفاء داشدین کے ناموں کا ذکر نہیں ہُوا تو کیا ہُوا ؟ اور بہ میں سے کہ اس قسم کے تعمیسوں اور معزز لوگوں نے اس بادے ہیں بہش نہیں اُگے ۔ عجہ۔

> وائے مذیکباد کہ صدبار واسئے ترجہ: مواکیب افسوس شیں صدبا افسوس

نعلفا فی المستری الی الله تعالی علی کا وکداگری خطبه کی شرائه میں سے نہیں بیکن اہلستری الی الله تعاد تو صرور ہے عمد اور ہی طبی کو ترک نہیں کوا یہ کے کہ جس کا دل مریض اور ماطن بلید ہو۔ اور کوئی شخص اس کو ترک نہیں کوا یہ کے کہ جس کا کہ اور عناد سے ترک نہیں کیا گرم ت تشدید بقتی فقی منہ کہ معنی میں سے ہے کا کہا جواب دے گا۔ مدحس نے کسی قوم کی مشابست کی وہ اہمی ہیں سے ہے کا کہا جواب دے گا۔ اور اِتَّقَوْ اُمْوَاضِح التَّهِمِدِ رَتَهمت کی جگہوں سے بچو کے موافق تهمت کی طن سے سے سوم فرح نمائی کا ؟

الركشيخين كى تقديم وتففيل بب متوقف ب توطريق ابل مُنست ك

مخالف ہے اور اگر صرات ختین کی مجست ہیں متر دو ہے تو بھی اہل مق سے فارج ہے بھی ہیں کہ وہ بعد عقیقت جو کشمیر ہی کی طون منسوب ہے اس خبث کو کشمیر کے بوعتیوں میں کہ وہ برح اس کو مجھانا چاہئے کہ حضرات شخیر کئی کی افضلید سے مائیا ور تابعین کے اجماع سے ٹا بہت ہو حکی ہے ۔ جن انحجہ اس کو بزرگ اماموں کی ابک جماعت نے نقل کیا ہے ۔ جن میں سے ایک امام شافعی دفتی انتر تعالی عنہ ہیں ۔

سشیخ المم ابوالحسن اشعری نے کہاہے کہ حزت ابومکرد می الٹرتعلاے نہ بچرعرضی الٹرتعالیے عنہ کی فقیبلت باقی اُمست بِقِطعی اوریقینی ہے۔

اُمام ذہئی فرماتے ہیں کہ صفرت علی دصی انٹر تعالے عنہ سیما بی تعلافت اور مملکت کے زماند ہیں ان کے تابعداروں کے جمع عفیر کے درمیان تواتر سے یہ قول ثابت ہے کہ حصارت ابو مکر دصی الٹر تعالیٰ عنہ تمام اُمت سے افضل ہیں ۔ تمام اُمت سے افضل ہیں ۔

اس قسم کی اور بھی مہت سی دوائمتی حضرت علی اور اکا برصی آبر اور نابعین مشخص بہت سی دوائمتی حضرت علی اور اکا برصی آبر اور نابعین مشخص و بہت کے مہم کو بیغیر علیہ القلاق والتلام کے تمام اصحاب کے ساتھ معتبت دیجنے کا امریع میں اور آن سے ساتھ معتبت دیکھنے واندا اصحاب کے ساتھ معتبت دیکھنے کا امریع و اور آن سے ساتھ معتبت دیکھنے کا امریع واندا

دینے کی ممانعت ہے حضرات ختنائن انخفرت حتی التُرعلیہ وسلم کے بزرگ جمالہُ اور قریبیوں میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ مجتب ومؤدت اور بھی زیادہ بہترو مناسب ہے۔ التُرتعالیٰ فرما تاہہے:

كُولُ أَن آسَتُكُلُمُ عَلَيْهِ إَجُرا إلا الله السُودة في التُقرَاب -

دو کہ (رمول انشرصتی الشرعلیہ وسلم کہتم سے میں قریبیوں کی محبّت کے سوا اورکوئی اجزنیس مانگ ؟

اوررسول التُرصلّى التُم عليه وسلّم نے فروا يا ہے:

ٱللهَ ٱللهُ فِي ٱصْعَابِى لَا تَتَخَيْدُ وَاهُمُ عَكَرَضاً مِنْ بَعْدِي فَمَنْ اللهَ اللهُ وَمَنْ الْبَعْضَةُ مُ اللهُ عَمْ الْبَعْضَةُ مُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ وَمَنْ الْبَعْضَةُ مُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَالْمُولِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُمُ اللّ

دو میرے اصحاب کے بادہ میں الند تعالے سے دروا ور میرے بعد میرک اصحاب کے بادہ میں الند تعالے سے دروا ور میرے بعد میرک اصحاب کو نشان بند نباؤ حس نے میرک دوست دکھا اور حس نے ان کو دوست دکھا اور حس نے ان کو میں نے میرے نبغن کے باعث اُن سے نبغن دکھا جس نے ان کو ایڈا دی اس نے ایڈا دی اس نے انڈوی اس نے انڈوی اس نے الند تعالے کو ایڈا دی وہ اندوی اس کے اندوی اس کے اندادی اس کے اندادی اس کے اندادی اس کے اندادی اور حس نے الند تعالی کو ایڈا دی وہ مندور اس کا موافع نہ کر سے کا "

اس فسم کا بربوداد می ابتدائی اسلام سے لے کرآج کے معلوم نہیں کہ ہمندوستان ہیں کو ہمند کا ہمندوستان ہیں کو ہمندوستان ہیں کو ہمندوستان سے اعتماد و و و رہو جائے کہ مسلطان وقت کے خدااس کو سلام کے دیمندوں پرورد اور غلبہ و سے اہل سنست اور خفی مذہب ہے۔ اس کے نہ مانہ میں اس قسم کی برعت کا ظام کر نا بھی جرآست اور دلیری کا کام ہمنے بلکہ در تقیقت باوشاہ کے سابھ مقابلہ کرنا اور اولی الامری اطاعت سے نکل ہے۔ پھر بھری مجتب کی بات ہے کہ اس مقام کے بزرگ اور دیسی لوگ نکلنا ہے۔ پھر بھری مجتب کی بات ہے کہ اس مقام کے بزرگ اور دیسی لوگ

اس واقعد میں خاموش دیں اور اس اختیاد کریں - اللہ تعاسل اہل کتاب کی فرصت میں فرماتا ہے :-

كُوكَ يَنْهَا هُمُ الرَّبَانِيُّ كَانُوكَ قَالَةَ حُبَارُ عَنْ قَوْلِهِ عُرَادُ ثُعَرَّوَا كُلِهِمُ السَّهُ حَتَ لَبَنُسَ مَا كَانُوا يَصَنَعُونَ \_

د اُن کے علما واور خدا برست لوگ اُن کواُن کی بُری با توں ورشوست و سُود کھانے سے منع کیوں نہیں کہتے واقعی بہت بُری بات ہیے "

التُدتعاسك اور فرماماً سبنے :-

كَانُولَهُ يَتُنَاهَٰوَىٰ عَنْ مَنكَوِفَعَلَٰقُ كَالَٰجُهُ لَبِئُسَ مَا كَانُوا كَفُعَلُوْنَ -« ايك دومرے كوبرسے فعل كے كرنے سے منع دہ كرتے تقے واقعی بہت مُراكرتے تقری

معن مهراب چهوران برربورون پروجهون سنه برابیت اس حفرت مصطفع صلی الندعلیروسلم کی متابعت کولازم مکرط !"

ا مینی سید محد حوز میوری سے تا بعد ار جو کملک دکن میں اب تک موجود ہیں۔ سید محد جو نبوری سیم میٹ میں پیدا ہموا تھا اوراس نے مهدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ نعوفہ باللہ ۔ منہ اللہ مترجم

### مكتوب ملا

## قبرين عهدنامه بذركهنا

اب ان سوالوں کا جواب کھاجا تا ہے جو آپ نے دریا فت کئے تھے۔
سنتوں میں اکثر اوقات جارفل کی قرار کی جاتی ہیں اورمُردوں کے لئے کفن
مسنوں بین کپڑے ہیں دستار زائد ہے۔ ہم قدر سنون بر کفاست کرتے ہیں۔
اور جواب نامر ہمی نہیں لکھتے کیونکہ نجاست اور طبیدی کیساتھ اس کے الودہ ہوجانے
کا حقال ہے ۔ اور علماء اوراء النہ کاعل ہی نہیں ہے۔ اور سند مجمع سے جس ٹا بت نہیں
ہوا ۔ اور اگرکفن میں تمیص سے بچاست ہیرا ہن تبتری کو استعمال کر لیں تو
معنائق نہیں بشہدا رکے بعن اُن کے اپنے کی طری ہیں۔

ن

### مكتوب ثميا

# اینے بیٹوں کے انتقال برایک تعزیت نام کا جواب

حدوملوۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہوکہ آپ کا صحیفہ شریفہ جورمدائب کی اتم برسی کے بادہ میں شیخ مصطفے کے ہاتھ ارسال کیا تھا اس کے صفون سے شرف ہوا۔ اِنَّا یَّلٰہِ وَاِنَّا اِلٰیٰہِ مَراجِعُی کَ ۔ میصیبتیں بظا ہرجراحت نظراتی ہیں مرحقیقت میں ترقیات اور مرہم ہیں۔

وہ نتائے وتمرات جوحق تعاسلے کی عنایت سے اس جمان میں ای بیبتوں ہر متر تب سے اس جمان میں ای بیبتوں ہر متر تب بھوٹ کے سلنے کی استواں حقد ہیں جن کے سلنے کی امید و توقع عالم آخریت ہیں ہے ۔

فرزندوں کا وجودعین رحمت ہے۔ زندگی میں بھی اُن سے قا تُدرے اور نفح ہوتے ہیں اورمرنے پریمی تمرات ونتائج مترتب ہیں ۔ امام آجل محل اسنة علية الابراري الكهية بين كه عبدالله بن زبيروض الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عندك ندمانة بين بين دن طاعون واقع بهوا اس طاعون مين حصرت انس المحت بين بين دن طاعون واقع بهوا اس طاعون مين حصارت انس المحت بين بين بين من من المحت محت بين بركت كي وعافر ما في عقى اور حصارت عليه العمل من الله تعالى عنه كل معت بهو كمة الحرواليس بين معت معلى السلام كامحاب كوم من المحت المعالم من المحت المحت من المحت المحت من المحت المحت المحت من المحت الم

حریث میں ایا ہے کہ طاعون ہیں اُمتوں کے حق میں عذاب تھا اوراس اُمّت حدیث میں عذاب تھا اوراس اُمّت کے لئے شہادت ہیں۔ واقعی وہ لوگ جواس وبار ہیں مرتے ہیں عجب صفور و توج مصمرتے ہیں، ہوس آتی ہے کہ کوئی شخص اِن دنوں میں اس بلاوالے لوگوں کے ساتھ ملحق ہوجائے اور کونیا سے آخرت کی طرف کوچ کرجائے۔ رب بلاآل اُمّت میں بیظام بخصنب سے اور باطن میں دحمت۔

میال شیخ طاہر بیان کرتے تھے کہ لاہوریں طاعون کے دنوں ہیں ایک شخص نے خواب ہیں دیکھا تھا کہ فرشتے کہ دیسے ہیں کہ جو کوئی ان دنوں میں نہ مرے گا، حسرت اُٹھا یُرگا- ہاں حب ان گذشتہ لوگوں کے حالات برنظر کی حباتی سے تواحوالات غریبہ اور معاملات عجیبہ مشاہدہ میں اُستے ہیں۔ شاید شہرار فی سبیل الٹدان خصوصیتوں سے متازیہ وں ۔

میر دفدوم فرزندعز برقدس سر فی مفادفقت بری مهاری معیبت معلوم نمیں کہیں کواس قسم کی معیبت بہویکین وہ صبروشکر جوس تعاسلے معلوم نمیں کہیں کواس قسم کی معیبت کی کو است فرمایا ہے برای اعلی نعمیت اور اعظم انعام ہے۔ یہ فقیرض تعاسلے سیسوال کرتا ہے کہ اس معیبت کی جزا انحرت برموقوف رکھے اور و نیا میں اس کی جزا کچھ بھی ظاہر نہ ہو حالانکہ جانا ہے کہ رسوال میں سینہ کی تنگی کے باعث ہے ور نہ حق تعاسل طری سیا

الم يعني العام نووي ارحمة التعرعليه \_

دحمت والاسبے ۔

فَلِللَّهِ الْاٰجِرَةُ وَالَّهُ وَلَى ۔ م دینا واخرت الشرہی کے لئے ہے ۔ دوستوں سے التجاہے کہ دُعا کے ساتھ امرادواعانت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ سلامتی کے ساتھ کرے اور لغز شوں کو جوانسان کے لئے لازم ہیں معات فرمائے اوران تعقیروں سے جو بشریت کے باعث صادر ہوتی ہیں ، درگذر کرے ہے ۔

رَبَّنَا أَغُفِمُ لَنَا ثُونُهُنَا وَإِسْرَافَنَا فِى أَمْرِنَا وَثَلِبَ ٱ تُدَامَنَا وَالْمَرَانَا وَثَلِبَ ا

" یاالله بهارے گنا بول کو اور حوکی بهم سے کاموں میں اسراف بوا بی خش اور بهارسے قدموں کو گا بست دکھ اور کا فروں بر بهاری مددر "

وَالشَّلَامُ عَلَيْكُووَعَلَىٰ سَامُومِنِ اتَّبَعُ الْهُدَىٰ -د مسلام ہوتاپ پراوران لوگوں پرجہوں سنے ہوایت اختیار کی '' ،

مكتب موا

سُنَّت كا اتباع اور بقرم كى برعت سے اجتناب

سب سے اعلیٰ نصبی سے کہ خورت سیّدالمرسین جاتم کادین اللہ علیہ وہم کادین الرمین اللہ علیہ وہم کادین الرمین انتیار کریں ،سنت سنیہ کو بجالاتیں اور برعت نام ونیے سے پر ہمز کہیں ۔ اگرچ برعت صبح کی سفیدی کی مانند دوشن ہو۔ کبین درحقیقت اسس ہیں کوئی دوشنی اور فورنییں ہے۔ اور ہزی اس ہیں سی بیماری کی دوا اور بیمارکی شفار ہے ۔ کیونکہ برعت دوحال سے خالی نہیں باستہ سے ساکنت ہوگی یا دفع سنت سے ساکنت ہوگی ۔ ساکنت ہونے کی صوریت ہیں بالعزور شند سے برزائد ہوگی ۔ جو درحقیقت اس کومنسوخ کر سے والی ہے کیونکہ نص پر زیاد تی نص کی ناسخ ہے ۔

#### مکتوب نمزج

# نماز كيُسنتن وآداب كانبررا ابتمام ركهنا

آپ کی کمزوری اورصنعت کاملل بڑھ کر بڑی ہے آلامی ہُوئی۔آپ کی صحت و تندرستی کی بڑی انتظادی ہے کہیں آنے والے کے ہمراہ صحت کی خبر اور کیفیست احوال لکھ کرا رسال فرما تیں۔ اسے مجتبت سے نشان والے چونکہ یہ دار مین ونیا دارعل سے اور دار جزا دار آخریت ہے۔ اس لئے اعمال سے بہری اور صالح کے بحالاتے میں بڑی کوشش کرنی جائی سب اعمال سے بہری اور سب عبا دات سے فاصل ترین نماز کا قائم کرنی اسے حودین کاستون سب عبا دات سے فاصل ترین نماز کا قائم کرنی ہے۔ ورین کاستون اور مون کامعارج ہے۔ یس اس کے اداکر نے بیر بڑی کوشش بحالان جائے۔ اور مون کامورج ہے۔ یس اس کے اداکر نے بیر بڑی کوشش بحالان جائے۔ اور احتیاط کرنی جائے۔

تعدیل اورطمانینت کے بادسے میں بار بارمبالغہ کیا جاباہے۔اس کی انھی طرح محافظت کریں۔اکٹرلوگ نماذ کوضائع کر دبیتے ہیں اورطمانینت اورتعدیل الدکمان کو درہم برہم کر دبیتے ہیں۔ان لوگوں کے حق میں بہت سے وعیدائے ہیں ۔ جب نماز درست ہوجائے۔ نبخات کی بطری بھاری اسمید ہے۔ کبوتک نماذ کے قائم ہونے سے دین قائم ہوجا تا ہے۔ اور مراتب کی بلندی کامعراج . پُورا ہوجا تا ہے ۔۔۔

برش علیطداسے صفرائیاں انبراسکے کورسٹے سودائیاں ترجہ '' کی پڑوشکر بہتم صفرائیو کورسکے سودائیاں ترجہ '' کی پڑوشکر بہتم صفرائیو کا کورسکے سودائیاں والسّدَدُ کر مُسّالِعَةَ وَالسَّدَدُ مُرَعَلَيْ کُرُمُسَالِعَةَ وَالسَّرِ مِن الْہُدُی وَالسَّرَ الْمُدَای وَالسَّرَ الْمُدَای وَالسَّرَ الْمُدَان وَالسَّرِ الْمُدَان وَالسَّرِ الْمُدَان وَالسَّرِ الْمُدَان وَالسَّرِ الْمُدَان وَالسَّرِ الْمُدَانِ مَالِي السَّرِ الْمُدَانِ وَالسَّرِ الْمُدَانِ وَالسَّرِ وَالسَّرِ وَالسَّرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ 
#### مكنوب لملآ

## قلب كى حقيقت

اب ہم اس مصنعہ کی تعقیقت بیان کرتے ہیں ۔ دراغور سیمتنیں عوام کا وہ مصنعہ ہے ہواد بعد عزا حرک المور سیمتنیں عوام کا خواص کا مصنعہ ہے ہواد بعد عزا حرک سیمت حاصل ہے اورخواص اوراخص خواص کا مصنعہ اس قسم کا ہے جس سے سلوک و حبز بہاور تصفیہ و تزکیا و رقلب کے کمکین اور فعن کے اطبین ان کے بعد بلکہ اللہ تعالیٰ کے محصن و کرم سیمت اجزا معاشرہ کی ترکیب سیم حورت حاصل کی ہے ۔ معینی چاد حجز وعنا صرکے ہیں اور ایک حزف مسرم کم کنا اور پاپنج مجزوعا کم امر کے ۔ دونوں طرفوں کے اجزار حالا نکہ ایک دوسرے کی صداور ایک دوسرے کے مخالف ہیں ۔ کمبین حق تعالیٰ کی تعدیت اور ما ہم جمع ہو گئے ہیں اور ہم تیت وحوانی پیدا کر سے اس اعجوبہ کو حاصل کی ہے۔ حزوج علم اس معاملہ میں عند خاک ہے۔ واس معاملہ میں عند خاک ہے۔ اس معاملہ میں عند خاک ہے۔ اس معاملہ میں عند خاک ہے۔

اس ہٹیت وَصل فی نے جی مزوادمیٰ کارنگ اختیاد کرکے خاک کے ساتھ قرار بکی اسے ۔ م

خاك شوخاك تا برؤيد سل كه بجز خاك نبست منظهر كل ترجم به منطق كل مست بحقل ترجم به منطق كل مست بحقل ترجم به منطق الكين سبكيل خاك به منطق كل كا مست بحقل المنطق 
وه قلب هر کا طمینان کے لئے حفرت خلیل الرحلٰ علیٰ نبیتنا وعلیابھلوہ والتلا نفس مطنئنہ ہو چکاعقا ۔ اور بنجلین واطمینان مرتبہ ولا بہت میں متعقور ہیں جو نبتوت کا ذیبہ ہے۔ شاپ نبتوت کے مناسب مصنغہ کی بے قراری اوراضطراب ہے۔ نہ حقیقت جامعہ کی ہے قراری و بے آرائ کہ بیغوام کو بھی نصیب ہے اور حفزت دسالت خاتمیت علیم القلوٰۃ والتسلام نے جو قلیب کی ٹا بتی طلب فرط کی ہے اور

کہا ہیں :-اَللّٰهُ قَرَیا مُفَلِّبَ الْفَلُوبِ نَبِّتُ فَلَّبِی عَلیٰ طَاعَتِن کَ ۔ ''اے دِلوں کے چھرسے والے میرسے دل کواپنی طاعت پر ثابت دکھ" اس سے مقعود مفنغ کا ثبات ہے اور بعض احادیث میں جو اُمتوں کے احوال پر ننظر کرنے کے باعث دل کی ہے قرادی سے بارسے میں وارد بھوئی

ہیں۔ اگرتلب کے وہ معنی مُرادسلنے مائیں جوحقیقیت مامعہ اورمعنغہ دونوں کو شامل ہوں توہمی ہوسکتا ہے۔

مکتوب میکا

آپیخبنگطے نام مکتوب، انباع سُنت کی اکبد ا**ور ہرحال میں برعاسے بیخے کام**یم سبسطاعلی نصیحت جوفرز نرعزیز سلمۂ اللا تعاسط اور تمام دوستوں کو کی جاتی ہے وہ ہی ہے کہ ستست سنیہ کی تابعدادی کریں اور بدعت نالسندیدہ سے بچیں ۔ اسلام دن بدن غرُبت پیدا کرتا جاتا ہے اور مسلمان غریب ہوتے جاتے ہیں - اور عجر مجوں مرتے جائیں گے زیادہ ترغر بیب ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ ذمین مرکونی الٹرائٹر کہنے والانہ اسے گا۔

ی مرید بی بازی می ایست می ایران آب - اور قیامت برے لوگوں پرفائم ہوگی ہوگی سے اور قیامت برے لوگوں پرفائم ہوگی سعادت مندوہ شخص ہیں جواس عزبت میں متروکہ سنتوں میں سیکسی صندت کو ذیرہ کریے اورستعملہ برعتوں میں سیکسی برعت کو مادیے -

آب وہ وقت ہے کہ حضرت نیرالبشر علیہ القالم ہ والسّلام کی بعثت سے ہزاد سال گزر کیے ہیں اور فیبا مست کی علامتوں نے پرتو الاہبے شنت عہد نہتوت کے خلام سے اللہ میں اور نیبا مست کی علامتوں نے پرتو الاہبے شنت عہد ہوگئی ہے۔ اور بدعت جھود کے خلام رہوئے کے جامعت محلوہ کر ہوگئی ہے۔ اب ایک ایسے بہا در جوانم و کی حزورت ہے جو مستند ت کی مدو کرے وادر بدعت کو جاری کرنا دیں کی مدو کرے وادر بدعت کو جاری کرنا دیں کی بربا دی کا موجب ہے اور بدعت کی تعظیم کرنا اسلام کے گرانے کا ماعث سے ۔

مَّنُ وَقُوصًا حِبَ الْبِدُعَ آوِفَقَدُ اَ عَانَ عَلَىٰ هَدُمِ الْاِسُلَامِ ‹‹جس نِیسی برعتی کی مخطیم کی اُس نے اسلام سے گراسنے میں مردوی "

آپ نے سنا ہوگا کہ گورسے ادادہ اور کامل ہمت سے اس طون ہوجہ ہونا چاہئے کھنت ور میں سے کوئی شندے جاری ہوجہ نے اور مبرعتوں میں سے کوئی سندے جاری ہوجہ اسے کوئی بین کہ اسلام منعیعت ہود ہا ہے۔ اسلام کی تیمیں جبہی فائم رہ کتی ہیں جبکہ شندے کوجاری کیا جائے اور برعت میں کچھشن دیکھا ہوگا برعت میں کچھشن دیکھا ہوگا جو برعت کے کیفن فراور کوستھیں اور لیندید ہمجھا ہے کیکن بین فیقراس سندہ میں اور لیندید ہمجھا ہے کیکن بین فیقراس سندہ میں کھی ساتھ موافق نہیں ہے اور برعت کے میں فرد کور نہیں جا تا بلکہ موافی فلکہ و کھوست کے اس میں کچھسوس نہیں کہ تا۔

يسول التُرمِلِّى التُرعليدوسِلِّم نِے فروا ياہے : مُحَلَّى مِدْعَةِ صَلَّهُ لَةٌ . بهر انک برعست محمال بی سبعے -

اسلام کے اس صنعت وغربت کے ذما نہ میں کہ سلائتی سننت سے بہا اسلام کے اس صنعت وغربت کے دما نہ میں کہ سلائتی سننت سے بہا لانے بہر موقوف ہے اور خرابی برعت کے حاصل کرنے بہر وابستہ ہے۔ ہمر برعت کو کلہ اللہ ی کی طرح حان نتا ہے جو گراہی کی سیاہ دات میں ہوا بیت فرما دہا ہے۔ حق تعالیٰ کے وقت کو توقی دے کہ سی برعت کو سن کئے فرما دہا ہے۔ حق تعالیٰ کے وقت کو توقی دے کہ سی برعت کو سن کئے کی جراکت نہ کریں اور کسی برعت برعمل کرنے کا فتوی نہ دیں نتواہ وہ برعت ان کی نظروں میں میسی کی طرح دوشن ہو کہ کو کہ کہ کہ اسوا میں شیطان کے کمرکو بڑا وضل ہے۔

گذشته زمانه بین میونکه اسلام قوی تھا۔ اس کئے برعت کے ظلماست کو اکش تندا مان بین میونکه اسلام قوی تھا۔ اس کئے برعت کے ظلماست کو اکٹھا سکتا تھا، اور ہوسکتا سے کعیفن بیعتوں کے ظلمات نوراسلام کی جمیک میں نورا نی معلوم ہوتے ہوں گے۔ اگرچ درحقیقت ان میں سی قسم کا حسن اور نوراندیت نہ تھی گراس وقت کہ اسلام منعیف ہے۔ بیعتوں کے ظلمات کونیس اُٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین ومتا نورین کا فتوسط بیعتوں کے ظلمات کونیس اُٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین ومتا نورین کا فتوسط

بمادی نہ کرنا چاہیئے۔کیونکہ ہروقت کے احکام مجدا ہیں ۔
اس وقت تمام جہان برعتوں کے بہٹرت ظاہر ہمونے کے باعث دریائے ظلمات کی طرح نظر آ د ہاہے اور سنت کا نور با وجود عزمیت اور ندرت کے اس دریائے ظلمانی ہمیں کرم شب افرون سی حکمتوں ہو د ما ہے اور برعت کا عمل اس ظلمت کو اور محسوں ہو د ما ہے نور برعت کا مانا ہے ۔اور شنت سے نور کو کرتا جاتا ہے ۔اور شنت سے نور کو کرتا جاتا ہے۔ اور شنت سے نور کے کرتا جاتا ہے۔ اور سنت برعل کرنا اس ظلمت سے کم ہونے اور اس نور کے ذیا دہ ہونے کا باعث ہے۔

هُ هُ الْخَامِسُ وُنَ -

ووخبردار! التُدتعاسك كاكروه خلصى بإفية بسے اور شيطان كاكره

خسارة بإنے والاسے "

صوفیار وقت بمی اگر محیرانصاف کری اوراسلام کے صنعف اور محبوط کی کثرت م كامل حظركي وتوجا مي كاستنت ك ماسواري الني بيرول كالقليد دكري اوراين شيون كابهانه كرك امور مخترعه مرعل منكري - انتباع منت بيشك نحات دینے والی اور خیرات و برکات کے شخشنے والی سے اور غیرستست کی تقليد مي خطرور خطر إلى م وَمَاعَلَى الرَّسُولَ إِلَّا النِّبَ أَدَ عُ و رَقَاصَدُ رَجِهُم كَا

بہنچا دینا ہے ؟

بمادب بيرون كوالترتعالي ممادى طرف سع جزاء خيردك كانهون نے اپنے تابعداروں کوامور مبتدعہ کے بجالانے کی ہدایت مذکی اور اُپنی تقلید سے ہلک کرنے والے اندھیروں میں نہ ڈوالا اورسنت کی متابعت کے سوا اور كوتى ريستهدنه بتايا اور صاحب شريعيت عليابصلاة والسلام كى اتباع اور عزيمت برعل كرنے كسوا كجه مداست مذفره تى اس واسطے ان بزرگواروں كا كارخانه بلند بوكيا اوران ك وصول كاليوان سب سعاعلي بن كيا -

مكتب ايفنا

انتهاء تقى حيرت سنه

ت اس مقام سے سوائے جبل اور میرت کے کچھ نصیب نہیں رینہ وہ جبل وحیر کھیں کولوگ حبل وریت جانتے ہیں کیونکہ کیے ندموم ہے۔ ملکواس مقام کی حبل و حيرت عين معونت واطمينان سعدية ومعونت واطمينان جولوگول كالسمين آسكِيًدنكه برحوك كي قسم سے سے اور بيجوني سے بنصيب سے اس قام ميں جو كوير ہم البت كريں بلے جون ہوگا بنوا واس كى تعبير جهل سے كريں خوا معرفت صحار مَنْ اَهُ مِيْدُولُهُ لَهُ رَيْدِرِ مِنْ جَسِ نِهِ مِنْ عِلَيْهِمَا بَيْ مَنِينَ وَهَ كِيا جانے 'وَ معے مَنْ اَهُ مِيْدُولُهُ لَهُ رَيْدِرِ مِنْ جَسِ نِهِمْ وَمِيْعَا بَيْ مَنِينَ وَهَ كِيا جانے 'وَ

### مكتوب يهيزا

# بوعل شربیت کے مطابق ہمووہ ذکر میں داخل ہے

ال فرزند! فرصت اور صحت اور فراغت کوغنیمت جاننا چاہیئے اور تمام اوقات وکرالئی میں شغول رم نا چاہیئے۔ جوحمل تمریعت عرائے موافق کمام اوقات وکر ہی میں داخل ہے اگر چی فرید وفروضت ہو بس تمام حرکات و سکون میں اسکام شرعیہ کی رعابیت کرنی چاہیئے تاکہ سب مجھ ذکر ہوجلئے کیونکم وکر سے مراد یہ ہے کہ غفلت وور ہوجائے ۔ حب تمام افعال میں اوام ونواہی کو مدِنظر کھا جائے تواس صورت میں جمی آمرونا ہی کی غفلت وور ہوجا تی ہے اور دوام دکر اللی حال ہوجا تا ہے۔ یہ دوام دکر حضرات نتواجگان کی یا دواشت سے جوام ہوجا تا ہے۔ یہ دوام ذکر کا افرانس دوام ذکر کا افرانس دوام ذکر کا افرانس دوام ذکر کا افرانس میں ہے اور اس دوام ذکر کا افرانس میں ہے اور اس دوام ذکر کا

رَيِن اللهُ سُبُحَانَه وَ إِيَّا كُمُ بِمُنَا بِعَة صَاحِب الشَّرِلُعَة عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ الصَّلَوْ وَالسَّدَ مُ وَالتَّحَدِ مَنَا بَعَة صَاحِب الشَّرِلُعَة عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ الصَّلَوْ وَالسَّدَ مُ وَالتَّهِ مِنَا الشَّحِيَّةُ -

رد الترتعاكيم كواور آب كوصاحب شريعيت علايه قلوه والسّلام كم تابعت كي توفيق نجشے "

مكتقب سي

" كى ئىمتىسى ھكايات مِسرق سے دُور ہيں

غماورممائب دینی ترقی کے اساب میں سے ہیں

مير مخدوم كرم مصائب بي أكر ج بطرى تكليف وايذا برداشت كرني بطرتي مع بسكين أن يرطبي كرامت اورمهر فإنى كا أسيد مع - اس جهان كا مهتر اسباب مرن واندوه ہے اوراس دستروان کی خوشگوا نعمت الم ومصیبت ہے ۔ان شكريارون يرواروية تلخ كارتيق غكاف جرهايا بهواس اوراس حيله سيابتلاء و از مائش كالاسته كھولا ہے۔ سعادت مندلوگ ان كىشىرىنى بىرنىظر كىركے للى كۈلىر کی طرح سیا جاتے ہیں اور کر وا بہٹ کوصفرا کے مرعکس شیر تی معلوم کرتے ہیں کیوں شیری معلوم ہزکریں جبکہ مجبوب کے افعال سَب شیریں ہوَتے ہیں علتی اور بیمارشا بدان کوکشوامعلوم کریے تو کریے، جوماسوا میں گرفتا رہے گروولتمند معرب کے ایلام ورنج میں اس قدر صلاوست ولڈت پاتے ہیں جواس کے انعام میں ہر گرمنفتور انہیں ۔ آگر میر دونوں محبوب کی طرف سے ہیں تیکن الام میں محت كنفس كا خطل نهين موتا اور انعام مين البنے نفس كى مرا دىر قىيام موتا ہے ك هَنِيًّا لِدُمَّ النَّعِيْمِ لَعِمْمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْكِينَ مَا يَسَكَّعَرَّعُ

ترم، : مبارک میموں کوامبی دولت کی مبارک عاشقوں کو درود کلفت اَللّٰهُ تَرَدُ تَحِیْرِمُنَا آجُرَ هُ هُرُوكَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ ثُرِ

دد باالله! تو بهم كوأن كاجرسي محروم مند كه اوران ك بعديهم كونتنه بي مند الحال "

اس غربت اسلام کے زما نہیں آپ کا وجود شریب اہلِ اسلام کے لئے غنیمت ہے۔

. مَلَّدِيكُ مُراللَّهُ تَعَالَىٰ وَٱلْقَاكُمُ مُرَّدُ اللَّدِيعَالَىٰ ٱبِ كُوسلامت وما قى المَصِ '' والسَّارِمِ \* فَالْمُواللَّهُ وَالْمُقَاكُمُ مُرَّدُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

### مكتقب يهي

## امك مكتوب فيجت مختصراور جامع

میرے فرز نرعزیز! فرصت کوغنیمت جائیں اور نیال رکھیں کہ عربیودہ امور میں صرف نہ ہور بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہیں بسر ہو۔ نماز نیج گاند کو بعیت وجماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ اواکریں نماز تبجہ کو ترک نہ کریں اور مُنج کے استعفالہ کو دائیگاں نہ چھوٹریں اور نواب خرکوش برمحظوظ نہ ہوں اور و نیاکی فافی ان توں پر فریفیۃ وحربیس نہ ہوں موت کو یا در کھیں اور آخریت کے اہوال کو مرت نیاکی طرف سے ممند چھرلیں اور آخریت کی طرف متوجہ ہمو مرت نظر کھیں ۔ بقدر منرورت و نیاکی طرف سے ممند کا موں میں شغول ہوں اور باقی اوق است کو جائیں ۔ بعد رون ورت و نیاک کا موں میں شغول ہوں اور باقی اوق است کو امور باخریت کی افرائی اوق است کو امور بیان شخول ہوں اور باقی اوق است کو امور باخریت کی افرائی میں بسر کریں ۔

الموراخرت می استفال میں مبسر مربی -حاصل کلام میر که دل کو ماسوی التّعد کی گرفتاری سسے آزا دکریں اور ظاہر کو احکام شرعیہ سے آماستہ ہیراستہ رکھیں - ع—

كاراب است وغيرابي مهمه بيج

؛ '' اصل مطلب ہے تئی اقلی ہے ہیٹیج باقی احوال بخیر بیت ہیں ۔

مكتقب للس

ابل منت فی البهاعت اور فرقه شیعه کی ختلافات منعلق نفصبلی کمتو تبله محالبه اور اور ابل بریش کم محتبت و عظمت کامفصل بیان چونداس زمانه می امت کی بحث بهت بهور بی سے اور ہرایک م ہارہ ہیں اپنے طن ویخین کے بموجب گفتگو کرتا ہے۔اس لئے اس بحث کے متعلق چندسطریں تکھی جاتی ہیں اور اہلسنت وجماعت اور مخالفوں کے مذہب کی حقیقت بیان کی جاتی ہیں۔

ی هیفت بیان به بی سے ۔

ار شرافت و منجابت کے نشان والے ایخین کی فضیلت اور ختانیان کی محبت اہل سنت وجاعت کی علامتوں میں سے ہے بعینی یک فضیلت اور ختانیان کی محبت اہل سنت وجاعت کی علامتوں میں سے ہے بعینی یک فضیلت ہے ب فقتنین کی محبت کے ساتھ جمع ہم وجائے تو یہ امرائل سنت والجاعت کے فاصول میں سے ہے ۔ بیٹینی کی فضیلت صحافتہ اور نابعین کے اجماع سے مابت ہم میں ، نقل کیا ہے ۔ اور شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو کر رضی التعریب اور محسن ابو کر رضی التعریب ابو کر مائے ہیں کے زمانہ میں جم خفید بعنی طری بھاری جاعت کے سامنے فرمایا کرتے سے کہ ابو کر بو کر کر بی بھر کر بی بو کر بو

جیسے کہ امام ذہبی نے کہا ہے اور امام بخا دی رحمۃ الشرعلیہ سنے دوابیت کی ہدیے کہ امام ذہبی نے کہا ہے اور امام بخا دی رحمۃ الشرعلیہ سنے دوابیت کی ہدیے کہ صفرت امیر اصفی الشرقعا کی عند ہیں۔ بھر صفرت عمرات مراق کے بعد تمام لوگوں سے بہتر صفرت ابو کر دمنی التد تعالیٰ عند ، میر ایک اور آدمی دس ان کے بیٹے محدین صفیہ نے کہا کہ بھر آگیہ اور آدمی ہوں۔ آپ ؟ فرمایا کہ میں تو ایک سلمان آدمی ہوں۔

، : حرمایا کہ تیک توانیک سمان اول، کول ہے۔ عرص تعین کی فضیلت ثمقہ اور معتبرا ولوں کی کمٹرت کے باعث شہرت اور

توازى مدىك بتيخ ي بصاس كا انكادكر نامرامرجها لت بعي بالتعقب -

عبدالرزاق نیم کارشده می سے بیے حب انکاری مجال نه دیکھی، تو بیان نوی الرزاق نیم کی خور کارشده می سے بیے حب انکاری مجال نه دیکھی، تو بیان کو المنظار نوی فضیلت دیتے ہیں تو کس بھی حضرت علی خور الے کے موجب خیری ناز کو کو حضیلت دیا ہوں۔ اگر وہ مضیلت نه دیتے تو کس بھی نه دیتا ، برم اگناہ ہے کہ کس مصرت علی کی محبت کا دعوی کروں اور جو آن کی مخالفت برم اگناہ ہے کہ کس مصرت علی کی محبت کا دعوی کروں اور جو آن کی مخالفت

کروں یُج بحضرات ختنین کی خلافت کے دمانے ہیں لوگوں کے درمیان بہت فتنہ اور فساد بر پاہوگیا تھا اور لوگوں کے دلوں ہیں کدورت پیدا ہوگئی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں علاوت وکنینہ غالب آگیا تھا اس کئے ختنین کی مجتت کوھی اہمسنت والجماعت کے شمرائط میں سے شمار کیا گیا ۔ تاکہ کوئی جا ہما اس سیسب سے صفرت نیر البشر علیا الصلاۃ والسّلام کے اصحابی بر بنرلمنی نہ کرے اور بیغر برطیلی فہ کرانشہنوں کے ساتھ بغمن وعلوت حاصل نہ کرے ۔ بیغر برطیلی و والسّلام کے جا اس کا نام خارجی ہے اور بیغر برطیلی اللہ میں دکھتا اہمسنت سے خارج ہے اس کا نام خارجی ہے اور جوشی میں میر بیٹر میں دکھتا اہمسنت سے خارج ہے اس کا نام خارجی ہے اور جوشی میں میر بیٹر میں اس میں اور اس سے وقوع میں آتی ہے اور جب قار کے میت مناسب ہے اس کا بیٹر می بیٹر افراط کی طوف کو اختیا کہا ہے اور حب قدر کر میت مناسب ہے اس سے زیادہ اس سے وقوع میں آتی ہے اور حب قدر کر میت والمین اور البعین اور سلف عالمین رضوان اللہ توائی علیہ الم بھی میں کے طون کو المیں کو سب وہ دافقتی ہے ۔ بیٹر وہ دافقتی ہے ۔ بیٹر میں اللہ میں بیٹر ہے وہ دافقتی ہے ۔ بیٹر وہ دافقتی ہے ۔ بیٹر میں ایک میں تا ہیں کو میں تا ہیں ہو جو دافقتی ہے ۔ بیٹر میں تا ہے وہ دافقتی ہے ۔ بیٹر میں تا ہوں کہ میں تا ہو ہوں کہ میں اور میں کو میں تا ہوں کہ میں تا ہوں کو اس کے اور میں کو میں تا ہوں کو میں تا ہوں کو میں تا ہوں کو میں کو میں کو میں کا میں کو میں

بینانچراهم احمد بن منبل رصی التیرتعا کے عنہ نے مفرت امرالمونین علی اصلی التیجنہ سے دوا بیت کی ہے کہ مفرت امرالمونین علی اصلی التیجنہ سے دوا بیت کی ہے کہ مفرت بیغیم سے التیر علیہ التیر علیہ اسلام کی مثال ہے حس کو میرود بوں سے بیاں ایک شمن مجھا کہ اس کی ہاں بر مہتان سگایا اور نصاری نے اس قدر دوست دکھا اور اس کو اس مرتب ہے سے کئے حس کے وہ لائق نہیں تھا ابنی التیرکہا ۔

سپ حفزت امیرونی اللرتعالی عند نے فرایا کہ درخف میرسے تن میں ہلاک ہول گے-ایک وہ جومیری محبست میں افراط کرسے گا اور حرکج پر مجومین نمیں میرے لئے ثابت کرسے گا-اور دوسرا و شخص جومیرسے ساتھ ویشمنی کرسے گااور علادت

سے تحدیر ثبتان لگائے گا۔

بین خادی کا حال میرودیوں کے حال کے موافق ہے اور رافقنیوں کا حال نصاری کے حال نصاری کے حال نصاری کے حال کے

حعزت امپریمنی النّدتعا لے عنہ کی محبّت دفعن نہیں ہے بلکہ خلفاد ٹالمانٹر سے تبرّا اور بے زاری دفعن ہے اورامحاب کرام سے بنرار ہونا مذموم اور ملامت سے لائق ہے -

امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہے کو کات رفقضاً تحبیث الی صحصت پر فلیکٹی مدالت قلکین الجسٹ مدا فیعث

ترجه: اگرمجت آل محمری بیدانین توجن وانس گواه بین کدانفنی بوئی بینی آل محمرصتی انترعلیه و آله وسلم کی محبّت افعن نهیں ہے جلیے کہ جاہل لوگ گمان کرتے ہیں ۔ اگراس مجبّت کو رفعن کتے تو بھر افعن خدموم نہیں کیونکہ افعن کی مذمّت دوسروں کے تبریٰ کے باعث ہوتی ہے، نہ کہ ان کی جبت کے باعث ۔

نس ایسول علیدالقائوة والسّلام کے اہل بَیت کے متب اہل سندہ اللہ بَیت کے متب اہل سندہ اللہ بَیت میں اور حقیقت میں اہل بَیت کا گروہ جی ہیں لوگ ہیں نہ کہ شیعہ حجوا ہل بَیت کا گروہ جی ہیں لوگ ہیں نہ کہ شیعہ حجوا ہل بَیت کروہ اہل بیت کا خیال کرتے ہیں۔ اگر بدلوگ فین شیعہ اہل بَیت کی محبّت کروہ اہل بیت کا خیال کرتے ہیں۔ اگر بدلوگ فین شیعہ اہل بَیت کی محبّت برکھا ہے کہ کہ فیا اور دوسروں سے تبر سلے مذکریں اور پخیم میں التر علیہ وجہ برکھا ہیں ہوں گے اور خارجیوں اور برخمول کو نیک وجہ برخمول کریں تواہل منت والجماعت میں داخل ہوں گے اور خارجیوں اور الوفنیوں سے با ہر ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کی محبّت کی محبّت کی محبّت کا نہ ہمونا خموج وافنیوں سے با ہم ہموجا تیں گے۔ کیونکہ اہل بَیت کی محبّت کیں محبّت کی محبّت

ہے اوراصحائب سے تبری کرنا نفض ہے اورائل ببیت کی محبت اور تمام صحاب کرام کی تعظیم و تو قدر سنیں بعین المسنت والجماعت بناہے ۔

غُرِفِ فروج ورفض کی بنا رہنیم مرتی اللہ علیہ وسلم کے اصحار ہے کے بغین پر ہے اور سنس کی بنیا د آنخفزت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مجتب ہر ہے۔ عال منصف ہرگز اصحاب کے بغین کو اُن کی مجتب ہراختیا اینسیں کہ سے کا بلکہ پیغمبر علیالصلوٰۃ والسّلام کی دوستی کے باعث سب کو دوست دکھے گا۔

رسول التدميلي الترعليه وستم في فرمايا مع:

مَنُ ٱحَتِهُمْ فَبِهُ تِبِى ٱحَتِهُ مُ وَكُنَّ الْعَصَالُهُ مُ فَنِهِ مُعْفِي

رد حبس فے اُن کو دوست دکھا اُس فے میری معبت کے باعث اُن کو دوست دکھا اور جس فے اُن سے بغض دکھا اُس فے میرے بعض کے باعث اُن سے بغض دکھا ''

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے اور کہنے ہیں کا ہمبیت کی مجتب کا نہونا اہل مُننت کے لئی میں سرطرے گمان کیا جاتا ہے جبکہ می مجتب ان بزرگواروں کے نزدیک امیان کا جزوب اور خاتمہ کی سلامتی اس محتبت کے داسنے ہونے بروابستہ سے ۔

اس فقر کے والد بزدگوار حوظا ہری باطنی عالم مقے اکثراوقات اہلبیت کی مجتب برتر خییب فرمایا کرنے سے کاس مجتب کوخاتمہ کی مجتب برتر خییب فرمایا کرنے ہے کہ اس مجتب کوخاتمہ کی مسلامتی ہیں بطرا دخل ہے۔ اس کی بٹری دعا بیت کرنی جا ہیئے۔ اُن کے مرف موت میں فقیر جا مان کا مسعور کم ہوگی، تواس وقت فقیر نے اُن کی بات کو اُنہیں یا دولایا اور مجتب کی سبت کو جہا تواس بے خودی میں آپ نے فرمایا کہ میں اہلبیت کی مجتب میں عرف ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر اداکیا۔

ابل بیت کی محتبت اہل سنت والجماعت کا سرمایہ سے مخالف لوگ اس معنی سے خافل اور ان کی محببت متوسط سے مباہل ہیں مخالفوں سے اپنی

افراط کی جانب کو اختیا دکیا ہے اور افراط کے ماسواکو تفریط نیال کرکٹروج کا حکم کیا ہے اور خوارج کا فرہستم جھا ہے نہیں جانتے کہ افراط و تفریط کے درمیان حدوسط ہے جوحی کا مرکز اور صدق کا متوطن ہے جو اہل سندے الجاعت الشکراللہ تعالیٰ تعالیٰ سندے الجاعت الشکراللہ تعالیٰ سعیم کا فرنسیب ہموا ہے۔

تعتب ہے کنوارج کواہل سنست ہی نے قبل کیا ہے اوراہبیت کے دیمنوں کو حراب ہے۔ اوراہبیت کے دیمنوں کو حراب کا مام ونشان کس مذعف اللہ مقارد میں کا مام ونشان کا سام کا حکم کے مقارد مامنے کے مقارد کا مام کا حکم کے مقارد مامنے کے مقارد کا منابعہ 
الفنی تقود کرتے ہیں اور اہل سنت کوروا معن کہتے ہیں ۔
عجب معاملہ ہے بھی اہل سنت کو خارجوں سے گفتے ہیں اس لاے کہ
افراط محبت نہیں رکھتے کی معرف سرم بحبت کو آن سے محسوں کر کے ان کوراف فنی جانے
ہیں۔ اسی واسطے بدلوگ اپنی جمالت کے باعث اہل سنت کے اولیا عظام کواہل سے
کی مجتب کا دم مادیتے ہیں اور آل محملہ القلاق والسّلام کی مُت کا اظہار کرتے
ہیں، افعنی نیال کرتے ہیں اور اہلسنت والجماعت کے بہت سے علما وکو جو اس
محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور حضرت خلفاء ثلاث کی تعظیم و تو قیری کوش محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور کوئوں کی ان نامناسب مُراتوں ہیں ہزار ہا
افسوس ہے۔

اَعَاذُ نَامِتُهُ سُبْتَحَانَهُ مِنْ اِنْوَاطِ تِلْك الْمُحَبَّةِ وَتَفَرِيهُ لَهُمَا مَ وَاللَّهُ الْمُحَبَّةِ وَتَفَرِيهُ لَهُ اللَّهُ تَعْالَىٰ السُمِبِّتُ كَى افراط وتفريط سے ممرکو بچائے '' برافراط مجتب ہی کا باعث سے کہام عاب الانظ وغیرہ کے تبری کو مفرت امبراینی اللّٰدعنہ کی مجتب کی شرط جانتے ہیں۔

انعاف کرنا چاہیئے کہ بیکون محبت ہے کہ میں کا مہل ہونا پینہ طلیہ العمال ہونا پینہ طلیہ العمال ہونا پینہ طلیہ العمال و العمال الدر معن البین اللہ علیہ وسلم کے المبیت کا گناہ میں ہے کہ المبیت کے اصحاب کے سبت و معن بیرونوں ہو ۔ اہل سندت کا گناہ میں ہے کہ المبیت کی محبت کے ساتھ آن خصرت میں اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی کی تعظیم و توقیہ کرتے ہیں اور ما وجود الوائی حبار وں کے جوان کے درمیان واقع ہوئے اُن میں سے کسی ہیں اور ما وجود الوائی حبار وں کے جوان کے درمیان واقع ہوئے اُن میں سے کسی

کومرائی سے با ذہیں کرتے اور پینم ستی الشرعلیہ وسلم کی صبحت کی تعظیم اور اسس عزت و تحریم کے باعث جونبی سلی الشرعلیہ وسلم اپنے اصلی رض کی اگرتے ہے سب کو ہواو تعقیب سے دور مبانتے ہیں اور اس کے علاوہ اہلِ حتی کوش پر اور اہلِ باطل کو باطل بر کھتے ہیں ایکن اس کے بطلان کو ہوا وہوس سے دور سمجھتے ہیں اور ائے واجتیا دی حوالے کرتے ہیں۔

رافعنیاس وقت المی سند سنوش ہوں محیجہ کالم سنت ہمی اُن کی طرح دوسر سے اصحاب کی طرح دوسر سے اصحاب کی اور ان دین کے مزرگواروں کے حق میں برطن ہوجا تیں حس طرح خارجیوں کی نوشنودی اہل تبیت کی عداوست اور اُل بنی ساتی اللہ علیہ وسلم کے بغیفن مروا استہ ہے۔

﴾ للمرحية ومن من بيورسه المنطقة المنط

ود یاالله اِ تو داریت دے کر می ہمادے دلوں کو میر حال کراور اپنی جناب سے ہم برد مت ناندل فرط تو شرا ہی شخشے والا سے ؟

امام شافعی رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہیں اور عمر بن عبالعز بزرضی الله عنه سے عباد عنه الله عنه سے 
تِلْكَ دِمَا عُكُمَةً وَاللَّهُ عَنْهَا آيْدِينَا فَلْنُطَبِّهُ وَعَنْهَا ٱلْسِنَتَنَا -

دديروه نون بي جن سے بمارے اعتوں كوالتر نعالى نے ياك ركھا۔

ہمں جاستے کرائی زبانوں کوان سے ماک دکھیں "

اس عبارت سيمفهوم موتاسك كدابب كوت براورد ومرك كوخطا برمعى دركهنا چامنيك اورسبكونكي سع يادكرنا چامية.

أَنْ قرح حديث ببوي ملى الله عليه وسلم مين أياسيد:

إِذَا فَكِرَ اصْعَالِي فَا مُسِكُوا كرجب لمبرك اصحاب كا وكر مواوراك كالماني

چھگڑوں کا تذکرہ اجائے توتم اینے آپ کوسنجمال دکھو، اور ایک کو دو مرے بر اختيارىنەكرو "

لیکن جمهورابل شنست اس دلیل سے جواکن میرظا ہر ہموئی ہوگی اس مات میر

میں کہ مفرت امیر رضی اللہ عندی برسمتے اور اُن کے منا لعن خطا پر ۔ لیکن يبخطا خطاءا جهمادي كيطرح طعن وملامت سسة دورا ورتشنيع وتحقيرس

متراویاک ہے۔ تعفرت امیراضی الندعنہ سے نقول ہے کہ اُنہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے استاریمہ کا اُن کے ماس مادیل مِهائي بهمادك باعن موسكة - يدلوك مذكا فرمب مدفاسق كيونكدانك باس ماويل ب جوكفرونس سيدوكتي بعد الل سُنّت وراففي دونون مفرت المروفالدّعة كسائفالواني كرسنة والون كوخطار يرمجيني بي اور وونون حفرت امير ضي التر عنه كى حَقِيّت كے قائل ہيں بلكن ابل سنت حضرت اميروضى الله عِنه كے محاربين

كي من الفظ خطار سع جو تا وبل سع بديا سبع ندياده اور كجيم اطلاق سند

نهیں کرتے اورز مان کوان کی طعن ونشنیع سے تگا• دیکھتے ایں اور تعزت خیلبشر على السلوة والسّلام كحص محبت كى محافظت كرت بي \_

أتخفرت ملى التعليه وسلم ف فرماياب :-

الله الله في أصُحَابِي كُونَتَ خِنْدُوهُ مُعَرَّعَ رَضًا -

« بینی میربے اصحاب کے حق میں اللہ رتعالیٰ سے ڈرو ً تا کید کے واسطے اس کلمہ کو دو بار فرمایا ہے" اورمیرے اصحاب کواپنی ملامت کے تیر کانشان مذبناؤ" اوَرنیزفرمایا ہے :-اَصْحَابِیُ کَالنَّحُبُنْ مِ بَاتِیمِهُ اِفْتَدَیْتُمُ اِلْمُتَدَیْتُمْ۔ رسمیرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان بس سے میں کی پیروی کروگے رایہ جہ باؤ گئے "

پرایت یا و حے "

اور جی بہت حدیثین نمام اصحاب کی فظیم و تو قیر کے بار ہے ہیں آتی ہیں اور جی بہت حدیثین نمام اصحاب کی فظیم و تو قیر کے بار ہے ہیں آتی ہیں کیس سب کو معزز و کرم جاننا چاہیئے اور ان کی لغز شوں کو نمیک و مبر بخرول کرنا چاہیئے۔ اس سکدیں بار شہر کی معادوں کی نکفیر کرتے ہیں اور مبر فقو کہتے ہیں اگران کا فقو کہتے ہیں اگران کا طرح کے طعن اور ہر تشمی گالیوں سے اپنی نمان کو اگودہ کرتے ہیں اگران کا طرح کے طعن اور ہر تشمی گالیوں سے اپنی نمان کو اگودہ کرتے ہیں اگران کا مقعدود معزت امیر سفنی العظام کا افتحال کیا ہے اور ان کے حادیوں کی فطام کا افتحاد ہے اور سی میں گران کا افتحاد کیا ہے اور سی میں گران انہا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ ت و علیہ و ستم کے اصحاب کو کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ ت و علیہ و ستم کے اصحاب کو کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ و ستم کے اصحاب کو کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ و ستم کے اصحاب کو کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ و ستم کے اصحاب کو کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ و سی میں کہ و کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ و کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ و کروں کیا کہ کو کو کالی نکالن اپنا دین وایمان تعقور کیا ہے۔ دیا نہ و کیا کہ کالن اپنا دین وایمان کیا کیا کہ کو کو کو کو کھوں کیا ہمانہ کیا کو کالی نکالن اپنا دین وایمان کیا کھوں کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کو کو کو کو کو کھوں کیا کہ کو کو کو کو کھوں کو کھوں کے کو کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کیا کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

دینداری اسے دور ہے۔

یعب دین ہے جس کا جزواعم پنیم بری العدائوۃ والسّلام کے جانسینوں کو یعب دین ہے جس کا جن گروہوں میں سے جو بکتیں اختیاد کر کے اہل شف سے مبرا ہوگئے ہیں رافضیوں اور خارجیوں کے فرقے اصل معاملہ اور حت سے مبرا ہوگئے ہیں رافضیوں اور خارجیوں کے نزرگوادوں کے سب وطعن کو دور مبابع نے ہیں بھبلا وہ لوگ جو دین کے نزرگوادوں کے سب وطعن کو دین کا جزوا ظم تعمقر کرتے ہیں حق اُن کے نصیب کیا ہوگا ؟ دافضیوں ۔

دین کا جزواظم تعمقر کرتے ہیں حق اُن کے نصیب کیا ہوگا ؟ دافضیوں ۔

ہالہ فرقے ہیں سب کے سب اصحاب پغیم ہیں ہوگا ؟ دافضیوں ۔

الزہ فرقے ہیں سب کے سب اصحاب پغیم ہیں اور اپنے سوا اور لوگو اپنے افغا دففی کے اطلاق کرنے سے کنارہ کرتے ہیں اور اپنے سوا اور لوگو لفظ دففی کے اطلاق کرنے سے کنارہ کرتے ہیں اور اپنے سوا اور لوگو لفضی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں رافضیوں کے حق میں بہت وعید الوفنی جانے ہیں کرتے اور صحاب کیا چھا ہوتا اگر بیدلوگ دفعن کے معنی سے جبی اجتماب کرتے اور صحاب کیا جہا ہوتا اگر بیدلوگ دفعن کے معنی سے جبی اجتماب کرتے اور صحاب کیا اختیاد نہ کرتے ۔

مندوستان کے مندوسی اپنے آپ کو ہندوکہ لواتے ہیں اور لفظ کفر کے ایمندولہ کو این کو کافریس جانے بلکہ دار حرب کے ایمندولہ کو لوں کو کو ہیں جانے بلکہ دار حرب کے ایمندولہ کو کافر ہیں اور بہتیں جانے کہ دونوں کافر ہیں اور گفر کی حقیقت میں اور بہتیں جانے کہ دونوں کافر ہیں اور گفر کی حقیقت میں منافق ہیں۔ ان لوگوں نے شایر پنجم جم النہ عنہ وصفرت عمر منی اللہ عنہ کا اُتیمن خیال کہا ہے۔ ان لوگوں نے تقیبہ کے باعث جو نود کیا کہ سے ان لوگوں نے تقیبہ کے باعث جو نود کیا کہ سے ان اور مسکم ایک ہے اور حضم کیا ہے کہ حضرت امیر امنی الشرعة تھید کے طور بر خلفاء شائد تھیا کی ہے اور حضم کیا ہے کہ حضرت امیر امنی الشرعة تھید کے طور بر خلفاء شائد تھی است تعیب ساتھ تیس سال بھی منافقا نہ صحبت در کھنے دہے اور نامی آن کی طور بر خلفاء شائد کے ساتھ تیس سال بھی منافقا نہ صحبت در کھنے دہے اور نامی آن کی تعظیم و تکریم کرتے دہے ۔

عجب معاملہ بسے اگر دیون النہ صلی النہ علیہ وستم کی ابلیت کی مجت سے النہ النہ کی مجت سے النہ النہ کی مجت سے النہ کی مجت کے دیموں النہ علیہ وستم کی النہ علیہ وستم کے دیموں کو بھی دیمن جا نبیں اور ابلیسیت کے دیمنوں کی نسیب ان کو فدیا وہ سب بور کی اقیتیں ابوجہ ل جو رسول النہ علیہ وسلم کا دیمن ہیں مجتی نہیں صفا کہ اس گروہ میں اور تکلیفین رسول النہ صلی النہ علیہ وہم کو بہنی کی ہیں مجتی نہیں صفا کہ اس گروہ میں سے سے اس کوست ولعن کی ہم وہا اس کو مراکہ ایموں

حضرت الو مجرمديق النّد تعاسلا عنه كو جورسول النّد صلى النّد عليه وسمّ كَ نَردي سب مُردول سے بياد سے بين اپنے خيال فا سدي بين ابلبيت كا دُمن تعقور كرك ان كيسب مُردول سے بياد سے بين ربان دراز كرتے ہيں اور نامناسب امور كو اُن كي طرف منسوب كرتے ہيں ۔ ييكون مى ديا بنت اور دين دارى ہے النّد تعلق من كو اُن كي طرف منسوب كري النّرعنه وعمرضى النّد عنه اور تمام صحاب كرام من الله تعنى وعداوت منك البلببت سے دہمنى كريں اور نبى متى الله عليه وستم كى اُل كے سامتے بغين وعداوت كي البلببت سے دہمنى كري اور بنى متى الله عليه وستم كى الله كوست كريتے اور اور كان دين بر منبطن نه ہوتے تاكمان كى خافت كرام مقلدنه كرتے اور بزرگان دين بر منبطن نه ہوتے تاكمان كى خافت محالى مستب كريتے اور ان كى طعن وشنيع كے قائل ہيں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت ميں اہل بست كے دہمنوں كوشت ميں اہل بست كے دہمنوں كوشت ميں اور ان كى طعن وشنيع كے قائل ہيں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كى اہل بست كے دہمنوں كوشت كى اہل بست كے دہمنوں كوشت كى اہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہيں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہيں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہيں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہيں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہيں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہیں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہوں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہوں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہوں . يوا ہل بست كے دہمن كوشت كے قائل ہوں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے قائل ہوں . يوا ہل بست كے دہمنوں كوشت كے دہمنوں كے دہمنوں كوشت كے دہمنوں كے

خوب كتخفى عبن كو حوطرح طرح ك كفريس مبتلا بهو، اسلام و توبه كاحتمال بر جهنتی نمیس کہتے اور لعن کا اطلاق اس پر تبیند کی کرتے عام طور برکا فروں پر لعنت كرتے ہيں ينكين كافرمعتين برجى لعنت بسيندنييں كرتے جاب كا اُس كے خاتمه كائرائى قطعى دليل سنصلوم مذبهو ليكين دافعنى سبير سحاشا حفزت ابو بمروعمر يصى الله تعلي عنهما كولعنت اور الابرصى أبركوست ولمعن كرت إلى - الله تعالى ان کوسیرھے استہ کی ہالیت دے۔

اس بحسث میں دومرقام ہیں جن میں اہل سُنّت اور مخالفوں کے درمران برا انتلان ب مقام اقل سكدابل ستت خلفا مادىجه كى خلافت كى تقيقت قائل ہیں اور میاروں کو مرحق خلفاء جانتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح میں جن میں مغيبات بعيني المُورغا ثبامه كي نسبت نبردي مُتي سبع لاياست كه:-ٱلْعَلَافَيَّةُ مِنْ بَعْدِى ثَالْتُونَ سَنَةٌ -

دد خلافت میرے بعد تبیں برس کک ہے ؟

ا قرربہ مقرت حصرت امیر کرم الٹروجر کہ کی خلافت برتمام ہوجاتی ہے۔ نیس اس حدیث کے مصداق چاروں فلفاء ہیں اور خلافت کی قرشیب برحق ہے اورمخالف نوگ خلفاء ثلاثه كى خلافت كى حقيتت كانكاركرتے ہي اوران كى خلافت كوتعقتب اورتغلب كى طون منسوب كيت ہيں - اور حفرت امبر يضى التُرعذ كسوا المام برص كسي كونهين جاسنته اوراس بعيت كوحود عزت امير رمنی الٹرعنہ سے خلفا ءُٹلاشے ہاتھ برواقع ہوئی تقی تقیہ برجل کرئے ہیں ا اوراصحاب كرام كے درمیان منافقار ضحبت جیال كرستے ہیں اور مدارات بس ( میک دوسرے کو مما رتصور کرنے ہیں کمیونکدان کے زعم میں حصرت امیرافنی اللاعند كيموافق لوك ان كي مخالفول كي سائع لقيه كي طور مرامنا فقاله صحبت لكفت تنف اورحو کھے اُن کے دلوں میں ہوتا تھا اس کے برخلاف اپنی زبان برظا ہر كمست عظے اور مخالفت علی حونك ان كے دعم بس معفرت اميروعي الله عنه اور أن یکے دوستوں سے دشمن سننے اس سلنے ان سے سابھ منا فقا نرمحبّنت کرنے متھے اور وشمنی کودوستی کے لباس ہیں ظا ہر کرتے تھے رسیں ان کے نمیال ہمیں پنیمبرلیا صافی الساکم

کے تمام اصحاب منافق اور مکآ دی تھے اور حواک کے باطن میں ہوتا تھا اس کے برخلاف ظاہر کرتے تھے۔

يس والمي كوان ك نزديك اس أمت بي سع بدر من اصحاب كام بول اورتمام صحبتون بميسس بزرمحبت حفزت خيرالبشر عليالصلوة وانسلام كي محبت ہوجہاں سے بیراخلاق دمیمہ پیل<sup>ا</sup> ہٹوسئے ہیں ا*در تمام قرنوں ہیں سے برااصحاب* كا قرن بهوجونفاق وعداوت وتعنف وكبينه سي تريها ليمالانكه الله تعالى ابين كلام مجيدين أن كو رُحَمًا عُ بَيْنَهُ مُرفراً إسراعا ذَا مَا ذَا اللَّهُ سُبْحَانَده عَن المُعْتَقَداتِهِ مِرَ السَّوْءِ (التُدتعالَ المُهُواُن كَبْرِ عَقالَدُ سِي الْحَ يرلوگ مب اس اُمت كے سابقين كواس قسم كے اخلاق ذميم سے وحوت کرتے ہیں تولواحقین میں کیا خیر ریت پائیں کے مان اوگوں نے شایدان کیا سے قرآنی اوراحادیث بروی کوجوح فرت خیرالبشطیلالصلاة والسلام کی حبت کی فضيكت اورامحات كرام كى افضلتيت اوراس اتست كنيريت ك بارسيس وادو بهوتی بین نهیں دیکھا، یا دیکھا سے مگران کے ساتھ ایمان نهیں رکھتے۔ قرآن واحادثيث اصحاف كرآم ك تبيغ سيهم تك بنجاب يربب اصحاب مطعون ہوں گے تووہ دئین جوان کے ذریعے ہم کک مہنی سے می مطعون ہوگا۔ تَعُقُدُهُ مِاللَّهِ مِنْ لَولاكَ \_

ان لوگوں کامقصود وین کاابطال اور شریعتِ غرّاکا انکادہ ہے۔ ظاہری اہلیسیت دیول کی محبّت کا اظہاد کرتے ہیں۔ مگر تقیقت ہیں دیول علیہ صاف السّل کے خریعت کا انکا دکھیے ہیں۔ کاشس کہ حفرت امیر رصنی اللہ عندا ور اُن کے دوستوں کوستم مدکھتے اور تقید کے ساتھ جواہل مکہ اور نفاق کی صفیت ہمتھ منہ مذکر ہے۔ وہ لوگ جو صفرت امیر اصنی اللہ عنہ وکر وفریب کے ساتھ زندگانی میں مال مک ایک دوسر ہے کے ساتھ نفاق و مکر وفریب کے ساتھ زندگانی بسر کرتے دہ سے ہموں تو ان ہیں کیا خیر بیت ہوگی اور وہ کس طرح اعتماد کے لیکن ہموں گے۔

حفنرت ابوہر ریرہ نصنی الٹیوعنہ کو حوطعن کرتے ہیں ، نہیں جانتے کہ اس کے

طعن مین نصف احکام شرعیه برطعن آیا ہے۔ کبونکه علما مجتهدین نے فرط یا ہے
کامکا ہم تین ہزار حدیث وارد ہوئی ہے بعینی مین ہزار دا حکام شمعیہ ان
احا دبیت سے نابت بموئے ہیں جن میں سے ایک ہزار یا نی سومفرت ابوہرمرہ
افغی انٹرینہ کی روابت سے نابت بموئی ہیں۔ بیس اس کا طعن نصف احکام
شمعیہ کا طعن سے ۔

سرسیده می بست و است الشرعلید کمتے ہیں کہ حضرت ابوہ رری وضی الشرتعالی عند کے داوی اٹھوسوصی ابرام اور تابعین سے ذیا دہ ہیں جن میں سے ایک ابن عباس ہے اور ابن عمر نبیجی اسی سے دوا میت کرتے ہیں - اور حابر بن عبال اور ابن عمر نبیجی اسی سے دوا میت کرتے ہیں - اور حابر بن عبال اور انس بن مالک جمی انسی کے داویوں ہیں سے ہیں - اور وہ حدیث جو محضرت ابوہ ریرہ دونی الشرعد کے عن میں حضرت امیروضی الشرتعالی عند سے نقل کرتے ہیں وہ جمود کی حدیث ہے جیسے کے علمار نے اس کی تحقیق کی ہے -

وَالَ اَبُوهُمْ مَرَةً فَا مَعَمُ مُتَ مَجْلِسًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ مَنُ يُبُرُ مَعَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ مَنُ يُبُرُ مَعَ اللهِ مَقَالَتِي فَيَضُونُهُ اللهِ اللهُ مُنْفَرِدُ اللهِ مَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَقَالَتَ اللهُ فَضَدَ مَدُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَقَالَتَ اللهُ فَضَدَ مَدُمَ مَا إلى صَدُرِي فَ مَسَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَقَالَتَ اللهُ فَضَدَمَ مُنَهُ مَا إلى صَدُرِي فَ مَسَا اللهُ مَدَدِي فَ مَسَا اللهُ عَدَدِي اللهُ عَدَدِي اللهُ عَدَدِي اللهُ عَدَدِي اللهُ عَدَد مُنْ اللهُ اللهُ عَدَد مُنْ اللهُ عَدْدُ مُنْ اللهُ اللهُ عَدَد مُنْ اللهُ اللهُ عَدَد مُنْ اللهُ عَدَد مُنْ اللهُ المُنْ اللهُ 
نَسِيَتُ بَعُدُ ذَ الِكَ شَيْئًا -رد صرت ابوہر روہ مِنی النُّرعِنه فرماتے ہیں کہ میں تحول النُّرصِتی النُّرعِليَّةِ آم

د صفرت ابوم بریره رضی الشدعند فراستے ہیں کہ ہیں توک الشیفسی الشرعلی فرم کی بلس میں ماصر بھوا تو آب نے فروا یا کہ تم میں سے کوئی اپنی چا در کچائے تاکہ میں اُس میں اپنا کلام گراؤں اور بھروہ اس کوا بینے بدن سے دگائے تواس کو کوئی چیز نہ مجھولے گی ۔ بس میں سنے اپنی چا در کو بھسلایا دیا۔ اور دسول الشرصتی الشرعیدہ وستے سنے ابنا کلا لم میں گرائی۔ اور میں نے چا در کو اُٹھا کر اپنے سینے سے لگا یا۔ اس کے بعد مجھے کچھ دیمھولا " لیس صرف اینے فلن می سے دین کے ایک بزرگشخص کو مضرت امیرض التّعند كانتمن جانناا ورأس كيت بسست وطعن ولعن جائز ركهنا الصاف دورہے۔بیسب افراط مجت کی باتیں ہیں جن سے ایمان کے دُور بروانے

اكربالفرض معزت اميروض الترعنه كحق بس تقية حائز مجى بمحا مائة تو حصرت امیرامنی اکتُدعنه کے ان اقوال میں کیا کہیں گے جو بطریق توا ترشیخیان کی افصلیت مین نقول ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت امیر رمنی اللہ عنہ کے ان کلماتِ قد سیہ میں کیا جواب دیں گے جوان کی خلافت ومملکت کے وقت خلفاء ٹملا شر کی خلافت کے حق ہونے میں صادر ہوئے ہیں کیونکر تقیباسی قدرسے کما پنی خلافت کی مُعَقِیّت کوچھیا ہے اور خلفا د ثلاثہ کی خلافت کا باطل ہونا ظاہر مذكر در الكين خلفا وثلاث كى خلا فنت كيمت بهونے كا اظها الكرنا اور تخديث كى افضلیت کا بیان کرنااس تقیه کے سواایک علیحدہ امر سے جوصدق صواب کے سواكونى تاوىل نهبى ركفتا ورتقىه كسائقاس كادوركرنا نامكن مع -

نيزوه تي حدثين حدشهرت كومپنج يجي بن ملكم متوا ترالمعنيٰ بمُوَّئِي بي مجر حضرات خلفاء عمل شرى فصنيلت مي فارد مونى بي اوران مي اكثر كومبتت ك بشارت دی گتی ہے۔ان حدیثیوں کاجواب کیا کہیں گے ۔کیونکہ تعیبر بنج صلّی لٹر عليه وستم كے حق من جائز نبين اسك كم تبليغ بيغمبروں برلازم سے -

نيزوه أياب قرأ فى حواس باره بى ازل بهوتى بيدان الي جى تقيم تقورنىين. الثرتبايئ أن كوانعياف د

دا ن*ا لوگ جانتے* ہیں کہ تقیہ جبائت بینی ٹبزدلی اور نامردی کی صفت ہے۔ اسدالله کے ساتھ اس کونسبت دینا نا مناسب سے میشریت کی دوسے ایک ساعت یا دوساعت یا ایک دودن کے سے اگر تقیہ جا نرشم است تو ہوسکتا ہے۔ اسدائٹدین تبین سال یک اس بزرگی کی صفت کا ٹا بہت کہ نا اورتقیۃ بِرُمْهِسْ بِحِمْنَا بُهْت بُراسِد اور حب صغيره براصرار كرنا كبيره سه توعير كعبل وستمنون اورمنافقون كي صفات بين مسيكسي صَفت برِّ اصرار كرناكيسا بهوكا ؟

کاش کہ بلوگ اس امری کرائی سمجھتے پیخین رہنی النہ عنها کی تقدیم و تعظیم سے اس کے ہیں کہ اس ہیں حضرت امبر رہنی النہ عنہ کی ایا نت ہے اور تقیار کر لیا ہے۔ اگر تقییہ کی بُرائی جوار باب نفاق کی صغت ہے سمجھتے تو ہر گر تقییہ کو جائز قرار نہ و ہے تا اور دو بلاؤں ہیں سے آسان کو اختیا کہ کرتے ہیں گئی تقدیم و تعظیم میں حضرت امبر رہنی النہ عنہ کی کچھ الم نت نہیں حضرت امبر رہنی النہ عنہ کی کچھ الم نت نہیں حضرت امبر رہنی النہ عنہ کی حقیقہ سے کہ اس کو اور تقییہ کے نابت کرنے درج اور براہیت وارشاد کا اس مجھی اپنے حال بہر ہے اور تقیہ کے نابت کرنے میں نقص و تو این لازم ہے کیونکہ بیصف ت ارباب نفاق کے خاصوں اور میں اور و میں ورور اور وربیوں کے وائم سے ہے۔

مقام دوم ید که الم سُنّت والجماعت کرالترتعالے سعیم مصرت فی البینه علی السلام کے اصحاب کی لڑائی محبطوں کوئیک وجر برجمول کرتے بی البینه علی التحقیق البینه محسرت فی البینه محسرت فی البینه علیہ محسرت فی البینه علیہ محسرت میں باک برجی عقے اور ان کے دوشن سینے عداوت وکینے سے صاف بروکئے تھے۔ صاف بروکئے تھے۔

ماصل کلام ہے کہ جب ہرایک صاحب المستے اور صاحب اجتہا دیما اور ہر مجہدکواپنی دائے کے معموافق عمل کرنا واجب ہے۔ اس کئے بعض امور میں الوّں کے اختادت کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت و منا زعت واقع ہوئی اور ہرایک کے لئے اپنی دائے کی تقلید مہتر تھی۔ سپس ان کی مخالفت موافقت کی طرح میں کے لئے مقی۔ یہ کے نفس آنارہ کی ہوا وہوس کے لئے ۔

ابل منت کے مخالف لوگ حضرت امیر رضی التّدعنہ کے ساتھ لڑنے والوں
کو کا فرکھتے ہیں اور طرح طرح کے طعن وتشبیع ان کے حق میں جائز سمجھتے ہیں جب
اصمار بن کرام بعض امورا بہتا دیہ میں انحفرت سلّی التّرعلیہ وسلّم کی السّیے کے برخوال ہے مکا کوت کے مرفوال سنت کم کیا کوت سے اور ان کا بیا ختالات ناموم اور قابل ملامت نہ ہوتا تھا اور با وجود نزول دی کے منوع سمجھا جا تا تھا تو صفرت امیرا ہی التّدعنہ کے ساتھ بعض اموراجہادی

میں مخالفت کرناکیوں گفر ہوا وران کے مخالف کیوں سلام اور طعون ہوں چفرت امیروشی الترعن کے ساتھ الرائی کہنے والے سلمان ایک جم غفیر ہیں جوسب کے سب اصحاب کبار ہیں۔ بن میں سیعفن کوجنت کی بشارت دی گئی ہطان کو کا فراور مُراکہن اسان نمیں۔

کُرُرُتُ کُلِمَتُ عُلِمَتُ مُتَحُوْمُ مِنُ اَفْوَاهِ هِدُ وَلِهِ الْمُعَرِّمُ الْمِنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

جاننا چاہیئے کہ یہ بات صروری ہیں کہ حضرت امبروشی اللہ عنہ نمام اُمور فلافیہ میں جی بہت مروری ہیں کہ حضرت امبروشی اللہ عنہ نمام اُمور فلافیہ میں جانب امبر مقا، کیؤ کہ اکثر انسیا ہموا ہے کہ صدر اقل کے احکام معلافیہ بیں علماء و تابعین اورا تمریج تہدیں سنے حضرت امبروشی اللہ عنہ کا فرمب اختیالہ کیا ہے اورائن کے مذمب میر حکم نہیں گیا۔ اگر حضرت امبروشی اللہ عنہ کی جانب ہی تی مقرد ہم تا تو اُن کے خلاف حکم نہ کرتے ۔

قامی شریح نے جو تابعین بی سے ہیں اور معاصب اجتماد ہوئے ہیں ، محضرت امیرضی الشرعنہ کے مذہب برحکم نہیں کیا اور حصرت امام سن علیا اور مضرت امام سن علیا اور مضرت امام سن علیا اور میں کیا۔
کی شہمادت کونسبت نبوت مینی فرزندی نسبت کے باعث منظور نہیں کیا۔
اور مجتمدین نے قامنی شریح کے قول برعل کیا ہے اور باپ کے واسطے بلیے کی شہمادت جائز نہیں محصتے ۔

اس قسم کے اور تجی بہت سے مسآمل ہیں جن میں حضرت امیر رضی التّرعنہ کے برخلاف ہیں ، اختیا دکئے کے برخلاف ہیں ، اختیا دکئے کے برخلاف آئیں ، اختیا دکئے گئے ہیں ۔ جومنصف تا بعدا د برخفی نہیں ہیں اُن کی تفصیل درا زہے بیس حضرت امیر منی التّرعنہ کی مخالفت امیر منی الفرائ کے خالف طعن و ملامت کے لائق نہیں ہیں ۔ طعن و ملامت کے لائق نہیں ہیں ۔

صفرت عائشه صدلقه رمنی الله تعالے عنها جوهبیب دب العلین کی مجود به مقبی اور مقبی اور مقبی اور مقبی اور مقبی اور مقبی آم میں انہی کے جرب میں بسرکئے اور اننی کی گودیس جان دی اور اننی کے گرب میں مزون ہوئے اس مرف و فعنیلت کے علاوہ حفزت مدلی اور اننی کے پاک مجرب میں مزون ہوئے اس مرف و فعنیلت کے علاوہ حفزت مدلیت رمنی ادلی عنہ مجتمدہ بھی تفیں -

پیغمبرلی الشرعلیہ وسلم نے آدھادین ان کے حوالے کیا تھا اور اصحاب کرام مشکلات بیں ان کی طوف د حوظ کیا کرتے ستے اور اُن سے مشکلات کا حل طلب کیا کرتے ہتے۔ اس قسم کی صدیقے مجتہدہ کو حصرت امیروضی الشرعنہ کی مخالفت کے باعث طعن کرنا اور ناشا کستہ حرکات کو ان کی طوف منسوب کرنا بہت نامنا سب اور پیغیم ملتی الشرعلیہ وسلم پرائیان لانے سے دُور ہے۔ معزت امیرضی الشرعنہ اگر پیغیم علیہ السّلام کے دا ما د اور چچا کے بیٹے ہیں توحفزت صدیقے مضاحت کی زوج مطہرہ اور کی وریقہ ولہ ہیں۔

اس سے چندسال ہیلے فقیر کا بہ طریق تھا کہ اگر طعام کیا تا تھا تو اہلِ عباد کی اس سے چندسال ہیلے فقیر کا بہ طریق تھا کہ اگر طعام کی تا تھا تھا اور اس خصارت کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفات امیر ایمن اللہ عنہ اور حصارت فاطمۃ الزہرا دینی اللہ عنہ اور حصارت اما بین دمنی اللہ عنہ ماکو

ملالیت مقار ایک دات فقیر نے خواب میں دیجھاکہ آنخطرت میں اللہ علیہ وسلم ماصر ہیں۔ فقیر نے سلام عرض کیا ۔ گرآ ب فقیر کی طرف متوقب نہ ہونے اور میری طرف سے منہ چھیر لیا ۔ بھر فقیر کو فوطایا کہ میں مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہیں کھا نا کھا تا ہوں ، جس سی نے مجھے طعام جھیجنا ہو وہ مصرت عائشہ رضی اللہ دتعالی عنہا کھر ہیں جھیج دیا کر ہے۔ اس وقت فقیر نے معلوم کیا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وقام کی توجہ شریعیت بد فرمانے کا باعث یہ ہے کہ فقیاس طعام میں مصرت صدیقہ ش کوشر کیک نہ کرتا تھا۔ بعدانیاں محصرت صدیقہ دمنی ائٹر تعالی کرتا تھا اور تمام البہیت ازواج مطہرات کو جوسب اہل بھیت ہیں شریک کہ لیا کرتا تھا اور تمام البہیت کواینا وسید بنا تا تھا۔

سب وه آذاد و ایذا د جوحفرت بغیم علیالقالوة والسلام کوحفرت صدیقه
این الند عنها کے سب سے بغیم سبے وه اس آذاد و ایذا سے ادیاده میں جو
حفرت امیرافنی الند عنه کی طوف سے بغیری ہے منصف عقلمندوں پر سی بات
پورٹ بدہ نہیں ہے لیکن بربات اس صورت بیں ہے جب بحرحفزت امیروفی النوعنه
کی محبت اور تعظیم بغیم بعلیہ السّلام کی محبّت و تعظیم اور قرابت کے باعث ہو۔
اور اگرکوئی حفرت امیرافی النہ عنه کی محبّت کو ستقل طور براختیاد کرے اور
حفرت بعیم بعلیہ السّلام کی محبّت کو اس میں دخل مذد سے تو الب اضحف محبّت
معزت بعیم بعلیہ السّلام کی محبّت کو اس میں دخل مذد سے تو الب اضحف محبّت
سے خادرہ ہے اور گفتگو کے لائن نہیں ۔ اس کی غرف دین کا باطل کر نااو تربر بعیت
کاگرا ناسے۔

کاگرا ناہے۔
ابسانتخص چا ہتا ہے کہ حضرت پینم جستی النّدعلیہ وستم کے واسط کے بغیر
کوئی اور داستہ اختبار کرسے اور حصرت محمد جمالی اللّہ علیہ وستم کو چھوٹر کہ حضرت علی اللّہ علیہ وستم کو علی اللّہ عنہ کی طوف آجا ہے۔ یہ سراس رُففر اور زند قد ہیں۔ حصرت علی اصی اللّہ عنہ اس سے بنبرایہ اور اس کے کردا دسے آزار میں ہیں رہنی مجربی اللّٰہ علیہ وستم کے امرا صحاب اور اصهار (سمسر) اور ختنین (داما ووں) کی دوستی بعینہ حضرت بینم ملک اللّٰہ علیہ وستم کے صلی اللّٰہ علیہ وستم کے مسلی اللّٰہ علیہ وستم کی دوستی بعینہ حضرت بینم ملکی اللّٰہ علیہ وستم کی دوستی بعینہ حصرت بینم ملکی اللّٰہ علیہ وستم کی دوستی بعینہ حصرت بینم ملکی اللّٰہ علیہ وستم کی دوستی بعینہ حصرت بینم ملکی اللّٰہ علیہ وستم کی دوستی بعینہ حصرت و تحریم بینم ملکی اللّٰہ علیہ وستم کی دوستی بعینہ حصرت و تحریم بینم ملکی اللّٰہ علیہ وستی سے اور ان کی عرت و تحریم بینم ملکی اللّٰہ علیہ وستی میں اللّٰہ علیہ وستی ہے۔

تعظیم و کریم کے باعث ہے ، ۔۔۔ یسول الٹرصلی الٹرغلیہ وسلمنے فرمایا ہے :-قَمَنَ أَحَبُّهُمُ فَبِحُبِّي أَكُبُّهُمُ مد حس نے اُن کو دوست اکھا اُس نے میری محبّت کے ماعث اُن کو دوسست لدکھا رُ السيدى جوشخص أن كاشمن سےوہ بغيم سلى السُّرعليه وسلَّم كى شمنى كے با ان كوديمن جانتا بع جيس كدارول الترصلي الترعليه وستم في فرايا مع: قَمَنُ ٱلْغَضَّهُمُ فَلِيَغُضِي ٱلْغَضَهُمُ رد میں نے اُن سے بغض رکھا اُس سے میرے بغض کے باعث اُن سے تغمن اركها " لینی وه محبّدت جومیر سے اصحاب سے حتی ہے وہ وہی محبّت ہے جو مجھ ستعلق رکھنی ہے۔ صرطلحه وزبيريضى الثرتعالى عنها امحاب كبار اورعشره مبشره ميس سعبي اُن بطِعن وتشنیع کرنانا مناسب ہے اور ان کی تعن وطرد لعنب کرنے والے پر كوط أتى سع طلحه وزبيريض الشرعنها وهمحابهي كتحبب مفرت عرين الشرعن نے اپنے بعد خلافت کو چھٹخصوں کے مشورہ برجھوٹرا اوران میں حقارت طلحه وزببراینی التاعنها کو داخل کیا اور ایک کودومسرے برتر دیج دینے گے لئے کوئی دلتیل واضع مذیائی توطار فروز بھرنے اینے اختیار سے خلافت کا حقبہ چوردیا اور ہراکی نے ترک تحظی (کیس نے اپنا حقد ترک کیا) کمدیا۔ التربيوسي طارض سے اپنے باپ کواس بے ادبی کے باعث جو أنحفرت صلى الشرعليه وسلم في نسبت أس سے صادر بهوفي عن قتل كرك أس ك مركواً خفرت كى خدمت مي ال أق عقد قرأن مجيدي اس فعل مراس كى تعرىف وثناء بيان كى كئى سم -أوربدومي ندبير بين مب عقائل ك لي مخبرما دق عليه ملكوة والسلام فيدورخ كى وعيدفر مائى سعاورىون فرماياسه :-

قَاتِلُ ذَهِ بُعِ فِي النّارِ للمُ نه بركاقائل دورخ بي جے " ورز بي اكابردي حضرت نه برخ بيل المابردي حضرت نه برخ بيل من وطعن كرنے والے قائل سے كم نهيں ہيں۔ بس اكابردي اور بزرگوالان اسلام كي طعن و فرمت سے درنا چا ہيئے۔ به وہ لوگ ہيں جنموں نے اسلام كابول بالا كرنے اور حضرت سبدالانام عليا لقالي والتسلام كي امائيد بي مال و مرتوث كو سخت ميں اور دات دن ظاہر و بالحن ميں دين كي تائيد بي مال و جان كي برواه نهيں كي اور نسول الترصلي الترعليم وسلم كي مجتب ميں اين توليش و الله والله و الله والله و كارتول الترصلي الترعليم وسلم كي جان كو ابني جانوں كي مجتب اور نسول الترصلي الترعليم وسلم كي جان كو ابني جانوں كي مجتب بيدا ميں الله عليم وسلم كي جان كو ابني جانوں كي مجتب بيدا حتياد كيا ۔

تبروہ لوگ ہیں جہوں نے شرون صحبت حال کیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حبت میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہرکات بتوت سے مالا مال ہوئے۔ وحی کامشا ہرہ کیا اور فرشت کے حفود سے مشرف ہوئے اور نوارق وُتعجزات کو دیجھا جنی کہ اُن کا غیسب شہادت اور اُن کو اس قسم کا تقیین نصیب ہوا ہو اُرج میں کو اس قسم کا تقیین نصیب ہموا ہو اُرج میں کے دوسروں کا اُصر جتنا سونا اللہ تعالے کی راہ میں خرج کرنے کہ اُرائ کے ایک اُردھ مدجو خرج کرنے کہ برار نہیں ہوتا۔

يدوه لوگ ہيں جن كى الله تعاسلے قرآن مجيد ميں باب الفاظ تعرب كرتا ہے: دَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَ مَهْنُوْ اعَنْهُ مَ

وو يولوگ التُرتوالى سے دامنى بي اور التُرتوالى أن سے دامنى سے " دَولاكَ مَثْلُهُ مَرْ فِي التَّوْم أَتِ وَمَثْلُهُ مُرْ فِي الْهِ نَجِيلٍ كَزَرُعِ اَخْرَجَ شَطُاءَ لَا فَا دَرَهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَى سُوْقِ الْمُعْجِيُّ الزَّرِّ اعْ لِيَعِينُظَ بِهِ مُصَالِكُفَّا دَ-

دد نورسیت اورانجیس کمیں ان کی مثال اس بیج کی طرح ہے حبس کی بیشیار شاخیس نکل کرمضبوط ہو جا تیں اورائس کے تنفیز وہم در محرصے تکڑیے معنبوط ہو جائیں ہن کو د کہ کہ کر زراعت کرنے والے نوش ہوں اور کفارغی ظویخفس میں آئیں '' ان پرغَفتہ اورغفنب کرنے والوں کو کفار فرمایا ہے۔ بس جس طرح گفرسے طورتے ہیں اس طرح اُن کے غیظ وغضب سے بھی طور نا جا ہیئے۔

وَاللَّهَ سُبُحًا نَيْهُ الْمُقَ فِنُّ مِ

وه لوگرجنهوں نے دسول الشصلی الله علیہ دستم سے اس قسم کی نسبت دست کی ہوا ور دسول الله صلی الله علیہ دستم کے منظور اور قبول ہوں تو اگر تعین اموراس ایک دوسر ہے کے ساتھ مخالفت اور لرطائی جھگڑا کریں اور اپنی اپنی دائے واجہہا و کے موافق عمل کریں توطعن واعترامن کی مجال نہیں۔ بلکاس وقت اختلات اور اپنی دائے کے سواغیر کی تقلید دنہ کرنا ہی حق وصواب سہمے۔

امام ابوبوسف رَحمۃ اللّٰرعليہ كے لئے درصہ اجتهاد تک پہنچنے كے بعدا مام ابومنىغە دىنى اللّٰہ تعالى عنه كى تقلىد ضطا ہے اس كے لئے بہترى ابنى دائے كى تقلىدىلىں سے ي

اً مُمْ شَافَعَى دِمْمَةِ اللهُ عِلَيْسَى صَحَا بِي كَوْلِ كُونُواه صَدَيْقِ رَضَى اللهُ عِنْهُواهِ المُبِرِين امبريضى اللهُ عندا بني رائب برمقدم نهيس كرتا اورا بني دائے كموافق اگريم قول صحابي كم عالف بوعمل كرنا بهتر جائنا جيمے -

جب اُمت کے مجہداصی بنکے کا داری مخالفت کرسکتے ہیں تواگراصی اُب ایک دومرے کی مخالفت کریں توکیوں طعون ہوں۔ حالا مکدا محاب کرام نے امور اجہادیہ میں انحفرت میں اندعلیہ وستم کے ساتھ خلاف کیا ہے اور الخفرت میں اند علیہ وستم کی دائے کے برخلاف حکم کیا ہے اور با وجو دنزول وی کے اُن کے خلاف برمنع واردنہیں ہوا جیسے کہ گزر خلاف برمنع واردنہیں ہوا جیسے کہ گزر چکا۔ اگریہ اختلاف کرنے والوں بروعید نازل ہوتی ۔ ہوتا اور اختلاف کرنے والوں بروعید نازل ہوتی ۔

كِبانهيں جانتے كدوہ لوگ جُو ٱنحفزت صلى التُرعِليہ وسلّم كے ساتھ گفتگوكہ لَے يس بلندا وازكيا كرتے تقے أن كلس بلندا وازك كوس طرح منع كِما كِيا اورلس كِر كىسى وعيدمترتب ہوئى التُرتعالیٰ فرما تا ہے:-كيا آيُها الَّذِيْنَ امَنُو الْوَ مَرْفَعُ الْصَلَى اللّهُ عَنْ فَنَ صَعُوبِ النَّبِقِي وَ وَتَجُهَرُوالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُ رِبَعُ فِيكُمُ لِبَعَ فِي آَنْ تَحْبَطَ آعُمَالُكُرُ وَانْتُ مُدَلَهُ تَشُكُرُونَ \_

روس اسداییان والو! اپنی آوازوں کونبی کی آواز مربلند مذکرو اوراس کوبلند آواز سے اس طرح مذب کا دوس طرح تم ایک دوس کو دیکاتے ہموور نہ تمہاریہ اعمال نیست و نابکد ہوجائیں گے اور تم کوعلوم مذہوگائی بقرکے قید دوں کے بادے میں اختلاف عظیم پٹر گیا تھا یصنرت فادق اور سی ابن می افت اور فدیہ لینے کا حکم دبا تھا اور آ مخصرت کی انتخا اور دوس وں سے اُن بھی میں دائے مقبول تھی کہ اُن کو چھوٹر دیا جائے اور فدیہ لے لیا جائے ۔ اس قسر سے افتاد نہ سرم قام اور تھی رہدت سے ہیں اور وہ وافتال فریدی کا میں اور وہ وہ افتال فریدی کا

اس قسم کے اختلاف کے مقام اور بھی بہت سے ہیں اور وہ اختلاف بھی اس قسم کا تفاجو کا غذر کے لانے میں کیا تھا۔ آنچھ زت صلی النہ علیہ وستم سے مونی وست میں کا غذالا ناچاہیں یعفن سنے کہا کہ کا غذلا ناچاہی یعقا تاکہ اُن کے لئے کچھی یعفن سنے کہا کہ کا غذلا ناچاہی اور معبض نے کا غذلا سنے سے منع جو کا غذلا نے سے منع جو کا غذر کے لانے میں لامنی نہ تھے۔ معنزت فالدق میں انٹری نہ کا فرا یا تحد منہ کا آب الله ہماد سے لئے اللہ کی کتا ہے کا فی ہے۔ اس سبب سے معن و منابع کی زبان دراز کی ہے۔ عدم ترب کا باہدے اور طعن وسٹینع کی زبان دراز کی ہے۔ عیب رکتا باہدے اور طعن وسٹینع کی زبان دراز کی ہیں۔

حالانکه درحقیقت کوئی محل طعن نہیں کیو کہ صفرت فاروق رصی الدُعِنہ نے معلوم کرلیاتھا کہ وحی کا نہ ما ہوتی ہیں۔ معلوم کرلیاتھا کہ وحی کا نہ ما ہوتی ہیں۔ اور احکام میام ہوتی ہیں۔ اور احکام کے نبولت میں دانے واجبہا دیے سواکسی امرکی نبی کشن میں دہ میں سے ہوگاجی اب آخو میں اور اجبہا دیہ میں سے ہوگاجی میں دوسر یہ میں خبر کہا گائے تابی وائے تابی وائے آؤلی الدَّ بُھارِ۔ داناوں کوعبرت ماس کے احمال کرنی جا ہیں ہے۔ ماسک کرنی جا ہیں ہیں۔ کہا کہ کہا تھا کہ کہا ہے۔ داناوں کوعبرت ماسک کرنی جا ہیں ہے۔

ىپىسىتىرى اسى بات بىل دىھى كەس قسىم كەسىخەت در دىيى ھنورطلىلىقىلۇ ة والسّلام كۆتىكلىيەن ىذدىنى چاسىيئە اور دوسروں كى داسسىئە واجتمادىپر كىفايەت

كرنى چاہيئے - حشبناكياب الله -

بعنی قرآن مجید حرقیاس و اجتها دکا ماخدهد احکام کے نکالنے والوں کے لئے کافی ہدا حکام کے نکالنے والوں کے لئے کافی ہدا حکام وہاں سے نکالیں گے۔ کتاب اللہ کے وکر کی خصوصیت اسی واسطے ہوں تی ہدا حکام جن کے لئے دریئے ہیں، اُن کا ما خذکتاب میں ہے نہ سنت میں تا کہ سنت کا وکر کیا جاتا۔

پی حفرت فاروق دفنی الشرعنه کامنع کرناشفقت و مهر با فی کے باعث عقا تاکہ انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم شدیت در دبین کسی امری تکلیف ندا مخالیں۔ حب طرح کم انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کا کا غذلانے کے لئے فرانا کجراستحسان کے لئے مقا ند کہ وجوب کے لئے تاکہ دومر سے لوگ استباط کے لہنج سیاسودہ موجا ہیں اور اگر امر اِنیم ٹو فی وجوب کے لئے ہوتا تواس کی تبلیغ ہیں مبالف فرمانے اور صرف اختلاف ہی سے اس سے دوگر دانی ند کرتے ۔

َ سوالَ : بحفرت فاروق رضى التُدعِنهِ نَهُ يُواس وقت كهاتها : اَهَجَدَ اسْتَفُه مُوثَةُ اس سے كيام اوب ؟

جب دین کامل ہو جبا تھا اور نعمت بُوری ہوگئی تھی اور رضا معلی حال ہو جبی تھی تو بھر گراہی کے بیا صفحہ ؟ اور ایک ساعت ہیں کیا ہمیں گے جو گراہی کو دور کر سے گا۔ کیا جو کچھ سکیٹل سال کے عصد ہیں اکھا گیا ہے کافی نہیں اور وہ گراہی کو دور نہیں کہ سکتا۔ اور جو ایک ساعت ہیں باوجود شدت درد کے کھیں گے۔ وہ گراہی کو دور کر سے گا۔ اسی سبب سے حضرت فادوق در در کے کھیں گے۔ وہ گراہی کو دور کر سے گا۔ اسی سبب سے حضرت فادوق نفی النہ عند سے بان بیا ہوگا کہ بیا کل م آب سے بشریب سے حضرت فادوق نفی النہ عند اس بات کی تحقیق کہ واور از سر نو دریا فت کرو۔ اسی اثناء میں نفل گیا ہے۔ اس بات کی تحقیق کہ واور از سر نو دریا فت کرو۔ اسی اثناء میں

مختلف باتين تمروع بهوكئين يحضرت بغيم عليالصلاة والسلام نفرما ياكه أطهما و اورمخالفت يذكرو كيونكر يغيم برتى الترعليه وستم كيصفور سي نزاع وحبكرا اجها نهيس عيراس امري نسبت كوني كلام مذكبا أور مزددات وكاغذكو مادكيا -جاننا *چاہیے کہ*وہ انقلاف جوامعال *شکرا*م امورا متمادیہ میں انخفرت صلی اللہ عديه وسلم كسا تقديه كرت تق اكراس مين نعود بالتديكوا وتعصب كى توبوتى توب اختلاف لسب كومرتدون بين داخل كرديتا اوراسلام سيے إبرنكال ديتا - كيونكم أتحضرت صلى الترعليه وسلم كيسا تفدي ادبى اور بدم عاملكى كرناكفري - أعاد كالله سُبْحَاتُ و (الثّرتعاك بهم كواس سے بِجائے) بلكه بداختلاف امرفاعتبارواك کے بجالانے کے باعث ہُواہے کیونکہ وہ مخص جوام تہاد کا درجہ حاکل کرئیجا ہو ا کام احتمادیه میں اس کے لئے دوسرے کی دائے واجتما دکی تقلید کرنا خطار اورز این سے وال احکام منزلر میں کہ جن میں اجتہا دکو دخل نہیں ہے تقلید كے سوائج النف نهيس - ان برايمان لانا اوران كى فرانبردادى كرنا واحب مع -حاصل کلام بیک قرن اقرل کے اصحاب تکلفات سے بری اورعبا دتوں کی الأنش مي تنعني تقد ان كى كوشسش ہمەتىن باطن كے درست كرنے يى ہوتی تقی اور ظاہر کی طرف سے نظر ہٹا اکھی تھی۔اس نما مذیس حقیقت وسعنے کے طور آداب بحالاتے تھے ۔ مذھرف لغظ وصورت کے عتبا دیئر دسول الٹر صلى التُدعليه وسلّم كامركا بجالان اكن كاكام اور آنخفرت صلى التُرعليه وسلّم كى مخالفت سے بجنا اُن کا معاملہ تھا۔

ان لوگوں نے اپنے ماں ما پ اور اولاد وا ندواج کورسول انٹرصتی انٹر علیہ ولئم پر فداکر دیا تھا اور کمال اعتقاد واخلاص کے باعث انحفرت ملی لٹھائی کم کے لعاب مبارک کونہ بین برید گرنے دیتے تھے بلکہ آب حیات کی طرح اس کو پی جاتے ہے اور فصد کے بعد صفور علیا بسلوۃ والسّلام کے خون مبادک کو کمال اخلاص سے بی جانے کا ادادہ کرنامشہور ومعروف سے آگراس قسم کی عبارت بواس نہا دہ کے نزدیک کہذب و کرسے بُرہ ہے، بداد بی کاموجب ہو۔ ان بزدگواروں سے آنخفرت صلی انٹر علیہ وسلم کی نسبت ہادر

ہوتی ہوتواس پرنک طن کرنا چاہتے اورعبارت کے مطلب کود کھینا چاہتے۔ اور الغا ظخوا کسی قسم کے ہوں ، آن سے قطع نظر کرنا چاہیئے۔ سلاتی کا طریق ہیں ہے۔

سول بی بیب احکام اجتها در پیس خطاء کا احتمال ہے توان تمام احکام شرعبہ میں جو انخصارت صلی الندعلیہ وسلم سے منقول ہیں کس طرح وٹوق واعتبار کی ماسئے ہ

جواب: - احکام اجتهادی افعال میں احکام منزله آسمانی کی طرح ہو
گئی کیوکہ انبیا علیم القداؤة والسلام کوخطار برمقرد رکھنا جائز نہیں لیس
احکام اجتهادی میں مجتهدوں کے اجتهاد اور آن کی داؤں کے اختلانے ماہت
ہونے کے بعد الشرتعالے کی طون سے حکم نازل ہو جا تا ہے جوصواب کوخطاب
سے اور حق کو باطل سے مجول کر دیتا ہے بیس احکام اجتها دیے جی آنحفرت ملی الشر علیہ وسلم کے زمانہ بیس نزولی وحی کے بعد کے صواب و خطا بیس تمیز ہو چی تھی قطعی
الثبوت ہوگئی تمی اور ان میں خطاء کا احتمال نددہ گیا تھا۔

بیس تمام احکام بو آنخفرت می النه علیه وستم کے ندمانے بیں ٹابت ہو پر بی بی میں تمام احکام بو آنخفرت می النه علیہ وستم کیو کہ ابتدا وا نتها بی وحی قطعی سے ٹابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے اجتماد اور استنباط سے قصود یہ مین اکم بحتمہ دین اور سنبطین کے لئے ت تعاملے کی طون سے حکم نازل ہمو بو صواب کو خطا سے جُول کر دے اور درجا بی کرامت کی امتیا نہ مامل ہواور کو طک رخطا کر نے والا) اور محمد بیب رصواب کو پہنچنے والا) ابنے اپنے در دروں کے موانق تواب آبیں۔ بیس احکام اجتماد میر میں مجتمد میں کے درجے میں مبند ہوگئی ۔ اور نزول وی کے بعد آن کی قطعیت میں ثابت ہوگئی ۔

ہاں ندہ نہ نبتوت کے حتم ہوجانے کے بعدا صحام اجتهاد پیطنی ہیں جو فید عل ہیں نہ تلبت اعتقاد کہ ان کا کمنکر کا فرجو گروب ان احکام برمج تبدوں کا اجماع منعقد مہوجائے تواس صورت میں وہ احکام مثبت اعتقاد ہی ہوں گے۔ ہم اس مکتوب کو ایک عمدہ خاتمہ برختم کرتے ہیں جس میں دیول الٹرملی لیٹد

علبهوستم كابلبيت كے فعنائل درج ہيں۔ ابن عبدالترالمعروف بابن عبيدالتُّدة نے دوالیت کی ہے کہ ایول السوسلی السطلی وسلم نے فرما یا ہے:-مَنْ آحَبَّ عَلِيًّا فَقَلُ اتَدَانِي وَمَنْ ٱلْغَفَلَ عَلِيًّا فَقَدُ ٱلْغَضَنِي وَمَنْ آذَى عَلِيًّا فَعَدُ الدَّانِي وَمَنَّ اذَ فِي فَقَدُ ٱ ذَى اللَّهَ -وحس ناعلى كو دوست د كھا آس نے مجھے دوست د كھا اور حس نے س سے تنبعن رکھا اس نے مجھ سے تنبعض اکھا اور شب سے علی محوا بالدی اس نے مجھے ایڈاوی اور حس نے مجھے ایذا دی آس نے اللہ تعالی کواہذا دی " اور تریزی اور حاکم نے نکالاسے اور بریدہ نے اس کو مجع کہاہے۔ بریبہ ہے كهاكدرسول التدصلى الشرعليه وستم فرطايات :-إِنَّ اللَّهُ ٱمْرَنِي بِحُبِّ ٱلْهُمَةِ مِ الْحُدَيدَ فِي ٱلْدَا يُحِبُّهُ مُعْتِلًا لِمَا رَسُوْلَ اللَّهِ سَيِّعِ مِمْ لَنَا قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُ مُرَيِّعُولَ خُلِكَ ثَلَثَا وَٱلْوَخَيِّ وَالْمُقْدَاكُ وَتَسَكَّمَاكُ -د و التُدتعاليٰ نے مجھے جاراً دمیوں کے ساتھ محبّت کرنے کا امرکیا ہے اور يبهى بتلاماكه الترتع لل خودهي أن سيم عبّبت دكمقاس رسول الشر ملى الشعليروسم سع بوجها كباكرأن كنام كيابي ؟ توات نع فرماما كم ايك أن مي سيعلن بسد اس بات كوتين باركها . دومرد ابودر تيرك مقداوم اور ويتقسلمان بن " آورطراني ا ورحاكم سنے ابن سعود دھنی الٹرعنہ سسے نكا لا سبعے كەرسول الٹر صلّى الشرعلبيه وسلم نے فروا يأسب كم :-اَلنَّا فَكُو إِلى عَلِيِّ عِبَا دَكُمْ - "على كرف نظر كرنا عبادت سع " آور شيخين ئے برائشسے نكاللہ ہے كەلى كەرسى فريسول الترصلي الترعليه وستم كود مكيماك المرض أمي ك كذهول بربي اورات فرا اسع بي :-اللهُ مَدُ إِنَّى أَحِبَهُ وَاحَبَهُ - مد يا الله إليس أس كودوست ركفابون

المهامري السبب الكوائد تونجي اس كودوست الكوائد اور بنجاری نے الومکرد منی النّدعنہ سے نکالا ہے کہ معزت الومکر رصنی النّدعنہ نے کہا ہے کہ معزت الومکر رصنی النّدعنہ سے نکالا ہے کہ معزت اور معفرت نے کہا ہے کہ میں النّدعنہ آئیں کے دہولی النّدعنہ آئیں گوہوں کی طرف دیجھتے اور مسمی اس کی طرف اور فرماتے :-

إِنَّ ٱبْنِي هٰذَاسَتِينٌ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُضِلحَ مِهِ بَهُنَ وَتُتَايُنِ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُضِلحَ مِهِ بَهُنَ وَتُتَايُنِ

ردیمیرابی مردارسے اور آمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے سبی الوں کے دونوں کے درمیان ملح کردے گائ

اور ترمذی نے اسام بن زیر سے نکالا ہے کہ اسام بن زیر نے کہا کہ یں نے دسول الٹرعنہ اکسی کودیکھا کہ اور سے کہ استری الٹرعنہ اکسی کی دان پر میں اور آپ فرما د ہے ہیں :-

روهَذَانِ إِنَّنَا كِنُ وَأَبْنَا بِنُنِى اللَّهُ عَدَانِي أَجَبُّهُ مَا فَاحِبِّهُمَّا وَيَجَهُمَّا وَجَبُّهُمَا وَاحْبَ مَنْ يُحِبُّهُمَا-

روید دونوں میرسے بنیٹے اور میری بیٹی کے بنیٹے ہیں۔ یا التدکیں ان کو دوست رکھ اور مجلوگ ان سے مجتب کھیں اُن کو وست رکھ اور مجد لوگ ان سے مجتب کھیں اُن کو بھی دوست رکھ اُن کو بھی دوست رکھ ہے۔

اور ترمذى نے انس يىنى التّدعنرسے ئىكالاسى كەلسول التّدصلى التّدعندرسے ئىكالاسى كەلسول التّدصلى التّدعليرة كم سے بوجھاً گيا كە اللّى بَيت بير سے كون كون آپ كوز باده عزيز لي ؟ توآپ نے فرما ياكه الْحَسَنُ وَالْحَسَدُنُ دَعِنى اللّه تَعَالْ عَنْهُمَا -

اور سور بن مخرم نے روایت کی ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فرط با :-اَلْفَاطِمَةُ بِهُ عَنْ عَنْ مِنْ فَدَنَ اَبْغُضَهَا اَبْعَضِی وَفِی دَوَایة مِرسَی بِنِی اِللّٰهِ اِللّٰهِ مِن مَا اَدَ ابْهَا وَلَیْ کُرِنْ فِی مَا اَذَا هَا -

دد فاظم میرا دیگر گوشر بسی سی نفس سی نفس رکھا اس نے مجھ سے فیس کھا (اورایک دوایت میں ہے کہ) ہوچیز اسکومتر دد کرے دہ مجھے ہی متردد کرتی ہے اور حبن چنرسے اس کوایذا بہنچے متھے ہے بہنچتی ہے " *کا*فی سمیا

اْوَدِ**ما**کم نے معزت ابوہ رمِرہ اینی انٹرعنہ سے نکالاسسے کنبی سٹی لنّدعائیِتم نے معزت علی ایٹ معند کو فروا یا :-

فَاطِئَةُ ٱحَبُّ إِلِيَّ مِنْكَ وَ آنْتَ ٱعَزُّعَلَنَّ مِنْهَا٠

وو فاطمه مجے تھے سے نیادہ بیادی ہے اور تومیرے نزدیک اس

حضرت عائشہ دمنی اللہ عنہ سے دوا بیت ہے کہ مضرت عائشہ دمنی اللہ عنہ انے

معرف مسیری استرن استرن کے دن اپنے تحالف وہا یہ لے کستے تنفے اوراس سبسے کہا ہے کہ لوگ حفرت عائشہ دمنے دن اپنے تحالف وہا یہ لے کستے تنفے اوراس سبسے دسول الڈوٹلی الڈی لیہ وسلم کی رضا مندی طلب کرتے تنقے ۔

نیں امسلم استر نے دیول الشرصتی الشرعلیہ وستم سے یہ بات کہدی تورسول الشر علیا بقالوۃ والسّلام نے فروایا اسے امسلم اس بارسے میں مجھے انیا نہ دسے -کیو بحد عائشہ نے کی طرب کے سروا اور کسی عورت کے کیٹرسے میں میرسے پاس وحی نہیں اگئی۔

اُمسلمة ني اس بات كوشن كرعون كياكه بايسول الشرائيس اس بات سے توب كرتى موں بهرامسلمة ني اس بات سے توب كرتى موں بهرامسلمة ني كروه ني حضرت فاطمه رضى الشرت الشوملى الشرعليه وسلم كى خدمت بي هيجا تاكه وه مهى بات يسول الشرعليه وسلم ني خوايا : وسلم من معب حضرت فاطمة ني بيان كياكه يسول الشرصلى الشرعليه وسلم ني فوايا : در اسدم ميرى بيشى ! كيا تُواس چيز كو دوست نهيں دھتى حس كوئيں دوست دكھتى جس كوئيں دوست دكھتا ہوں ۽ عرض كياكه كيوں نهيں ؟ بهر فرما ياكاس كوئيں عائش ومن الشرعنها كودوست دكھ ؟

حفرت عائشه دمی الله عنه اسد دوایت سع که فرط یا حضرت عائشه مانشه عنها نظر عنها نظر الله علیه وسلم کی عورتون میں سیکسی براتنی غیرت منهیں کی مبنی کہ مینی کہ خدیجہ دمنی الله علیہ وسلم کی عورتون میں سیکسی براتنی غیرت منهیں کی مبنی کہ مینی کہ کہ کہ اس کو در جھانهیں لیکن در کہ کہ کہ کہ اس کے مکرف کی مسلم اس کا کشر نے کہ کہ کہ میں الله عنها کی مہیلیوں کو بھیج دیا کہ سے تقے اور مبال کی میں کہ کی خدیجہ دیا کہ دیا کہ دیا میں میں کہ کی خدیجہ بیسی عورت و نیا میں نہیں میں کہ میں اور اس سے میری اولاد تھی ۔

میری اولاد تھی ۔

میری اولاد تھی ۔

و اقرر صفرت ابن عباس رصنی التٰرعنه سعد واست ہے کہ رسول التٰد

ى الله عليه وكسلم في فرمايا :-العُبَاَّسُ مِنْ وَا فَا مِنْهُ - "عباس ميراسي اور مين عباس كا هول "

العباس بینی وا نامناه به مسببات پرمس روزی به مان امرون به اقد ولیمی نے ابوسیئیر سے نکال ہے کہ رسول التیرصلی التیرعلیب روسلم مرکز میں ترکز میں مرکز در زور موجود ترکز میں میں اور میں اسلام

نے فرمایا: اِشَتَدَغَفَبُ اللّهِ عَلَىٰ مَنْ آؤافِي مِنْ عِنْ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَىٰ مَنْ آؤافِي مِنْ عَلَم دو التّرتعاليّ اُسْ خَص رَبِي عَنت عَصْب فرما مّ سِيحْس نے مجھے ميري

رور سے معام میں ہور ہوں ہے اور ہور ہے کہ اس اللہ ہے کہ صلّی اللّٰہ علیہ وستم سنے فروایا :-

معيدكونعليوكم لأهلى من بعدى -

ردتمیں سے انچاوہ خص ہے جومیرے بعد میری اہل بُیت کے ساتھ تھلائی کریے '' ساتھ تھلائی کریے ''

اقرابن عسائر نے مفرت علی کرم الٹروجہہ سے نسکا لاہے کہ ایول الٹرمتالیٹر

مُصْلَحَهُ وَمُلِ بَهُتِي بِرِّاكَا فَأَتَّهُ كُنِي الْقِيامَةِ عَلَيْهَا -مَنْ صَنَعَ رَوْمُلِ بَهُتِي بِرِّاكَا فَأَتَّهُ كُنِي الْقِيامَةِ عَلَيْهَا -

دد حس نے مُبری آبل بُریت کے ساتھ احسان کیا ہیں اُس کو قیامت کے دن ای کا بدلہ دوں گا" اورابن عدی اور دیلیج نے حضرت علی دخی انتدعنہ سے نکالا ہے کہ روالٹر ملی انتعظیہ وسلم نے فرمایا:-

صلى الله عليه وسلم ف فرمايا: -اَشْبَتُكُمْ عَلَى الطِيراطِ ٱلشَّدَّ كُفِيْعَةً إِنَّ هُلِ بَيُتِي وَلِهَ صُعَا بِيُ

رد تم میں سے **مراط بر وہ شخص نہ یادہ کا بت قدم ہو گاجس ک**ی میری اہل بئیت اوراصحاب کے ساتھ زیا دہ محبّہت ہو گی گ

### مکتوب ۱۳۸

### اہل اللہ کو اپنے باطن میں دنیا کے ساتھ ذرہ برابر تعلق نہیں ہونا

نواکی معرفت استخص پرحرام ہے جس کے باطن میں ونیا کی مجست لائی
کے دانہ جبنی بھی ہوئی اس کے باطن کو ونیا کے سامقداس قدرتعلق ہوئی و کا تنامقداداس سے باطن میں گزرتی ہو۔ باقی رہا ظاہر اس کا ظاہر جو باطن سے کئی منزلیس و ور پڑا ہے اور انحرت سے ونیا میں آیا ہے اور اس سے لوگوں کے سامقد اختلاط ہیرا کیا ہے تاکہ وہ مناسبت ماصل ہو جوانا دہ اور استفادہ میں مشروط ہے ۔ اگر ونیا کا کلام کرے اور دنیاوی اسباب میں مشغول رہے تو گنجائش رکھتا ہے اور کچھ فدموم نہیں بلکہ محمود ہوتا ہے ناکہ بندو ہو جائے ۔ کے حقوق ضائع نہ ہوں اور استفادہ و افادہ کا طریق بندنہ ہو جائے ۔ کی مشغول رہے نظاہر بین لوگ اس کے ظاہر سے بہتر ہوتا ہے اور کو نما گندم فروش کا حکم دھا ہے ۔ فلام رہین لوگ اس کو اپنی طرح گندم نما جو فروسش تھور کرتے میں اور اس کے ظاہر بین لوگ اس کو اپنی طرح گندم نما جو فروسش تھور کرتے ہیں اور اس کے ظاہر کو اس کے باطن سے بہتر جائے ہیں اور خیال کرتے ہیں اور اس کے ظاہر کو اس کو باطن میں گر نما دیا ۔ جب استان تے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ بنظا ہر بے نعاق و کہ بن قو منا بالحق و انت نعید الفاقہ ہیں۔ دہنا و بین قو منا بالحق و انت نعید الفاقہ ہیں۔

رم یاالله تو مهمارے اور بهماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر

#### م توسيع اح في اليعمل كرف والاسع "

رد سلام ہواس خص برجس نے ہوایت کا داستہ اختیار کیا اور مفرت محمصطف صلی الدعلیہ وہم کی متابعت کولازم کمیڑا "

مكتوبي

سیرالی الله ،سیرفی الله بسیرعن الله بالله الدر سیرفی الاشیاء بالله کے درجانت

فرزندعزیز افداستے سعادت بخشے گوش ہوش سے سنوکہ جبسالک نیت کو درست اور خالص کرے اللہ تعالے کو درسی شغول ہو تاہے اور سخت دیا ہے اور مجاہرے اختیا ادکر تاہے اور ترکیہ یا کراس کے وصائب دولیہ اخلاق حسنہ سے بدل جاتے ہی اور توب و انابت اس کو میں ہوجاتی ہے اور دُنیا کی مجتب اُس کے دل سے نکل جاتی ہے اور مبرو توکل ورضا ماصل ہو جاتے ہیں - اور اپنی مال شدہ معافی کو درج بدر جراور ترتیب والہ عالم مثال ہیں مشاہرہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو لبٹریت کی کدور توں اور کمین مفتوں سے پاک وصاف دیجھ آ ہے تواس وقت اس کا سیرا فاتی تمام ہوجا تاہے۔

ربی ہے۔
اس مقام میں اس گروہ میں سے بعض نے احتیاط اختیاری ہے اور
انسان کے ساتوں لطیفوں میں سے ہر رائیب بطیفہ کے لئے عالم مثال میں سے
کے من سبر انوار میں سے ایک نور مقرد کیا ہے اور اس نور مثالی میں سے
نور کے ظاہر ہونے کو اس مطیفہ کی صفائی کی علامت مقرد کی ہے اور اس
سیر کو مطیفہ قلب سے شروع کر سے بتدریج و ترتیب بطیفہ خفی تک جو تمام
بعیر کو مطیفہ قلب سے شروع کر سے بتدریج و ترتیب بطیفہ خفی تک جو تمام
بعانف کا منتہ اسے بہنچایا ہے۔

مثلاً صفائی قلب کی علامت قلب کے نور کاظهور مقرد کی ہے اور عالم مثال ہیں وہ نور نور سرخ کی صورت ہیں ہے اور صفائی روح کی علامت اس کے نور کاظهور ہے۔ اسی طرح دوسر اس کے نور کاظهور ہے۔ اسی طرح دوسر مطالعت کا حال ہے۔ بیس سیراً فاقی کا حال بیہ ہے کہ سالک اپنے اوصاف کی تبدیلی اور اخلاق کی تعقیر کو عالم مثال کے ائینے میں مشاہرہ کرتا ہے اور اپنی کدور توں اور فعالم توں کا مور ہو نا اس جہان میں مشاہرہ کرتا ہے تاکاس کو اپنی صفائی کا بقین اور اپنے ترکیبے کا علم حال ہوجائے۔

جب سالک اس سیریس در مردم این احوال واطوار کو عالم مثال میں جو
منجملہ افاق کے ہے مشاہدہ کرتا ہے اوراس عالم میں ایک مالت سے دوسری
مالت میں اپنی تبدیلی کو درکیفتا ہے توگو یا اس کا بیسیر آفاق ہی میں ہے اگرم م
درحقیقت ریسے سالک کے اپنے نفس کا سیر ہے اور اس کے اپنے اوممان و
اخلاق میں حرکت کمینی ہے۔ لیکن چونکہ دور بینی کے باعث اس کی مزنظ آفاق
ہے نہ انفس اس لئے میسیر جمی آفاق کی طوف منسوب ہے۔ اس سیر کے تمام
ہونے کو جو افاق کی طوف منسوب ہے اس سیر کے تمام
ہونے کو جو افاق کی طوف منسوب ہے اور اس سیر کوسلوک سے جبیر کیا ہے۔
فناکواس سیر پیرموقوف کے کا میں اس سیر کوسلوک سے جبیر کیا ہے۔

در حقیقت انفس کے آئیبنوں میں اسماء کے طلال کا سیر ہے اسی واسطے اس پر کوسپر عشوق فی العاشق کہتے ہیں ہے آئیبنہ صورت از سفر دُوراست کا آئیبر اسے صورت اِ زنور اِ ترحمہ: سفر سے متورت کا آئیبہ ہے دُور قبول کرتاہے صورت کو وہ بیاعث نور

اسسبرکوسیفی التراس اعتباد سے کہ سنگتے ہیں کہ صوفیا م نے کہا ہے اور کہ ساکت اس سیریس الترتعالی کے اخلاق سیریس کی مسلکتے ہیں کہ صوفیا م ہے اور ایک خلاق سیریس الترتعالی کے اخلاق سیری کیونکہ خطر کوظا ہر کے بعض اومات سیر حقد حال ہو تا ہے اگر چراجمالی طور رہو ہو یا حق تعالے کے اسما دیس میر متعقق ہوگیا -اس متمام کی نما بیت تحقیق اور اس کلام کی تعمیم میں ہے جو بیان ہو جبی ددیمیں صاحب مقام کا کہا حال ہوگا اور کلام کے متعلم کی کیا مراد ہوگی بر ایک شخف کو ابنی ابنی سمجھ کے مطابق کلام کرتا ہے ۔ کہنے والا اپنے کلام سے خواہ کی معنی مراد رکھے شننے والا اس کلام سے کھے اور معنی مجھ لیتا ہے ۔

یعنی بری صفات سے خالی ہونامقام فنا کے مناسب ہے۔

اور تجلیع بی نیک صفات سے آراستہ ہونامقام بقاء کے لائق ان

کے نزد کہ اس سیرنفسی کی نہا بہت نہیں ۔ اور عرابدی کے ساتھ بھی اس کے

منقطع نہ ہونے کا حکم کیا ہے اور کہا ہے کہ محبوب کے اوصاف ورصلتوں ک
کوئی نہا بہت نہیں ۔

ببس بمیشه کے لئے ساکم متخلق کے آئینہ میں اس کی صفات میں سے

کسی صفت کی جملی ہوگی ۔اوراس کے کمالات بیں سیکسی کمال کا ظہور ہوگا۔ میرانقطاع کہاں ہوگا اور نہا بیت کس طرح ہمائنہ ہوگی ؟اوراً نہوں

ہا ہے ۔ وَرَه کُرنِس نیک درنِس بور گرچی *عربے نگ ز*ندور نو د بود

ترجمه: فرده گرمونیک یا بهو بدعیاں عربعرد ورسے تو میر بھی سے بہاں

اوراس فنا ، وبقا ، بر تجرسراً فاتی اورانعنسی سے حال می واہد دلا بیت کا اطلاق کرتے ہیں اور نہایت کما اس حجد کہ کہ جانتے ہیں ۔ اس کے بعد اگر سیرسیر میں ہوتو دہ سیراُن کے نزدیک دیجوعی ہے جس کوسیون الٹر بالٹر سے تعبیر کرنے ہیں ۔ اسی طرح سیر جہادم کو بھی جس کوسیر فی الاسٹ یا ، بالٹر کھتر ہیں ، نزول کے ساتھ تعلق دکھتا ہے ۔ ان دوسیروں کو کھیل وادشا دکے لئے مقرد کیا ہے جس طرح کر ہیں ہے اور کہ بیلے دوسیروں کونفس ولاست و کمال کے حال ہونے کے لئے مقرد کیا ہے اور بعض نے دوسیروں کونفس ولاست و کمال کے حال ہونے کے لئے مقرد کیا ہے اور بعض نے دوسیروں کونفس ولاست و کمال کے حال ہونے کے لئے مقرد کیا ہے اور بعض نے دوسیروں کونفس ولاست و کمال کے حال ہونے کے لئے مقرد کیا ہے اور بعض نے دوسیروں کونفس ولاست و کمال کے حال ہونے کے لئے مقرد کیا ہے اور بعض نے دوسیروں کونفس ولاست و کمال کے حال ہونے کیا ہے دوسیروں کونفس ولاست و کمال کے حال کا حدیث ہیں ذکر آیا ہے :

رد الترتعاكے كے لئے نوروظلمت كے ستر بنراد برد سے ہيں "
سب كى سب سيراً فاقى ميں دُور ہوجاتے ہيں كيونكر ساتوں دطائعت ميں سے
ہراكي لطيفه دس دس ہزاد ئير دوں كو دُوركر ديتا ہے۔ اور مب يہ سيرتمام ہو
بما آ ہے ، بردے بھى سب كے سب دُور ہوجاتے ہيں اور سالك سير فى اللہ
سي تحقق ہوجا آ ہے اور مقام وصل ميں پہنے جا آ ہے ۔ يہ ہے ادباب ولايت كے
سيروسلوك كا حال اوران كى كمال و تحميل كانسي مامعہ ۔

إِنَّ رِللَّهِ لِسَبْعِبِ أِبْنَ ٱلْعَبْ حِبَابِ مِنَ نُوْرِ وَظُلْمَةٍ -

اس بارسے میں جو کمچھاس فقیر پر الٹر تعاسے کے ففنل وکرم سے ظاہر کماگیا ہے اور حس اداستے پراس فقیر کو چلایا ہے اس نعمست کے اظہار اورع طیرک شکر اواکر رنے کی خاطراس کو اکھتا اور بیان کرتا ہے ۔ فاعتب وایا اولی الابھار۔ انے عزیز! فراستے صب رھے دارست کی ہدایت و سے ۔ تجھے جاننا چاہیے کمن تعاسلے جو بے بیون و حیکون ہے حس طرح آنا ق سسے ورار الورا رہے اس

طرح انفس سے معی ورا ءالوراء ہے۔

مری اسس سے بی ورا ورا مولا میں۔
بیس سے آفاقی کوسیرالی الند اور سیانغسی کوسیرفی الند کہن فعنول ہے۔
بلکسیر آفاقی اور سیانغسی دو نوں سیرالی الند میں داخل ہیں اور سیرفی الند وہ
سیر ہے جو آفاق وانفس سے کئی منزلیں دُوراوران سے درارالورا ، ہے۔
عجب معالم ہے کہ انہوں نے سیرنی الند کوسیانفسی مقرر کیا ہے اوراس کو بہنا ہے
کہ ہدا در کہا ہے کہ عمرا بدی سے بھی اس کا طبے ہونا جانز نہیں ہم بھا جیسے کہ درکیا
جب انفس بھی آفاق کی طرح دائرہ امکان میں دائل ہے تواس صورت میں دائرہ
امکان کا قطع کرنا نامکن ہوگا ، سیس اس سے دائمی مایوسی اور خسارہ کے سوالی جو
مال دنہوگا۔ مجروصال واتصال کیے
ہوگا اور قرب و کمال کیا جال ہوگا ؟

سبحان النداجب بررگ لوگ بانی کوهپوش کریمراب برکفایت کریں اور الی الندکو فی الند خویال کریں اور اسکان کو وجوب تفتور کریں اور حویال کو بی اللہ تعدیم کریں تو بھر چولوں اور لیست فیطر نوں کا کہا گلہ اور کیا شکایت ہے۔ ان لوگوں کویں ہوگیا ۔ انہوں نے انفس کوس اعتبار سے تن تعالے کہا ہے کہاں کے سیرکو باوجود حدونہا بہت کے بینہ ایت کہ بینہ میں تتا ہے وہ اسماء کے اسماء وصفات کا وہ ظہور جو انہوں نے سیان نفسی میں مقرد کیا ہے وہ اسماء وصفات کا ظہور اسماء وصفات کا ظہور اسماء وصفات کا ظہور اسماء وصفات کا ظہور اسماء وسفات کا خہور اسماء وسفات کا گھروں کے تعدین اسماء وسفات کا خہور اسماء اللہ تنا کا نام ہوں کے تعدین اسماء وسفات کا خہور کا دور کی اسماء وسفات کا خہور اسماء وسفات کا خور اسماء وسفات کا خور کی دور اسماء وسفات کا خور کا دور کی دور کی دور کی دور کور کور کر کور کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کور کور کی دور کی کور کی کی دور کی کور کی دور کی کور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی دور کی کور کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور 
کیں کیا کروں اور باوجود علم و تمنیر کے حق تعاسلے کی پاک جناب ہیں یہ
ہے ادبی کس طرح جائز دکھوں اور فق تعاسلے کے ملک میں غیر کو کیسے تمریک کروں ،
اگر جہان بزرگواروں کے صفوق مجھ برلازم ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مجھے طرح طرح کی تربیت سے برورش کیا ہے۔ لیکن میں تعاسلے کے معقوق ان کے تمام حقوق سے برا میں اور اس کی تربیت دو مروں کی تربیت سے برتر ہے۔ اللّٰدِ تعالیٰ کے ملک مقدس ہیں غیر کو شریک ہیں اور اس کے اس جنور سے بعالت پائی ہے اور اس کے ملک مقدس ہیں غیر کو شریک ہیں گیا : اکھ مُدُ یلْا والّٰذِ کی ھَدَا نا لِھٰذا وَ

مَالُنَّا لِنَهُتَدَى لِوُقِ آنُ هَدَا نَا اللَّهُ -

در الترتعاكي حدب حسب نهم كواس كي بداست دى اور اگر وه

ہداست مذوبیا توہم مجمی ہداست مذہا ہے "

ہوئیے ہددی ہو م بی ہوئیے ہو ہے۔ حتی ہوئیے ہو ہے۔ حق تعالیٰ بیچون و لے بیگون ہے اور جو چیز پونی اور جندی کے داغ سے تعالیٰ بی ہوئی ہے۔ اس کی بارگاہ سے سلوب اور دور ہے یس آفاق کے آئینوں اور انفس کے مبلوہ گا ہموں میں مت تعالیٰ کی کچھ کمبخائش نہیں اور جو کچھ اُن میں ظاہر ہموتا ہے وہ ہمی جیند و حون کا مظہر ہے یس انفس و آفاق سے آگ گزرنا چا ہیئے اور حق تعالیٰ کو انفس و آفاق کے ماورار دھونڈنا چا ہیئے۔ آگ گزرنا چا ہیئے اور حق تعالیٰ کو انفس و آفاق کے ماورار دھونڈنا چا ہیئے۔

#### مكتوب ملك الضأ

### مفنزت مجدد كاطرنق تخليه وتجليه كوحمع كرنا

وه طریق کرجس کے سلوک سے اس فقیر کومشرف فرایا ہے ایسا طریق ہے جو جذب وسلوک کا جامع ہے۔ وہاں تخلید اور تجلید باہم جمع ہیں اور تصفید و تزکید ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اس مقام میں سانفسی سیر آفاقی کوشائل ہے۔ عین تصفید میں تزکید ہے۔ اور تصفید میں تزکید ہے۔ اور انفس کو آفاق شامل ہوتا ہے تاور داتی ہے لیے اور تزکیر پر انفس کو آفاق شامل ہے اور مذی نظر و محوظ انفس سے نکہ آفاق۔

میں وجہ ہے کہ بیراستہ سب اِستوں سے اقرب اور وصول کے نزدیت ترہے بلکہ میں میر کہتا ہوں کہ بیطر استہ استہ موصل ہے - بیاں عدم وصول کا احتمال مفقود ہے - حق تعالیٰے سے استعامت اور فرصت طلب کرنی جا ہیئے - اور میر جزئیں نے کہا ہے کہ بیطر نی البقہ مُوصل ہے اس کئے ہے کہ اس واہ کا بیل قدم جذب ہے جو وصول کی دہلنے ہے اور توفعات کی جگہیں یا سلوک کی منزلیں ہیں یا وہ مقامات جنراب جوسلوک پر شامل مذہوں - اور اس طریق میں بیر دونوں مانع مرتفع ہیں - جذباب جبو جذب ہے جو جذب کے من میں حاصل ہوجا آ ہے ۔ بیماں منسلوک کیونکہ ریسلوک طبیلی ہے جو جذب کے من میں حاصل ہوجا آ ہے ۔ بیماں منسلوک

#### خام ہے اور رہ جذب ناقص تاکہ ستِراہ ہوں \_

#### مکتوب ہے۔

### كمال اطاعت اور تزكيرا خلاق

بس کمال محبّت کی علامت تمرییت کی کمال اطاعت ہے اور تمریدیت کی کمال اطاعت علم وعمل واخلاص پر منحصر ہے ۔ وہ اخلاص بوتمام اقال واعال اور تمام برکات وسکنات میں متفتور بہوسکے۔ وہ مخلص بغتے لام کا حقہ ہے مخلص بحسرلام اس محمّہ کوکیا پاسکتے ہیں۔

وَ الْمُغْلِصُونَ عَلَى حَطَرِ عَظِيمٍ \_ " مَعْلَص خطره عظيم برمي "

آپ نے شناہی ہوگا <sub>۔</sub>

اب ہم مجراصلی بات کو ببان کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہ سلوک وجذب کے سبرسے مقصود برہے کا نفس ان انعلاق دور اور اور اور اور اور اور اور اور اسے جن کا رئیسیں انفس کی مرادوں اور خوا ہمشوں کا حاصل ہونا ہے پاک و صاف ہوجائے۔ نبیس سیرانفسی بڑا حزوری ہے کیونکہ اس کے سوا صفاتِ روبلہ سے صفاتِ ممیدہ کک جلنے کا اور کوئی داست نہیں ۔

آڈرسیرافاتی مقصود سے خارج ہے کوئی غرض محتدر باس کے تعلق نہیں کیوں کہ اس کے تعلق نہیں کیوں کے تعلق نہیں کیوں کی گرفتاری سے باعث ہے۔ کیوں کی گرفتاری کے باعث دوست رکھتا ہے۔ کوکوئی شخص دوست رکھتا ہے۔ اینی دوستی کے باعث دوست رکھتا ہے۔ اگر مال و فرزند کو دوست رکھتا ہے تو ایٹ نفع اور فائر سے کے لیے دوست رکھتا ہے۔ دوست رکھتا ہے۔

حبب سیرانفنسی ہیں حق تعالے کی محبّت کے غلبہ کے ہاعت اپنی دوستی نؤنل ہموجاتی ہے تواس کے خمن میں مال و اولاد کی محبّت بھی دور ہموجاتی ہے۔

#### مكتقب بهم

# اولياءالتدكاكنابهون يسي محفوظ بهونا

نبزائب نے اس قول کے معنی بُوچھ مقے کہ اِذَا اَحَبَ اللّٰهُ عَبْدُ اللَّهُ مَعْ اَللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اِللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا ع

جماننا چاہیئے کہ جب التر تعالے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے توکوئی گناہ اس سے صادر نہیں ہوتا کیونکہ اولیاء التدگنا ہوں کے ادتکاب سے محفوظ ہیں۔ اگرچ اُن سے گناہ کا صادر ہونا جا تر ہے، برخلات انبیاء علیہ الصلوة والسّلام کے حجوگنا ہوں سے عصوم ہیں۔ ان کے حق بیں گناہ کے صادر ہونے کا جواز بھی مسلوب ہے اور جب اولیاء التّدسے گناہ صادر منہ ہوں تولیقین ہے کہ گناہ کا مترد بھی منہ ہوگا۔

کیس گناہ کے صادر ہونے کی صورت میں لاکیفٹر کا ذکہ ورست ہے جسیسے کہ ماجان علم پر بوپسیدہ نہیں۔ اور بیھی ہوسکتا ہے کہ گناہ سے مُراد وہ بیلے گناہ ہوں جو درج ولایت تک بینچنے سے پہلے صادر ہوئے ہوں ۔ فَالَانَ مَنْ اَلَانَ مَنْ اللّٰ ال

دد کیونکه اسلام میلی باتوں کوطع کر دیتا ہے ''

وَحَقِيْقَةُ اللهِ مُرِعِنُدُاللهِ صَبُهَ اللهِ مَنْ - حقيقت حال كوالله تعالى الله تعال

مكتوب يهم

كَلِمُ طَلِيِّهِ طُلِقِيتُ حَبِقَت الْ وَرُمُ رَبِيت كَاجِهَا مَع مِع كَ إِلَهُ إِلَّهُ الله مُحَمَّدٌ مَّ مُنولُ اللهِ - بِكَلَمُ لِمِيَّةِ طِرِيقِت وحقيقت و شربیت کاجامع ہے۔ جب یک سالک نفی کے مقام یں ہے، طریقیت ہیں ہے
اور جب نفی سے بُورے طور پر فارغ ہوجا ہے ہے اور تمام ماسواس کی نظر سے
منتفی ہوجا ہا ہے، توطریقیت کا معاطر ختم ہوجا ہے ہے اور مقام فناریں ہی بینی جا ا
ہے۔ جب نفی کے بعد مقام ا ثبات میں اہمے اور سلوک سے جذب کی طرف دعبت
کرتا ہے توم تربہ حقیقت کے ساتھ متحقق اور بقاء کے ساتھ موصوف ہوجا ہے۔
اس نفی واثبات اور اس طریقیت وحقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوکے جب سے اس بیروں ہیت کا اسم ما دی آتا ہے اور نفس ا مارہ بن کو چوار کم طمتنہ ہو جاتا ہے اور ایک وصاف بن جاتا ہے۔ بس ولا بیت کے کمالات اس کلم طبیبہ کے جزو اللہ سے اور اس ماحق جونفی و اثبات ہے ، واب تہ ہیں۔

اقل سے ساتھ جونفی و اثبات ہے ، واب تہ ہیں۔

باقی دیااس کلم مقدم کا دوسرا جزوجو محضرت خاتم الرسل عدید القدادة السلام کی درسالت کو نام بست کرتا ہے۔ بد دوسرا جزوجو محضرت خاتم الرسل علیہ القدادة وسرا جزوج محضرت کو کامل اور نمام کرنے والا ہے۔ جو کچھ ابتدار اور وسط میں شمر بعیت سے حاصل ہمواتھا وہ شمر بعیت کی اصل حقیقت اس مقام ہیں حال ہموت کے معدم حاصل ہوتا ہے بورکم الات ہموت کے معدم حاصل ہموت کے بعدم حاصل ہموت کے معدم حاصل ہموت کے بعدم حاصل ہموت اور تبعیت شمورت جو کامل تا بعدار وں کو اندیا وعلیہ مالسلاق والسلام کی وراشت اور تبعیت کے طور برحاصل ہموتے ہیں وہ بھی اس مقام میں حاصل ہموتے ہیں ۔

طرنقیت و مقیقت جن سے ولابیت ماصل ہوتی ہے ٹربعیت کا مقیقت اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے لئے گویا ٹرائط ہیں -

ولاً بیت کوطہارت اور وضو کی طرح مجھنا چاہیئے اور شربیست کونماز کی طرح - طربقت میں حقیقی بخاسیس دور ہوتی ہیں اور حقیقت میں محمی بخاسیں دفع ہوتی ہیں تاکہ کامل طہارت سے بعد احکام شربعیہ کے بجالانے کے لائت ہوجا ہیں - اور اس نماز کے اداکرنے کی قابلیت حاصل ہوجائے جورات قرب کی نمایت اور دین کاستون اور مومن کا معراج ہے -

#### مكتوبيه

### اوامرونواهی کابجالانامجی وکریس دانحل ہے

نبتوت میں نزول کے وقت ولایت کی طرح خلق کی طرف توقیم وتی ہے۔ البتراس قدرفرق سع كدولاست بس بطا برخلق كى طرف متوتر بهوتے بي اور بالمن میں حق کی طرف ، اور نبوت کے نزول میں نگا ہرو باطن خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہں اور کلی طور رران کوئ تعلیے کی طرف دعومت کرتے ہیں۔ بینزول ول بیت کے نزول سے اتم واکل سے حیسے کرک بوں اور رسالوں میں اسس کی تحقیق ہوئی ہے خلق کی طرف اُن کی یہ توجہ عوام کی نوجہ کی طرح نہیں ہے۔ جسے کراننوں نے گمان کیا ہے ملکموام کی توقیر خلق کی طوف ان کی اس گرفتاری کے باعث ہوتی ہے جو اسوئی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور انص خواص کی توجیلق کی طرف ماسوا کی گرفتا دی کے باعث نہیں ہے۔ کیونکہ بیرز گوار ماسوا الترکی الرنبارى كوسيلي مى قدم بب جيور مات بي اوراس كى جائل كخالق کی گرفتاری اختیا دکرلیتے اہیں۔ بلکہان بزرگوں کی توجہ بہخلق ہلیت اوارشاد كے لئے ہے تاكفت كوفالق كى طرف دم ماتى كري اورو لى كى رضا جوئى كى طرف ان كودلاكست كرير اور شك نبين كه اس قسم كي توقي عجلق عبس كامتعسو خطق كو ماسواالله كالمى سعة ذا دكرنام واستوقي عبى السيكى ورج ففنيلت واليه

مثلاایک فیص دکرالئی میں شغول ہے۔ اسی اٹناد میں ایک نابینا آگیائی کے اسکے منواں ہے کہ اگر ایک قدم وہ اور اُمطا نے توکنوئیں میں جا بڑے ہے تو اس صورت میں ذکر کر نابہ ترہے یا نابینا کو کنوئیں سے بچانا دکر کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ صورت میں نابینا کو کنوئیں سے بچانا دکر کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اس سے اور اس کے ذکر سے عنی ہے اور نابینا ایک محتاج بندہ سے بس کے فرکر سے عنی ہے۔ ور نابینا ایک محتاج بندہ سے بی مامور ہو۔ صور کا دفع کرنا عزوری ہے۔ خاص کر حب کہ اس خلاص کرنے برمامور ہو۔

اس وقت اس کی تخلیص میمی وکرسے ،کیونکہ امر کی بجا آوری ہے۔ وکریں ایک ہی تقل اس وقت اس کی تخلیص میں جو امرکے ساتھ واقع ہو۔ دوسی ایک مادا کرنا ہیں بندہ کاحق میں اور مولئ کاحق میمی ، بلکہ نزد کی ہے کہ اس وقت وکر کرنا گذاہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ ہو کیونکہ تمام وقت وکر کر دائر کا کوئی سخون اور کیا تحدیدہ سے میں داخل ہو کیونکہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گذاہ ہو کیونکہ کیا ہو کیونکہ کرنا گذاہ ہو کیونکہ کرنا گزاہ ہو کیونکہ کرنا گزاہ ہو کیونکہ کرنا گزاہ ہو کیونکہ کرنا گزاہ ہو کرنا گزاہ ہو کیونکہ کرنا گزاہ ہو کیونکہ کرنا گزاہ ہو کرنا

ایام نهی عنهااوراوقات مروبه ین دونده سند کهنا اور نماز کا اوا سکرنا دوزه دیجنے اور نمانداداکیت سے بہترہے ۔

جاننا چاہئے کہ دکرسے مرادیہ سے کی فلت دور موجائے خواکسی طرح ہو۔ ندریک دکرنفی اثبات ما اسم دات کے کرار پری تحصر ہے۔ صبیعے کہ گمان كياجانا كسي يس اوامر كابحالانا اورنوا بي سينهط جاناً وُكر بي متن داخل ہے۔ صدود ترعی کو مدنظر کے کرخر بدو فروضت کرنائجی ذکرہے۔ اسی طرح اس رعابیت کے ماوجود نکاح وطلاق می ذکر کے۔ رعابیت شرعی کے ساتھ ان امورمین شغول مونے کے وقت آمرونا ہی تعین حق تعاسلے ان امور کے کرنے والے کی انھوں کے سامنے ہوتا ہے مجرعفلت کی کہاں گبی کشش ہوتی ہے لیکن وه ذکر حد مذکورگی اسم وصفت کے ساتھ واقع ہووہ مربع اله شرہوتا سے اور مذکور کی زیادہ محتبت مخشنے والا اور مذکور کک حلدی میکنیا مے والا ہوتا ہے برخلات اس ذکر کے جوا وا مرکے ہجا لانے اور نواہی سے مہت جانے میر واقع بهو يحوان صفات سے بنصيب سے اگر جربي صفات بعض افراد ميں جن كا ذكر ا وامرك بحالانے اور شمرى منهيات سے بعط جانے ميہم، شا ذو نا در طور سر اکے جاتے ہیں -

حفرت خواج نقشبند قدس مترهٔ فرمایا کرتے مقے کر حفرت مولانا دیں الدیں اور نیزوہ ذکر حواسم و ائبادی قدس مترهٔ علم کی داہ سے خدا تک پنچ ہیں اور نیزوہ ذکر حواسم و صفت سے واقع ہواس ذکر کا وسیلہ ہے ہوشری صدو دکو قرنظر دھنے سے مال ہوتا ہے کیونکہ تمام امور میں ٹرعی احکام کا مذنظر دھنا شائسے علیہ القبلة ق والسّلام کی کامل محبّت کے بغیر میستر نہیں ہوتا اور میکامل محبّت

حق تعالئے کے اسم وصفت کے ذکر برہ وقوف ہے۔ بس پہلے وہ ذکر جا ہیئے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہوں۔ لیکن عنا بیت کامعاملہ تحدا ہے وہاں نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی وسیلہ۔ اللّٰهُ یَجْشَبِی اِلَیٰہِ مَنْ لَیْشَاء ؓ۔ در اللّٰہ تعالیٰ حبس کو جا ہمتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے "۔ ب

مكتوب يمكم

صحبت بنے کے لئے وقت نکان صروری ہے

حمد وصلاة اورتبلیغ دعوات کے بعدواضح ہوکہ اس مھائی کے کلم کام سے طلب کی حوارث فہوم ہوتی ہے اور جمعیت کی بُو اُرہی ہے۔ یا در کھیں کہ يردولت قرب صحبت بى كانتيجه بعد مكرب بموده تعلقات ئے آپ كواكي ہفتہ کے مجبت میں رہنے نہ دیا۔ آب کی عبت کے سادے دن شایدای دس ہوں توہوں راہی کوالٹرتعاسے سے شمرم کرنی چاہیے کہ ہزار دنوں میں سے ایک دن بھی اللہ تعالے کے لئے نہیں نکال سکتے اور مختلف تعلقات سے ایک دن کے لئے بھی الگ نہیں ہوسکتے۔ آپ برحجت درست ہو کی ہے اور آی نے اینے وحیان سے علوم کر لیا ہے کہ اس صحبت ہیں اكب ساعت دمنامجا بدول كے كئى حِبِول سے بہترہے بھراپ اس محبت سيتمها كمتح بي اورحيله وبها ينه سيطال دينت بي أمي كى استعداد كابوم قیمتی ہے سیکن کیا فائدہ ؟ جب کہ فوت سے نعل میں نہیں آیا ۔ آپ کی استعداد بلندسے نیکن ہمت بست ہے . بچوں کی طرح قیمتی جو ہروں کو **حوار کر** سنگتے تھیکروں برخوسش ہواہے ہیں سہ برقت شیم شود ہم بجوروز معلومت کر باکے باختہ عشق در شب دیجور بوقست صبح بهوكالتجه كومعلوم ترجمه: تعیکس کی محبّت میں تری رات

اب می کی پیس گیا۔ آپ اپنی اصل کا فکر کریں۔ اس غرفن کے لئے سب
سے بہتہ جمعیت والے لوگوں کی عجبت ہے۔ اگر رید دولت میں ترین ہوسکے تو ہر
وقت ذکر اللی میں جو کسی صاحب دولت سے اخذکیا ہے شغول دہیں اور جو
کچھ ذکر کے منا فی ہے اس سے بیس یٹمرعی حل وحرمت میں بطری احتیاط کہ ہیں۔
اس میں ہرگز شسستی نہ کریں۔ بنجو قتی نما نہ کو جماعت سے ادا کریں اور تعدیلِ
الکان میں بطری کوشش کریں۔ اور اس امری بطری حف ظلت کریں کہ نماز ستحب
اوقات میں ادا ہموجائے۔

ن خات میں ادا ہموجائے۔

#### مکتوب کھیے

# تعلقات كم كرنے كى تعبیحت

سب سے بہتر نصیحت جواخی خواج محد گداکوی جاتی ہے یہ ہے کہ عقائد کائیہ
کے درست کرنے اور فقہ بیدا حکام کے بحالانے کے بعد بہیشہ ذکر النی جل سٹ نہیں مشغول دہیں جس طرح کہ آپ نے سکھا ہے۔ بیذکراس قدر غالب اجائے کہ مشغول دہیں مذکود کے سواتمام چیزوں کا علمی اور فرق علی دور ہوجائے۔ اس وقت دل کو ماسوئی کانسیان حال ہوجا تا ہے۔ اس وقت دل کو ماسوئی کانسیان حال ہوجا تا ہے۔ اگر تکلف و بناوٹ سے بھی اور غیر کی دیدہ و دانش سے فادغ ہوجا تا ہے۔ اگر تکلف و بناوٹ سے بھی اس کو اس کو اس کو یا دنہیں آئیں اور ان کو بچائ نہیں سکت ہم ہمیں مالی قدم میں ہمی ہمیں میں واقع منہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہاس ایک قدم میں بھی کوتا ہی واقع منہ ہو۔

گوئے توفیق وسعا دت درمیان انگندہ اند کس بمیان درنمے آپیرموالاں رامچرسٹ ترجہ: «موکے توفیق وسعادت درمیاں میں ہے پڑا کوئی میدان بی نہیں آتا کہاں ہیں اسب سوا ر؟

44 کابی سرا

اپ کے تعلقات بطا ہر کم نظرائے ہیں مگراپشوق سے تعلق والوں کے ساتھ تعلق یالیتے ہیں۔

ٱلرَّاجِنَى بِالْعَثَرَ دِلَا يَسُتَحِقُ (النَّطُوَ - " عزر كا العنى نظر كالمستحق سين" مستلمقرده - والسلام

### جها دِاكبراورنفسِ مطمئة بركابيان

ولايت كالمقدم طريقت سيحهال ماسوا كي نفي طلوب سي اورغير وغيرت كارفع مقفلود ب رجب الترتعاف لي كفضل سے ماسوا بالكل نظرسے وكور موجاتا ہے اور دیدیں اغیاد کانام ونشان ہیں دہتاتو نن حاصل موجات ہے اورمقام طريقيت ختم بوجا ماب اورسيرالى التدتمام بهوجا ماب اس عبيرها انبات ميل سير شروع الهوتاب يخس كوسير في الترسي تعلير كريت بي اوربي معام بقاء ب جود عقيقت كاموطن ب جوولايت سے اعلى مقصد ب اس طريقت وحقيقت برحونناء وبقاس ولايت كالسمهادق آبت إورامًا دةُ طَمُنَة موحاتًا سِيه اورُكُو و انكادس منط جا ماس إوراييغ كوك سد دامنى موما ماس اورموك اس دامى ہموجا قاسے اوراس کی پیدائش کراہت وور بہوجاتی ہے۔ اگر رہے کہتے ہیں کہ نفر مقام اطمینان یں جی آگراینی مرشی سے بازنسی آتا - ۔

برخیدکنفش طمتُنّ گرُود برگز نصفاتِ نُوو نگرود

نفس اگریم مطمئنہ ہوجائے پراپنی صفت سے بازیہ آئے بها دِاكبرجواس حديث مين رسول الترصلي التُرعلية وتم في فروايله كه وَجُعُنامِنَ الْجِهَادِ الدَّصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الدَّكُ آبِرِ سِم جماداصغ كوه فِي كم جما واكبري طف آتے ہيں۔ اس سعم ادنفس کاجها دہے۔ مگر جو کھے فقیر کے کشف میں آیا ہے اور اپنے وجدا ہے معلوم کیامے اس محم متعادف وشہور کے برخل کے ۔ اطبیان کے حال ہونے کے بعدر فينفس يكسى فتم كى مكرس اورنا فروان معلوم نيس كرزا بلكاس كوتابعدادى ك

مقام میں برقرار د مکیمتا ہے اورقلب تمکن کی طرح جس سے ماسوا کانسیان ہودیگ<sup>ا،</sup> معلوم كراب كيونكنفساس وقت غيروغيريت كى ديدودانش سع كيا كزرابواله اورست جاه وسياست اورلذت والم سعا زادموا موناسه بهم مخالفت ومكشى كهان - بان اطبینان كے حاصل ہونے کے مبلے طغیان ومكرشی كی نسبت جو كوچھی كہیں ہوسکتا ہے سکین اطبیان کے ماصل ہونے کے بعد مخالفت ورکشی کی مجال نہیں۔ آورجها داكبرس مراد فقرك نزديك والله شبئحائنه أعكم بعقيقة الحال ہوسکتاہے کہ قالب کا ہما دہ و جو مختلف طبیعتوں سے مرکب ہے اوراس کی ہرایک طبیعت ایک امرکوچاسی ہے اور دوسرے سے معالمی سے ۔ اگر قوست مہوی ہے تو وه من قالب سے بیداہے اور اگر غضبی سے تووہ منی وہیں سے طا ہر ہے۔ کیانہب ديمية كتمام جوانات خن مي نفس ناطق نهين ب ان بس به تمام صفات و وليموجودين اور شهوت وغضب وتمروحوص سيمتصف أي ديرجهاد بهليه كك قائم سيفنس كالطمينان اس جها دكوكم نهير كرسكتا اورقلب كي تمكين اس بيراني كورفع نهيل كرسكتي -اس جہاد کے باقی د کھنے میں مبت سے فائدسے ہیں جوقالب کے پاک وصاف کرنے ين كام أتة بي حتى كم أس جمان ك كمالات اور أفرت كامعا مداصل بي اسى بروالبن مر البن مي كيونكماس جهان كے كمالات ميں قالب ما بع سے اور قلب متبوع -ومان کام برعکس سے قلب تابع سے اور قالب متبوع بعیب بیرجهان درم مربم ہو جلئے گا اور وہ جہان برتو دالے گا، برجها دو تمال معی حتم موجائے گا۔

جب التُدتعائي كفنل سينفس مقام اطمينان مين آجا ما جه اوريم الني كم تابع موجا ما جه تواسلام حقيقي ميستر مهو ما جه اور ايمان كي حقيقت ماس موقى جه بعداندان جو كچهل مين آئے گاشر بعیت كی حقیقت موگ و اگر نما زا دا كر هم كا تونماند كی حقیقت موگ و اور اگر دوزه یا ج جه تو دوزه و مح كی حقیقت موگ دومر داد مام شرعيد كا بجالان عمی اسی برقياس مهو كا -

### احكم شعيد بجالانا مروقت اور سرحال مي ضروري

اس مقام میں کوئی نیے لطی دکھا جائے اور بیرنہ کے کہاس مقام میں شمریوت
کی صورت وحقیقت سے استعناحاصل ہموجاتی ہے اورائ کام شرعیہ کے ہجالانے
کی مجھ اجت نہیں دہتی کیونکہ میں کہتا ہموں کرشر بعیت ہی اس کام کا اصل اور
اس معاملہ کی بنیا دہتے۔ درخت جس قدر بلندا ور مرفرا نہ ہمونا جائے اور دبوالہ
جس قدر مبند ہموتی جائے اور اس پر بلندم کان بنتے جامیں اصل و بنیا دشت شنی
نہیں ہوتے اور ذاتی احتیاج اُن سے نا اُئل نہیں ہموتی مشلا نما نہ بلند خوا ہمس
قدر اُوسنچا ہموجائے اور اِس بحس ہدت و ورنک بلند ہموجائے۔ نیچے کے گھر
کے سوااس کا چادہ نہیں اور نیچے کے گھرسے اس کی احتیاج کو در نہیں ہوتی ۔ اگر
بالفرمن نچلے گھریں سی میں کاخلل بر جائے تو اور پر کے خانہ میں جی وہ خلل الرکر جائے
کا اور نچلے گھرکا ذوال اُومی کے گھرونے کا ۔

بین شریعیت بروقت و برحال میں در کادہ ہے اور شخص اس کا کا آ بالانے کا محمان ہے یعب الٹر تعالیے کی عنابیت سے معاملہ اس مقام سے مجی بند ہوجائے اور تفقل سے مجبّن کی نوبت ا بعائے تواس سے آگے ایک اور نہایت بلند مقام امّا ہے جواصلی طور برحفرت فاتم الرسل علیات الله والسّلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور وداشت و تبعیت کے طور بردیجیں کو س دولت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس بلند محل میں جو نہا بہت بلندی کے باعث اچھی طرح نظر نہیں اسکتا۔

یوفقیر میرنی اکبری الترعنی الترعنی کو وراثت کے طور مرزات کک داخل بُموا ہئوئے معلوم کرتاہیں۔ اور صفات فاروق دینی التّدعن بھی اس دولت سے مرفراز ہیں اورامهات المؤنین میں سے صفرت نعدیجے دینی التّدتعالے عنہا اور حضرت صدیقے دینی التّدتعالے عنہا کو بھی از دواج کے علاقہ کے باعث انخصات صلی النوعلیہ وسلم کے پاس و کی مقاہے۔ وَالاَ اُسُو اِلَی اللهِ مُسْبَحَانَے آگوری حققت الله تعالیٰ جانبا ہے۔ دَیّنا این اِمِن کَدُنُدِ وَ کَشَنَدٌ وَ هَیْتِی کَا مَنْ اَ اُسِ مَا دَشَدًا ﴿ بِاللّٰهُ تُواپِنِے بِاس سے ہم بردحمت نازل فوا اور ہمار کام سے بہتری ہمادے نصیب کر "

راورم عزیز معادف آگاہ شیخ عبد لمئی جو گدتوں اور سالوں کک نقیر کی عبت میں دہدی اور سالوں کک نقیر کی عبت میں دہدی اب جو نکہ اپنے وطن کی طرف جانے والے تقے اور وہ مقام بھی انہی کی جناب سنعلق رکھتا تھا اس لئے حبند سطریں کھی گئی ہیں اور مشاکہ الدیرے احوال پرا طلاع دی گئی ہے۔ اہل الٹر کا وجو دجہاں کہیں ہوں غنیت ہے اور وہاں کے دیموجب بشارت ہے ۔ فطن بی بائن عَرَفَهُمْ مُرِیْ مُرارک ہیں وہ لوگ جو اُن کو بہجا ن لیں ۔

ای جگہ برادرم عزیزشخ نورمحد جھی اقامت دکھتے ہیں اور فقرو نامرادی میں زندگی بسرکر دہے ہیں ۔اس حبحہ مپر رشک آتا ہے جہاں اس قسم کے دواہل التر جمع ہیں اور قران السعدین مینی دونیک ستاروں کا اجتماع محقق وٹالبت ہے ۔ والشلام

مکتوب ساه

### مومحترث كامطلب

برادرم محرصدیق کو واضح ہوکہ حق تعالی کا کلام بند ہے کے ساتھ کھی دورو بلاواسط ہو تا ہے۔ اس قسم کا کلام ا نبیا علیہ القلاق والسلام میں سے بعض افراد کے لئے ثابت ہے اور بھی انبیا علیم القلاق والسلام کے کامل تابعداروں کے لئے بھی ہونا ہے جو ورافت و تبعیت کے طور میران کے کمالات سے شرف ہوتے ہیں۔ جب اس قسم کا کلام ان میں سے سی ایک کے ساتھ بکٹرت ہو توالیشے خص کو ممکّر ت کہتے ہیں۔ بعیسے کہ امرالمونین جھزت عمر امنی اللہ تعالی عنہ معقد یہ کلام الہام اور القاء دوجانی اور قلبی اور اس کلام سے جو فرہ تدکے ساتھ ہوتا ہے الک معے ۔ اس قسم کے کلام کے ساتھ انسان کامل مخاطب ہوتا ہے جوعالم امروعالم خلق اورگروح ونفس اورعقل وخیال کا بھامع ہو۔ وَاللّهُ يَعْنَدُّنَ بِرُحْمَيْنِهِ مِنْ لَيْنَاءُ وَاللّهُ ذُوالفَعْنُلِ الْعَظِيمِ دِالتُدْتِعَ الْحِسِ كُوچِامِتًا بع برگزیدہ کرایت سے اور اللّہ تعالی طریعات والا سبے "

می بروریده ترمیه می برسے سے یہ الازم نمیں آتا کہ کلام کرنے والا سننے والے کودکھائی دیاہے۔ دیاہے۔ کیونکہ ہوسکتاہے کہ سننے والے کی آنھیں کمزود وضعیف ہوں جو شکم کے دیاہے۔ کیونکہ ہوسکتاہے کہ سننے والے کی آنھیں کمزود وضعیف ہوں جو شکم نے انوالہ کی حجک برواشت نہ کرسکتی ہوں۔ جیسے کہ اسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں جوروست کی ہاست آپ سے بوچھا گیا تھا ، فرما با کہ توثن آتر اگا ۔ وہ نور ہے کی اس کو کیسے دیکھ سکوں۔ نیز کلام کے دوبرو ہوئے کے وقت تمام شہودی برد سے کوور ہوجائے ہیں نہ کہ وجودی ، فاقہم ہمونے شریفیاس قسم کی ہے کہ آج کہ کسی نے بیان نہیں کی ۔

#### مكتوب سره

# نبى كے بعد عجب وريكبر كامامل ہونا زمرواتل ہے

اکپ نے بوجھا تھا کہ اگر ہیں اپنے اُپ کو دیاضت وٰعبادت ہیں شغول کرتا ہوں تونفس میں استغناء پیدا ہو تا ہے اور جا نتا ہے کہ میر سے جیسا کوئی نیک نہیں اور اگر کوئی خلاف شرع امر صادر ہو تا ہے تو اپنے آپ کو عاجز و محتاج ٹیال کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے ؟

استونیق کے نشان والے شق ٹانی میں احتیان و فروتنی کا پیدا ہونا ہو ندامت کی خبردیتا ہے نظیم ہے اور اگرخلاف تنسوع کر محیجنے سے بعد ندامت می خبردیتا ہے نعمت عظیم ہے اور اگرخلاف تنسوع کر محیجنے سے بعد اندامت ہی جو تو بدی شاخ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ اللہ کا بناہ سے لڈت ماصل کرنا کم محظوظ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ بناہ سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ بیاہ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تاکہ زیادہ کی دہانے تاکہ زیادہ سے نی اللہ تعالیٰ تاکہ زیادہ سے نی اللہ تعالیٰ تاکہ زیادہ سے نی اللہ تا مواور خلاف تنم تربیت کرنے سے ہوا دسے۔

الشرتعاكے فرما ماہے :-

کیٹون شکر تُد کو کرئید نسکتر یہ اکرتم شکر کرو سے توزیادہ دوں گا "
سق اول کا ماں اعمال مالی مالی کے بہالا نے سے عبب و تکبر کا ماس موفاہ سے
بدالیسانہ سرقاتل اور مرض مسک ہے جوعل صالی کونٹیست و نابود کر دیتا ہے۔ جیسے
کہاگ ایند میں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے عجب و تکبر کا باعث یہ ہے کہا عمال
مالی عامل کی نظری نہ یبا و سپندیدہ دکھا ٹی دینے ہیں۔ فاکسکا کی کہ یا کوفندا دے
دعلاج صد کے سابھ ہوتا ہے ، معنی ابنی نیکیوں کوئتہ مینی تھمت زدہ ہوم کرے
اور نیکیوں کی پورٹ یدہ قباحق کو نظری لائے تاکہ ابنے آپ کوا وراپنے
اعمال کوفا صروکوتا ہ جانے بلک لعنت اور ارق ہونے کے لائن خیال کرے ۔
ایمال کوفا صروکوتا ہ جانے بلک لعنت اور ارق ہونے کے لائن خیال کرے ۔
ایمول الشرصی افتر علیہ وسلم نے فرمایا ہے ،

مُتِ تَالِ لِلْقُرْإِنِ وَالْقُرْانِ مَا يُعَنَّدُ وَكُمْ مِنْ صَالِمِ لَسُبِي لَا مِنْ

صِيَامِهُ إِلاَّ الظُّلَمَاءُ وَالْجُنْعُ رِ

«بهت سے قرآن بڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اُن کولعنت کراہے اور مبست دوزہ دار ایسے ہیں کہ دوزہ سے سوائے بھوک بایں کے اُن کو کھیے حاصل نہیں "

یزدیال مذکریں کہ آپ کی نیکیوں کی کوئی بڑائی نہیں۔ اگر آپھوڑی می توجہ سے میں کام آپھوڑی کی توجہ سے میں کام اس کے تواہب کوالٹر تعاطے کی عنایات سے علوم ہو جائے کا کہ آپ کی تمام نیکیاں برائیاں ہی برائیاں ہیں اور آئ برکسی تسم کی حشن و خوب نہیں بھر عجب واستعنا رکھاں ؟ بلکہ اپنے اعمال کوقا صرد کیمنا اس قدر غالب آئے گا کہ آپ نیکیوں کے بجالانے سے شمر مزدہ اور نادم ہوں کے مذکہ متحد و عزور۔

جَبَ اعَالَ مِن وبَقِصور بِدِا ہُومِائے گا اعمال کی قیمت بطرحماتی ہے اورقبولیت کے لاکن ہوم اسے ہیں ۔ کوسٹسٹ کریں کہ ببردید بپدا ہوم اسے ماکہ عجب و مکبر دور ہو جائے ۔ وَبِدُ وَنِه عَرْطُ الْفَتَا دِ لِلَّ اَنْ لَيْنَاءُ دَ بِنْ شَيْدًا ۔ اور مذب فائدہ دئے ہے ۔ ہاں اگرانٹر تعالی جاسے ومعکن ہیں " بعن لوگر بن کوب دید قصور کامل طور برجال ہوجاتی ہے ایسا نیال کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے الیسا نیال کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سینی نیمیوں کا تکھنے والا معظی اور بے کا دہے اور کوئی نیمیوں جواس کے تکھنے کے لائق ہو اور بائیں ہاتھ سینی برائیوں کا تکھنے والا ہمیشہ لینے کام میں ہے۔ کیونکہ جو کچواس سے مرزدہ ہوتا ہے۔ اس کی نظریں بُرا ، می کرا دکیا تی دیتا ہے ۔ جب عادف کا معاملہ بیاں تک بہنے جاتا ہے تواس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب عادف کا معاملہ بیاں تک بہنے جاتا ہے تواس

قلم ایں جا رسسید وسربشکست " بیماں کر تلم کا کسٹ گیا سمر "

مكتوب محط

## أنحصرت تيالته علية وكم كمتابعت سات درجات

۔ انخفیزے ملکی اللہ علیہ وسلم کی متابعت جود بنی اور ڈینیا وی سعاد توں کام امرے کے درجے اور مرتبے رہمتی ہے ۔

پهلادرم والمين سے بيلے جودرم ولا ميت سے والبتہ ہے اصکام شرعيہ کا بحا لا نا اورستت سے بيلے جودرم ولا ميت سے والبتہ ہے اصکام شرعيہ کا بحا لا نا اورستت سنيۃ کی متابعت ہے اورعلاء ظامراورعابدو زاہرت کا معاملہ بھی کہ لطمینان نعنس بک نهميں چہنا مسبب متابعت کے اس درجہ بیں شرکیب ہیں اوراتباع کی صورت کے حال ہونے ہیں برابر ہیں۔ چونکہ اس مقام ہیں نفس انجی کفرو انکاد ہی پرالڈ اہموا ہو قا ہے۔ اس لئے يہ درج متابعت کی صورت پرخسوں ہے۔ اس لئے یہ درج متابعت کی متورت پرخسوں ہے۔ اس مقام میں نفس انجی کو فرخ بری وسنے والی ہے۔ اللہ تعالی کے مال کوم سنفس کے داخل ہونے کی خواج بری وسنے والی ہے۔ اللہ تعالی کے مال کرم سنفس کے داخل ہونے کی خواج بری وسنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہے اور بخات کواس انکار کا اعتباد در کرے تعدلی قلبی پرکھا ہیت فرما تی ہے اور بخات کواس تعدلی پرواب تہ کیا ہے۔

مے توانی کہ دہی اشک مراحس قبول اسے کہ دُرسا نشتُہ قطرہُ بادا نی را ترحمہ :۔ بنایا قطرہُ باراں کوشس نے ہے گھر عجب نہیں میرار دنا کرسے تبول ننظر

متابعت کا دُوسرا درجی ایخفری سیمان میددستم که اقوال واعمال کااتباع متابعت کا دُوسرا درجی معدوباطن سیعلق دکھتا ہے۔ مثلاً تهذیب افلاق اور کم بری معنوں کا دوج کرنا ور اندرونی بیما دیوں کا دوج کرنا وغیرہ وغیرہ جومقام طریقت کے متعلق ہیں۔ اتباع کا یددرجدا رباب سلوک کے ساتھ مخصوص ہے۔ جوطریقہ صوفیہ کوشیخ مقتدا سے اخذ کر کے سیالی التّد کی وادیوں اور جبگلوں کوقطع کرتے ہیں۔

ا المخفرت مل الشرعليه وستم كان احوال وا دواق و متالبعت كا تليم اورت المخفرت ملى الشرعليه وسلم كان احوال وا دواق و تعلق المحتة بي ميد درجان ادباب ولايت كي سا تقف عموس مع جوم بخروب سالك ما سالم سالك ما سالك ما سالك م سالك ما سالك ما سالك م سالك ما سالك ما سالك ما سالك ما سالك ما سالك ما سالك م سالك ما 
مذکورہ بالادرج بعنی کمالات ولایت خاصہ کے حامل ہونے سے بعد رحواتباع کا تمیسرام تیہ ہوتاہ ہے افغسسے مطمئن ہونے اور اعمال صالحہ کی حقیقت کے بجالانے کا درجہ ، متابعت کا چوتھا درجہ ہے۔ بہلے درجہ اس متابعت کی صفیقت ہے۔ اتباع کا یہ چوتھا درجہ علی سے جو اتباع کا یہ چوتھا درجہ علی سے جو اتباع کا یہ چوتھا درجہ علی سے بوتھ اللہ تعالی سے جو اطبینان نفس کے بعدمتا بعدت کی حقیقت کی دولت سے تھفتی ہیں۔ اگر جہ المینان نفس کے بعدمتا بعدت کی حقیقت کی دولت سے تھفتی ہیں۔ اگر جہ اولیا داللہ کو بھی قلب کی تکین سے بعدتھ وطرا سااطبینان نفس ماسل ہو آہے۔ جن الکین کمال اطبینان نفس موسل ہو آہے۔ جن الکین کمال اطبینان نفس موسل ہو آہے۔ جن

كمالات سے علماء الشخيين كووراشت كے طور مرجھته ماصل موتا ہے يسي علاء التخين نفس كمال اطمينان ك باعث مربعيت كى حقيقت سے جو اتباع كى حقيقت مے تحقق ہوتے ہی اور کوسروں کو حَوْری یہ کمالات حاصل نہیں ہوتے اس لئے لمجى مربعيت كي مُورت سے اور مي اس كي حقيقت مي عقق ہوتے ہي -متابعت كايدورج بونفس كاطمينان اورصاحب مربعيت كى متابعت كى مقيقت تك پينچنے برپوقوف ہے بمعی فناء وفنا اورسلوک وجذب کے وسیار کے بغیر حال بهوجانا بنه اورکهی ایسابھی بهو تا سنے که احوال ومواجیدا ورتجلها ست و ظهودات میں سے تحقیقی درمیان منیں اُمّا اور سردواست مال موجا تی سے۔ لیکن دوسرے داستری نسبت و لایت کے داست سے اس دولت مک بہنچیا اُسان اورا قرب ہے اوروہ دوسرا داستہ اس *فقیر کے خی*ال میں *شن*ست سنّیہ کی متابعت اور مدعمت کے اسم ورسم سے احتناب کر ناہے جب کک مدعمت حسنہے بدعت شید کی طرح پرمیزند کریں تاب کاس دواست کی بوجان کے دماع میں نهیں ہینچتی ۔ آج کا ت مشکل معلوم ہوتی سے کیونک تمام جہان در اے بیعت میں غرق سے اور برعت کے اندھ ایرے میں بھنسا ہوا ہے کس کی مجال ہے کہ بدعست كودوركرف كادم مادے اورسنت كوزنده كرنے كا دعوى كرے ـ اس نمانے کے اکثر علماء مرعتوں کو دواج دسیتے اور شنتوں کو محوکرتے ہیں شائع اور مھیلی بُهوئی بدعتوں گوتعامل حان کر حوا زبکداستحسان کافتوسے دیتے میں اور لوگوں کو بدعت کی طرف رہنما تی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کمراہی شائع ہوجائے اور باطل متعارف وشہور ہوجائے تو تعامل ہو ما ما سے مگریہ نهیں جانتے کہ بیتعامل استحسان کی دلیل نہیں ۔ تعامل جومعتبر سے وہ وہ ہے بوصدراول سے آیاہے یا تمام لوگوں کے اجماع سے مصل بہوائے ۔ جیسے کہ فتاوي غياشيدس مذكورسيد إر

شیخ الاسلام شهیدر منه الترعلبه فر استے بیں کہ ہم بلخ کے مشائع کے سخسان برنسوئ نہیں ویتے بلکہ ہم اپنے متقدین اصحاب کے استحسان کے موافق فتولے دیتے ہیں کیونکہ ایک نہر کا تعامل جواز مرد لالت نہیں کرتا بلکہ وہ تعامل جواز بر دلالت كرنا ب جوهدراول سے استماد کے طور پر ہوتا جلاآ یا ہے تا كه نبی مستم الشكر طور پر ہوتا جلاآ یا ہے تا كه نبی مستم الشكر على الشرعليہ وستم كى تقرير مربر دليل ہوا ورلوگوں كا فعل عجت نہيں ہوستا ، ہار ہوكا تمام شہوں ہيں ہوتواس وقت جائز ہوكا كيوبكرا جماع مجتب كيانهيں جانتے كه اگروہ شراب كى بيح اور شود برتعام كي تواس كے حلال ہونے كا فتوسط مذديا جائے ۔ اوراس بات ميں كجي شكر نہيں كم معلوقات سے تعامل اور تمام شہوں اور قعبوں سے عمل كا علم انسان كى طاقت سے خادج ہے ۔

باقی دہاتعامل صدراول کا جو درحقیقت رسول الٹرصتی الٹرعلیہ ہتم کی تقریب اور سنت سنیہ کی طف دارح ہے۔ اس میں برعت کہاں اور برعت حسنہ کیا؟ اصحاب کرام سے لئے تمام کمالات کے ماس میں برعت کہاں اور برعت حسنہ کیا؟ کی محبت کا فی متی ۔ اور علماء سلف میں سے جولوگ اس دسوخ کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں، بغیراس بات کے کہ طریق صوفیہ کو اختیا دکریں اور سلوک و جنرب سے مسافت کو تعلق کریں ۔ وہ لوگ سلنت سنتہ کی متا بعت اور برعت کا مفیم سے بورسے طور مربعت کی برولت اس دسوخ فی انعلم کی دولت سے مرفراز

اللَّهُ مَّ بَبِّنْ نَاعَلَىٰ مُنَا بِعَةِ الْسُنَّةِ وَجَنَبْنَا عَنُ إِرْتِكَابِ الْبِهُ عَالِي اللَّهُ مَرَ بِحُرُمُنْ فَا حِبِ السُّنَدِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ مُرَد « يا التُرتُوصَ حب السُنَّت مِلَى التُرعليهِ وسَمَّ كَلَ طَعْيل مِم كُوسُنَّت كَى مَعِبُ وَالسَّلَةُ مَرْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْمَ اللهُ ا

متا بعت کا با نجوال درجہ استان کا پانچواں درجہ انخفزت متی السّر علیہ کا بانچواں درجہ انخفزت متی السّر علیہ کا متا بعث کے حال ہونا السّر تعاسلے ہے جن کے حال ہونا السّر تعاسلے کے مقابلہ میں بیلے درجوں موقوت ہے۔ بیردرجہ نما ایت ہی بلند ہے۔ اس درجہ کے مقابلہ میں بیلے درجوں کی مجمع تقابلہ میں بیلے درجوں کی مجمع تقابلہ میں بیلے درجوں کے ساتھ مخصوص میں یا ان لوگوں کے ساتھ مخصوص بین یا ان لوگوں کے ساتھ مخصوص بین یا ان لوگوں کے ساتھ من کو تبعیت و وراشت کے طور براس دولت

سے مشرف فرائیں ۔

منابعت کا بیمنا در رحب ان کمالات کا اتباع ہے۔ جو آئے فنرت متی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے متام محبوبتیت کے ساتھ مخصوص ہیں بیس طرح پانچویں درجہیں کمالات کا فیصنان محق فعنل واحمان پر تھا ۔ اس جھٹے درجہیں ان کمالات کا فیصنا کی فیصنا کی فیصنا کی اللہ درجہ بھی محبت پر موقوف ہے جو تفعنل واحمان سے بر ترہ ہے۔ متابعت کا یہ درجہ بھی بہت کم لوگوں کونصیب ہوتا ہے ۔ بہلے درجہ کے سوا متابعت کے یہ بانچ درجہ متابعت کا میں واصعود بہدا ہے۔

متابعت کاساتوال درجه استعلق دهماه متابعت کا بساتوان درجه وه مع جونزول موجه متابعت کا بساتوان درجه اس مقام نزول می تصداق قلبی می بست کا بساتوان درجه اس مقام نزول می تصداق قلبی می بست اور نفش کا اطلب کا اعتدال می جوطغیان و سرشی سے باز اصلح مورج کو بال متابعت کے اجزار ہی اور بیر درجه ان اجزاد کا کل ہے ۔ اس مقام میں تابع ابنی متبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابهت اجزاد کا کل ہے ۔ اس مقام میں تابع ابنی متبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابهت کی تمیز دور ہوجا تی ہے اور تابع و متبوع کی مرح جو کچھ لیتا ہے اور تابع و تو ہو کچھ لیتا ہے امس سے لیتا ہے۔ گویا دونوں ایک حیث میں اور دونوں ایک میں موتا ہے کہ گویا تابع میں اور دونوں ایک میں میں موتا ہے کہ گویا تابع میں اور دونوں ایک میں میں ہوتا کہ تابع کون ہے اور متبوع کون ؟ اور تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے گویا دونوں ایک و تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے گویا تابع کون ہے اور متبوع کون ؟ اور تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے گویا دونوں ایک و تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے گویا دونوں کی دور میں تغاثر کی نسبت کے گویا دونوں ؟ اور تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے گویا دونوں یہ دور میں تغاثر کی نسبت کے گویا دونوں ؟ اور تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے گویا دونوں ہیں۔

عجب معاملہ ہے۔ اس مقام میں جہاں یک غور کی نظر سے مطالعہ کیا جا آگ تبعتیت کی نسبت کچے نظر نہیں آتی اور تابعیت و متبوعیت کی المتیاذہ مرکز مشہود نہیں ہوتی ہے۔ البقہ اس قدر فرق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے نبی صلی الڈعلیہ وسلم کا طفیلی اور وارث جانتا ہے۔ اس میں کچے شک نہیں کہ تابع اور موتاہے۔ اور طفیلی و وارث اور اگر ح تبعیت کی قطاریس سب برا بر ایس کن ما بعی بن بنام برا بر ایس کا بعی بن بنام برده در کا در سب اور طفیلی و وا درث میں کوئی برده در کا زنہیں۔ تا بع بس خورده کھانے والا ہے اور طفیلی خمنی بمنشین ۔غرمن جودولت آئی ہے انبیاء علیم انبیاء علیم استادہ کی طفیل اس دولت سے حقتہ پاستے ہیں اور اُن کا بس خورده تناول کرتے ہیں -

ورقافله که اوست دانم نرسم این بس که رسد زدور با نگریم زمیه: عب عبس قافله می یا دست مباسکتانهی کین سب دورسد آواز حرس شنتا مون مین میں

کائل تابعدار و شخص ہے جو متابعت کے ان ساتوں در جول سے
اواستہ ہوا ور و شخص ہے جو متابعت کے بعض درجے ہیں اور بعض نہیں
ہیں، در برہی نوش ہیں کے اختلاف کے ہوجب مجل طور پر تابع ہے ۔ علاء ظاہر پہلے
درجہ پر ہی نوش ہیں کامش یہ لوگ درجہ اقل کو ہی سرانجام کرلیں۔ انہوں نے
متابعت کو صورت شریعت پر موقوف لکھا ہے۔ اس کے سواکوئی اور امرخیال
نہیں کرتے اور طریقے موفیہ کو جو درجات متابعت کے مال ہونے کا واسط ہے
بیکارتفتور کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر علماء ہدا یہ اور بزدوی کے سواکسی اور
امرکوا بنا پر ومقدار نہیں جانے ہے
امرکوا بنا پر ومقدار نہیں جانے ہے
دیوی کر درسنگے نہالست ذمین واسماں او ہماں است

ہے کہ درسنگے نہالست نمین واسماں او ہماں است وہ کیڑا ہو کہ مچقر میں نہاں ہے وہیں اس کا زمین واسمان ہے :

#### مكتوب عشه

### امام ابومنيفة كامقام

الم شافعى ديمة الله عليه في كما كرس في أن كى فقا بهت كى باريك سے معود الله عليه الله عليه الله عليه الله عند ا

(فقهاءسب ابومنیفه کےعیال ہیں) ان کم ہمتوں کی جرائت برافسوس ہے کہ اپنا قعور دُومروں کے نہتے لگاتے ہیں۔

قامرے گرکندا بی طائفہ داطعت قوصور صاش نشرکہ برآدم بزمایں ایں گلہ دا ہم شیرانِ جہاں بستایں سلسلہ اند دو بداز خیار جیساں مگسلہ ایس لسلہ دا ترجبہ:۔ توبہ توبہ گرز ماب ہر لاقل ہیں اس کا مگلہ شیریں ماندھے مجوئے اس لسلہ یں سب کے میں

کویٹری حیاہت توٹرے کس طرح کیہ لسلہ اور رپہوخوا جرمحمد بادسا دحمۃ الٹرعلیہ نے فصول ستہ میں ککھا ہے کہ حصارت ملیلی علیہ الشلام نزول کے بعد ا مام ابو حنیفہ دحمۃ الٹرعلیہ کے مذہب کے مطافق

علی کایدانسلام مرول کے بعد اہام ابوسیفہ ارتمۃ الدرسیدے مربب کے وی علی کا کریں گے میکن ہے کہ اللہ علیہ عمر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کا اجتماد کو مین حفرت دوح اللہ کا اجتماد کے موافق ہوگا۔ بنہ یہ کہ اُن کے ذہب حضرت امام عظم وحمۃ اللہ علیہ کے اجتماد کے موافق ہوگا۔ بنہ یہ کہ اُن کے ذہب

كى تقلىدكرىي كي كيونكره والترعليه الترعليه السلام كى شان اس سے برترہ كى علاء أمنت كى تقليدكرى -

بلاتکلف وتعصّب که جا با آہے کاس مذہب بنی کی نورانی کے شفی نظر میں دریائے عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اور کو دسرے تمام مذہب وضوں اور نسروں کی طرح نظر اتنے ہیں اور ظاہر میں بھی حبب ملاحظہ کیا با آہے تو اہل اسلام سے سواد اعظم نعین بہت ذیادہ لوگ امام ابو صنیفہ رحمتہ التہ علیہ کے تابعدا رہ ہیں۔ یہ فرمبب باوجو دہبت سے تابعدا دوں کے اصول و فروع میں تمام فرمبوں سے الگ میں اور استنباط میں اس کا طریق علیم و ہے اور دیمعنی اس کی حقیہ تب اور دیمعنی اس کی حقیہ تا ہے ہیں۔

بڑستے بھر کی بات ہے کہ افام ابو حنیقہ علیہ الرحمۃ سنّت کی ہیروی میں سب سے آگے ہیں حتیٰ کہ احادیث مسل کوا حادیث مُسند کی طرح متابعت کے لائق جانتے اور ایسے ہی محارثہ نے قول کو لائق جانتے اور ایسے ہی محارثہ نے قول کو

حفرت خرالبشر علیہ القبارة والسلام کی نمروض عبت کے باعث ابنی لائے پر مقدم جانتے ہیں۔ دو مروں کا ابیب حال نہیں۔ بھیر بھی مخالف ان کو صاحب الرئے کہتے ہیں اور بہت بیاد نی کے لفظ اُن کی طوف منسوب کرتے ہیں حالان کو سب لوگ ان کے کمال علم وورع وتقو سے کا افراد کرتے ہیں۔ حق تعالے ان لوگوں کو توفیق دے کہ دین کے سردار اور ابلِ اسلام کے رئیس کو بیزار مذکر میں اور اسلام کے سروا و علم کو ایزا مذکر میں اور اسلام کے دلیں کے سروا و علم کو ایزا مذکر میں اور اسلام کے دلیں کو سروا و علم کو ایزا مذکر میں اور اسلام کے دلیں کو سروا و علم کو ایزا مذکر میں اور اسلام کے دلیں کو سروا و علم کو ایزا مذکر میں اور اسلام کے دلیں کو سروا و علم کو ایزا مذکر میں کو سروا و علم کو ایزا میں کو ایزا میں کو سروا و علم کو ایزا میں کو سروا و علم کو ایزا میں کو ایزا میں کو سروا و کو سروا

يُورُيدُونَ أَنْ يَطْفِينُ نُوْمَ الله -

رد برلوك الله تعالى ك نور كوبجُمانا چائى الله

وہ لوگ جودین کے ان بزرگوادوں کوصاحب دائے جانے ہیں۔ اگر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بیبزرگوارمون اپنی ادار برہی حکم کرتے تھے اور کتا ب و سندے کی متابعت جھوڑ دیتے تھے تو اُن کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سواد اعظم گراہ اور بعتی بلکہ گروہ اسلام سے باہر ہے۔ اس قسم کا اعتقادوہ بے دقوف جاہل کرتا ہے جوابنی جہالت سے بے خبر ہے یا وہ زندلتی جس کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کا نصف جھتہ باطل ہوجائے۔ ان چند ناقصوں نے چند مدینوں کو یا دکر لیا ہے اور شربیت کے احکام کو انہی برموقوف رکھا ہے اور اپنے معلوم کے ماسواسب کی نفی کرتے ہیں اور جو کھیان کے نزدیک ٹابت اور اپنے معلوم کے ماسواسب کی نفی کرتے ہیں اور جو کھیان کے نزدیک ٹابت بیس ہواس کا انکاد کر دیتے ہیں۔ بیت

چِوَّاں کِرے کہ درسٹے نہال ست وہ کیٹرا جو کہ پیچر ہیں نہاں سہسے وہی اس کا زمین و اسماں سبسے

ان کے بے ہودہ تعصبوں اور فاسد نظوں پر نہرار ہا انسوس ہے۔ فقہ کا بانی صفرت ابو منیفہ دحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور فقہ کے بین حصنے اس کوسلم ہیں اور باقی چو تقد میں ساحب خانہ وہی ہے اور ووسرے باقی چو تقد میں ساحب خانہ وہی ہے اور ووسرے سب اس کے عیال ہیں۔ با وجو واس مذہب کے التزام کے مجھے امام شافعی سب اس کے عیال ہیں۔ با وجو واس مذہب کے التزام کے مجھے امام شافعی سی مجتب ذاتی ہے اور میں اُن کو بزرگ جانیا ہوں اسی واسطے بعض اعسال

نافلہ میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں یلین کیا کروں کہ دومرے لوگ باو جو دکمال علم وتقویٰ کے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمۃ سے مقابلہ میں بچوں کی طرح نظر آتے ہیں ۔

" پوری پوری حقیقت الله تعالیٰ ہی جانہا ہے "

مكتقب ايصنا

# معرفت الليه احكام مرعيك اتباع كالمروب

لین علوم مجوا کے علوم و معارف احکام نمر عیہ کے ماسوا ہیں جن کے ساتھائی استی معموم ہیں۔ درخت لگانے مخصوص ہیں۔ درخت لگانے سے مقصود یہ بہوتا ہے کہ اس کا بھیل مصل ہو توجب کک درخت قائم دہ سے مقصود یہ بہوتا ہے کہ اس کا بھیل مصل ہو توجب کک درخت قائم دہ سے تب بک بھیل کی اُمیر رہتی ہے رحب درخت کی حطر بمن خلال آجا تا ہے تمرات بھی دورخت کو کا طرفوا نے اور تھیل میں جود درخت کو کا طرفوا نے اور تھیل میں درخت کی جب قدرا جمی تربیت کریں اسی قدر زیادہ مھیل دتیا ہے کی امید درخت کی جب قدرات کی فرع اور شاخ ہے۔

فربعیت کولازم برانے والے اور شربعیت میں مستی کرنے والے کوسی بر قیاس کرنا چاہیتے۔ جو محفص شربعیت کا التزام دکھتا ہے وہ صاحب معرفت ہے۔ حس قدر میا لتزام زیادہ ہوگا اسی قدر معوفت زیادہ ہوگی ۔ جو شخص شربعیت میں مست ہے معرفت میں بے نصیب ہے اور جو کچے وہ اپنے خیال فاسڈی دکھتا ہے اگر میہ ہیں ہے استدراج کی قسم سے ہے جس میں جوگی اور برہمن اس کے ساتھ شرکے ہیں۔

كُلُّ حقيقةٍ ردّته الشريعة فهوزندقة وَالْحَادُ -

روس حقیقت کوشر بعیت نے دوکر دیا وہ زندقداورالحاوی '' لبس ہوسکتا ہے کہ خواص الل الشرحی تعالیے کی فدات وصفات وافعال کے معادت میں معجن الیسے امرار و دقائق کو بھے کیس جن سے ظاہر شر بعیت ساکت ب اور حرکات وسکنات لمین حق تعالے کا افن یا عدم افن معلوم کرلیں اور مرف معنی پندیده اور مرف معنی پندیده اور خیرم صفحتی نالبسندیده کومان می ربساا قفات ایسا ہوتا ہے کہ مجمع نفلوں کا داکر نا نالبسند علوم کرتے ہیں اور ان کے قرک کرنے کا اذن یا لیتے ہیں ہوئی بیندکو بدیاری سے جہتر سیجتے ہیں -

احکام تمرعید اپنے آپنے وقتوں بر موقت اور موقوف ہب اور احکام الهامیم بروقت اور موقوف ہب اور احکام الهامیم بروقت ثابت ہیں جب ان بزرگوا دوں کے حرکات وسکنات اذن برجوقوف ہیں توبے شک دو سروں کے نفل بھی اُن کے لئے فرض ہوں گے مِثلًا ایک فعل مربیت نفل سے اور وہی فعل دو سریت خص کی سبت نفل سے اور وہی فعل دو سریت خص

کے کئے الہامی میم سے فرص سے -دوسرے لوگ میمی نوافل کواوا کرتے ہیں کمبی امورمبا مرکب ہوتے ہں کین یہ بزرگوار حیب کام کواللہ تعالیے کے إذن وامرسے کرتے ہیں سب کی فرائف اوا کرتے ہیں ۔ دوسروں کے ستحب ومباح ان کے فرائفن ہیں ۔اس مفتمون سے ان بزرگواروں کی شان بلندکومعلوم کرٹا چاہیئے۔عَلماعِ ہم دین کے علوم وامور مین غیبی عبروں کو مبغیروں کی نبروں سے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور دوسروں کو ان اخبار میں شر کی تنہیں جانبے۔ یہ بات وراثت کے منافی ہے اوراس میں بہت سے ایسے علوم ومعارف صحیحہ کی نفی ہے جو دین تیں سے تعلق ركعة بي - بإن احكام شرعيه الله البعين عاد دلليون بمروقوف بي جن میں المام کو تنجائش نہیں ایکلین احکام شرعیبرے اسواببت سے امور دمنی اليسية بي عن مي بالخوال اصل الهام في منكركم بسكت بي كدكت وسنت ك بعد تسير الصل الهام ميد يراصل جهان كفنا بوت يم قائم مد -ىس دوسرون كوان بزرگوا دور سے كيانسبىت سمے؟ بسااوقائ ايسا ہوتا ہے کہ دومرے لوگ عبادت کرتے ہی تیکن وہ عبادت نالبسند ہوتی ہے۔ اور میربزرگوار بعبن اوقات عبادت کو ترک کردسیتے ہیں اوروہ ترک بیسند ہو تا ہے۔

بسندہ وہ ہے۔ اس صورت میں ان کا ترک دوسروں کے فعل سے بہتر ہے کئین عام لوگ الي وا

س کے برخلاف حکم کرتے ہیں یعینی اس عبادت کرنے والے کوعا برمبانتے ہیں <sup>ور</sup> ترک کرنے والے کوم کا شمھتے ہیں ۔

سوال : عبد دین کتاب وسنت سے کامل ہوگیا ۔ بچر کمال کے بعدالہم کی کیا ما جت ہے اور وہ کون سی کی ہے جوالہ اسے بوری ہوتی ہے ۔

ی بیام بست ہورو کون کی ہے۔ اور کا ہے۔ اور کا ہے۔ اور کا ہے۔ اللہ کا طام کرکرنے والا ہے رکوی کا ہم کرکرنے والا ہے رکوی کا میں کہ اور کی میں کہ یا ہے۔ اس میں کہ اور کا مظہرہے اسی طرح الهام ان دقائق وامراد کا مظہرہے کے واکٹرلوگوں کی مجومیں نہ استے ۔ اگرچیا جہاد اور الهام میں واضح فرق ہے کہ وہ دائے کی طرف منسوب ہے اور ہی

دا فرکے پیدا کرنے والے مِل شانہ کی طرف۔ سپس الهام میں ایک قسم کی اصالت پدیا ہوگئی جواجتها دہیں نہیں ۔ الهم نبی کے اس اعلام کی مانندہ سے جوسنت کا ماخذ ہے جیسے کداً و برگزر کیجا - اگر ج الهام کلتی ہے اور وہ اعلام قطعی -

اَ كَتَبَنَا اِتِنَا مِنْ لَكُمْ نَكُ مُتَعَمَّدٌ وَ هَجِدُ لَنَا مِنَ اَ مُونَا دُشَّدًا ود یاانظر! تواپنے پاس سے ہم پریعت نازل فرما اور ہما اے کاموں میں ہما دی ہمتری اور جلائی نصیب کر؟ والسَّدَهُمُ عَلَیٰ مِنَ اتَّبَعَ الْهُدَٰی -در سلام ہواس شخص برش نے ہدا سے اختیادی ''

مكتقب يحي

درودشربی کے علاوہ مجی ہر دکر کانوا ب رسول الندستی الترعلیہ وستم کو بہنچی سے -کچومترت بک میں معنرت خرالبشر علیالقلوۃ والسّلام کی ملوۃ می شغول رہا در سمتم کے درود وصلاۃ ہمیت رہا اور بہت سے دنیا وی فائرے اور بتیج پانا دہا۔ اور ولا سے خاصہ محدیرعلی صاحبہ القبلوۃ والسّلام کے امراد و دفائق کائج مرفیعنان ہو تارہ کئی مرت کساسی طرح کرنادہ الفاقی اس التزام میں فرق کرنادہ الفاقی اس التزام میں فرق کی اس فرق کی اس فرق کی اس فرق کی اس استعال کی توفیق مذہ ہی مرف صلواۃ موقع بر کھا ہے ہی اس وقت بھی ہی اچھا معلوم ہوتا تھا کے صلاۃ کی بجائے سیسے وہملیل و تقدیس میں مشغول دہوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شایداس میں کوئی حکمت ہوگ وکھیں کی ظاہر ہوتا ہے ؟

رین یہ حاہر ہو ہے: بیں اللہ تعالیے کی عنامیت سے معلوم ہموا کہ اس وقت ذکر کرناصلوۃ و درود بھیجنے سے بہتر ہے۔ درود بھیجنے والے کے لئے بھی اور حیس کی طرف درود بھیجا جاتا ہے اس کے لئے بھی دود حرسے ۔

وجه اوّل: یہ ہے کہ مدیث قدسی میں آیا ہے: مَنْ شَغَلَهٔ ذِنْرِی عَنْ مَسُلَّاتِی اَعَطَیْتُهٔ اَفْضَلَ مَا اُعْطِی السَّائِلِینَ ۔ دوس کومیرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے دوک دکھا تومی اس کوتمام سائلین سے بیڑھ کر دیتا ہوں ''

دُوس کی وجه ؛ برسے کہ عب ذکر پنیم علیالقالوۃ والسّلام سے ماخوذہ ہے تواس کا تواب سے ماخوذہ ہے تواس کا تواب سے میں قدر داکر کو پنچ یا سے اسی قدر تواب النحضرت صلی اللّم علیہ وسلّم نے فرمایا ہے :

کوجی پہنچ یا ہے۔ دسول اللّم صلّی اللّم علیہ وسلّم نے فرمایا ہے :

مَن سَنَّ سُنَّةً فَلَهُ آجُرُ مَا وَ اُجُرُكُمْنُ عَدِلَ بِهَا -

در حبرشخص نیک نیک منت کو جاری کیا اس کوائس کا اپنا اجرمجمی طیح کا در اُس خص کا مجمی جواُس برعمل کرے گا ''

سے وادر اس مل میں بید میں بید میں اللہ ہے اس عمل کا اجرض طرح عامل کو بہنی ہے ہے۔ اس عمل کا اجرض طرح عامل کو بہنی ہے ہے ہی طرح بہنی ہی طرح بہنی ہی طرح بہنی ہی اس کے کہ عالی کے اس کی بیات برعمل کرنے کہ عالی حق تدا ہے اس کی خواس عمل کا واضح ہے بہنی اس کی کہ عالی حق تدا ہے کہ عالی میں کی بیت برعمل کرنے کیونکہ وہ حق تدا لے کا عطیہ ہے۔ عامل کا اس میں کی جد خطل نہیں ۔ بال اگر عامل سے بہنی میر کی میں میں کی بیت میں اور کا باعث ہے اور بیزیادتی کی نیست میں کا ہر بہو جائے تو عامل کے زیادہ اجرکا باعث ہے اور بیزیادتی کی بینے میر کی طرف عائد جو گل ۔ خوالے خطال اللہ کی بینے میر کی طرف عائد جو گل ۔ خوالے خطال اللہ کی بینے ہے۔ اللہ تعالی کے دیا ہے۔ اللہ کی دیا ہے۔ اللہ کو دیا ہے۔ اللہ کی دیا ہے۔ اللہ کی دیا ہے۔ اللہ کی دیا ہے۔ اللہ کی دیا ہے۔ اللہ کا دو اللہ کے دیا ہے۔ اللہ کی دی دیا ہے۔ اللہ کی دی دیا ہے۔ اللہ کی دی دی

برُ نفنل والاسسے "

كيم شك ننهي كه ذكرسے الى قصود حق تعالیٰ كی مادسے اوراس براجر كا طلب كمه نااس كالمفيلي اور تابع ہے اور درو دمي الى مقصد طلب حاجت ہے -نَّهُ تَنَا نَ مَا بَيْنَهُمَ الان دونوں میں بہت فرق ہے ) بیں وہ فیفن جو ذکر قلبی كى داه معربغيم على القلاة والسلام كومينية إن ان بركات معكى كنازياده إن بودرود كالاهس بغيم التعليه والمكويني با

جاننا جامية كه سروكريهم تدبنهي ركعتاروه وكر حوقبوليت كالنقب وہی اس زیادتی کے ساتھ مخصوص کے سیلیکن جود کر ایسانہیں درود کواس میر نه یادی اورفضیلت سے اور درودسے زیادہ برکتیں حال ہونے کا میدسے ماں وہ ذکر حوط الب سی شیخ کامل سے اخذکر تاہیے اور طریقیت کے اداب و تراکط کومترنظ له کو کاس بر مدا ومت کرتا ہے۔ درود کنے سے افغال ہے كيونكه بيه ذكراس ذكر كاوكسيد عيد جب مك بيه ذكرية مهواس وكركفيس

میں باعث سے کہ مشانع طریقت قدس سترہم ببتدی کے لئے سوائے ذكركرنے كے اور كھيے عائز نبيس محصتے اوراس كے حق میں صرف فرضوں اور سنتوں بركفايت كرتے ہي اورامور نا فله سے منع كرتے ہيں -

اس بیان سے ظاہر بر کواکہ اُمت میں سے کوئی شخص خواہ وہ کمالات میں کتن ہی بنددرج مال کرنے اینے مینیم علیالتسلام ےساتھ برابری نہیں کرسکتا . کیونکہ ریسب کمالات اس کواس نیغیمبرکی تربعیت کی متابعت کے باعث ماصل ہوئے ہیں سیساس بغیم کو رہب کمالات می اور دوسرے ابعدادی كه كمالات يمى اوراين مخصوصه كمالات عبى شابت و حاصل بول ك- اسى طرح وه تنخص کامل ا بنے مبغیم بر کے تربہ کوکسی دوسر سے مبغیم بر کے مرتبہ کو تھی نہیں بهنيح سكنا أكريريس فياس ببغيم كي متابعت سُركي بهو أوراس كي دعوت كو سی نے قبول ندی ہو کیونکہ ہر ایب پنیمبراصلی اوراستقلالی کے طوربرمان دعوت اور شربعیت کی تبلیغے بپر مامور ہے۔ اُمتوں کا انکاران کی دعوت و تبلیغ

میں قصور مپدا نہیں کمر تااور نلا ہر ہے کہ کوئی کمال دعوت و تبلیغ کے مرتبہ مک نہیں بہنچتا ۔

كَانَّى ٱحَتِّ عِبَادِ اللهِ لِلَى اللهِ مَنْ حَبَّبَ اللهَ إِلَى عِبَادِكَا وَحَبَّبَ عَبَادَاللهِ إِلَى اللهِ وَهُوَ الدَّاعِي وَ ٱلمُبَلِّخُ \_

در کیونکہ اللہ کننا کے بندوں میں سے اللہ تعالے کنزد کیہ پالاوہ شخص ہے جواللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نزدیک اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نزدیک اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے نزد کیہ پالا اور محبوب بنائے اور و چھمی دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے ؟

#### مكتنب ايضا

## عالم صوفى كبربة الحرب اورنائب ووارث بيميرم

آپ نے شنا ہوگا کہ خبریں آیا ہے کہ فیاست کے دن علماء کی سے ای ہی کو فی سیا ہی کو فی سیا ہی کو فی سیا ہی دو الا پلم فی سیال انترشہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور اس سے ہی والا پلم اس خون والے بلے برراحج اور غالب آجائے گا۔ بانی اُست کے لوگوں کورٹرولت مبتر نہیں ہوئی جو مجھے ایکھتے ہیں طفیلی اور خرع اصل اصل سے ہے ور فرع اصل سے سے اور فرع اصل سے سے اور فرع اصل سے سے اور فرع اصل سے سے در سے دو س

اس بیان سے اس امت کے داعیان اور تعین کی فنید سے معلوم کرنی چاہئے۔ اگرچہ دعوت و تبلیغ میں بہت سے درجات ہیں اوراعیان و بتلفین لینے اپنے درجات ہیں اوراعیان و بتلفین لینے اپنے درجات ہیں متفادت ہیں ۔ اور مونی ہیں ۔ اور مونی ہالی کے ساتھ اہم اور جو کوئی عالم صوفی ہے وہ کریت احمر معنی اکسی سے دہ کریت احمر بعنی اکسی سے دور ظاہری و بالمنی ذعوت و تبلیغ سے لائق ہے اور یغیم تی النہ علیہ و تبلیغ سے لائق ہے اور یغیم تی النہ علیہ و تا میں اور شاہری و بالمنی ذعوت و تبلیغ سے لائق ہے اور یغیم تی النہ میں اور شاہری و بالمنی ذعوت و تبلیغ سے لائق ہے اور یغیم تی النہ میں اور شاہری و بالمنی دعوت و تبلیغ سے لائق ہے اور یغیم تی النہ میں اور در شاہری و بالمنی دعوت و تبلیغ سے لائق ہے دور اور شاہدی و بالمنی دعوت و تبلیغ سے دور اور شاہدی و تبلیغ سے دور اور دور اور شاہدی و تبلیغ سے دور تبلیغ سے دور اور شاہدی و تبلیغ سے دور اور شاہدی و تبلیغ سے دور تبل

بعض لوگ اس امت کے محدثین کو مواحا دیث نبوی صلّی النّد علیہ وستم کی تبلیغ کرتے ہیں تمام امت سے انعنل جانتے ہیں۔ اگرمطلق اور عام طور مرافضل جانتے

ہی تو محل فدشہ ہے اور اگرظا ہری مبتغین کی نسبت کہا ہے تو ہوسکتا ہے کیونکہ مطلق فعنیات اس مامع مبلغ کے لئے ہے جوظا ہری باطنی تبلغ کرتا ہے اور اطلاق فعنیات اس مامع مبلغ کے لئے ہے جوظا ہری باطنی میں ہیں ۔ طلام دیں ہی دعوت کرتا ہے اور باطن میں ہیں ۔ یوی دائی قائم شرف کو تتصاد قصوص کرتا ہے اور المحلاق الفَاق الْفَصْلِ فَا فَدَ شَدُ فَلَا تَکُنُ مِنْ الْفَاقِ الْفَصْلِ فَا فَدَ اللهُ مُدُنَ اللهُ ا

یون الفارسی ہے۔ در کیونکہ اقتصار میں قصور ہے جوفضل کے اطلاق کرنے کے منا فی ہے لیس مجھ اورکو تاہ نظروں میں سے بنہ ہو "

مكتىب شره

معفرت شیخ این عربی می ایک عبارت سفت علق معفرت مجدد کی شخصیق منفره ۲۰ تا ۲۱۱ ملاحظه کریں ۔

مكتوب الطنًا

نواب اور آس کی تعبیر سیختی ایک سوال کا جواب سوال: بعض لوگ واقعات و منامات میں مثال وزیال میں دیجھتے ہیں کہ ہم با دشاہ بن گئے ہیں اور اپنے نوکروں چاکروں کو دیکھتے ہیں اور نیز ریم می دیکھتے ہیں کہ ہم قطب بن گئے ہیں اور تمام جمان ہماری طرف متوجّہ ہے اور بیداری اور افاقہ کے وقت جوعالم شہا دت ہے اِن کمالات کا کچھ طہور نہیں ہوتا۔ بررویت سبخی ہے یا جھُوٹی ؟

جواب: بروس کچونکچومد تی رکھتی ہے۔ اس کا بیان برہے کہ بادشاہ اور قطب منبنے کے معنی اور استحدا دان توگوں میں بائی جاتی ہے دیکی ضعیف ہے۔ اس لائن نہیں کہ عالم شہادت میں ظہور پاتے بعدا ذاں برامرد وحال سے فالی نہیں داگر میمعنے الٹر تعالیٰ کی قدرت سے قوت پاجا تمیں تواس بات کے لائق ہوجا ئیں کے کہ عالم شہادت میں ظہور پیدا کریں اور الٹرنعالیٰ کی عنایت سے باوشاہ اور قطب قوت بن جائیں داگران معنی نے اس قدر قوت مذیا نی کہ عالم شہادت میں طاح ہی مثالی طهور حوبہ ما خمهورات میں سے کہ عادر اور ضعیف ہے میں عامی مثالی طهور حوبہ ما خمهورات میں سے کہ ور اور ضعیف ہے میں میں میں اور قوت سے موجب ظهور

اسی قسم کے ہیں وہ واقعات جواس راہ کے طالب دیکھتے ہیں اور اپنے اپ کو مقاماتِ عالیہ ہیں ہیں اور اپنے اپ کوار باب ولا سبت کے مربوں سے مرفرا ڈیٹو اپاتے ہیں۔ اگر میمنی عالم شہادت میں ظہور پیدا کریں نوار مال دولت ہے۔ اور اگر ظہور شالی مربی کفنا بیت کریں تولامال ہے اور جام خواب ہیں اپنے اپ کو بادشاہ دی تھا ہے لیک کو بادشاہ اور جام خواب ہیں اپنے اپ کو بادشاہ دی تھا ہے لیک کو بادشاہ اور جام شہادت میں جو کھے مال ہوجائے اس کو این آجھنا جا میں اور سواسے خال میں موجائے اس کو این آجھنا جا ہیں ہوجائے۔

چوغلام اُ فها بم ہم۔ زر آفه ب گویم مدستیم مذشب بہتم کہ حدیث خواب گویم ترجمہ: " بیال سورج کا کرنا ہوں کہ ہوں کیں نسب غلام اسس کا نہیں بندہ کیں شب کا تا کروں خوالوں کا کیجھ چرسپ میں وجہ ہے کہ مشائخ نقشبند یہ قدس متر ہم واقعات کا اعتبار نہیں کرتے۔
اورطالب کے واقعات کی تعبیر کی طون توجہ نہیں کرتے کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں۔
معتبرہی ہے جو آفاقہ اور بدلای میں حال ہو۔اسی واسطے دوا مشہود کا عتبالہ
کہتے ہیں اور دائمی صفور کو اعلیٰ دولت سمجھتے ہیں۔ وہ حضور صب کے پیچھے غیبت
ہو، ان بزرگوادوں کے نزدیک معتبر نہیں یہی وجہ ہے کہ انسان ماسوا ان کے
مق بیں دائمی ہے اورکسی وقت بھی اُن کے دل برغیر کا گزار نہیں ہوتا۔
جن بیں دائمی ہے اورکسی وقت بھی اُن کے دل برغیر کا گزار نہیں ہوتا۔

#### مكتوب يزلآ

فعنول مجنوں میں بڑنے کے بجائے عقائد فقہ اور تعبون میں وقت صرف کرنا صروری ہے

الے سفقت کے نشان والے مخدوم! اماست کی بحث دین کے فروع میں سے سے سنر تربیت ہے۔ اماست کی بحث دین کے فروع میں سے سے سنر تربیت ہے۔ اماس کی بحث دین اور ہیں جواعت وعمل کے ساتھ تعلق ارکھتے ہیں جن کامتکفل علم کلام اورعلہ فقہ ہے۔ مزور مات کو جوائر کر فعنولیات میں شغول ہونا اپنی عرکو ہے ہودہ باتوں میں خرون کرنا ہے اوراع اص کی علامت میں آیا ہے کہ قدہ مُد اِنْواضِ ہونا بندہ کی طوم ہے ہودہ باتوں میں شغول ہونا بندہ کی طرف ہے جی تعالے

کے منہ بھیرنے کی علامت ہے "

درىيش بى كونفول كى نوست بى نېيىلى يى -

اقلاس اعتقاد کا درست کرنا صروری ہے جوحی تعالے کی دات و صفات و افعال سختی دکا درست کرنا صروری ہے جوحی تعالے کی دات و صفات و افعال سختی کی محرکت ہے۔ اور بھراعتقا دکرنا چاہیے کہ جوکھی مجمع عمر السفارة والسّلام حق تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور منرورت و تواتر کے طور پر دین سے علوم ہوتا ہے۔ بعنی حشرولٹ و اخرت کا دائمی عذاب و تواب اور بسی سنی سنائی بائیں حق ہیں ان میں خلاف کا احتمال نہیں۔ اگر سیاعتقا دنہ ہوگانجا تھی نہ ہوگی۔ محمد نہ ہوگانجا تھی نہ ہوگی۔

مكنقب ملآ

ایک یخ کے انتقال بران کے تعلقین وراراد مینروں کے نام ایک محتوب

حمروصلوٰۃ اورتبلیغ وعبادت کے بعد بندہ عمن کر ناہمے اور بغفرت پناہ مولانا احرعلیالرحمہ کی ماتم مرسی بجالا تاہے بمولانا کا وجو د شرلیف اس وقت کے مسلمانوں کے لئے اللہ تعاسلے کی آیاست میں سسے ایک آست اوراس کی دعمتوں

میں سے ایک رحمت تھا ۔

ٱللَّهُ تَدِلَّ تُحْدِمُنَا ٱلْجُرَةُ وَلَا تَضْرِنَّا لَعُدَةً -

رم یا اللہ تو اس کے اجرسے ہم کو محروم مز کر اور اس کے بعد ہم کو متنہ میں مدلوال ؟

اس کے بعد دوستوں اور یاروں سے انتجا ہے کہ گذشتہ لوگوں کی مدارق اعانت کرمی اورمولانامرحوم کے فرزندوں اور تعلقبن کی نصرمت اور دلجوئی محتبوں اور مخلصوں سرلازم ہے ۔

اور مخلصوں پر لا ذم ہے۔ ۔ خاص کراس امریس بہت کوشش کریں کہ مولا نا مرحوم کے فرزندوں کو ٹرائی اور علوم ٹر عیہ سے آدا سستہ کریں اور مولانا مرحوم کے احسان کا بدلہ ان کے بیٹوں پراحمان کرے اواکریں ۔ ھَلْ جَزَاءُ اُلَّهِ حُسَانِ اِلَّةَ الَّذِ حُسَانُ ۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے ۔

مولانا مرحوم کے اومناع واطوار اوراحوال و مقامات کو ترنیطر کھیں اور طریقہ ذکر اور صلقہ طلخولی میں سی تسم کا قصور واقع نہ ہو۔ اور سب یارجمع ہوکر بیٹیس اور ایک دوسرے میں فانی ہوں تاکہ محبت کا انرظا ہر ہو۔

سیب اور ایک دورسے یا میں ہوں کا تدبید اس میں ہوئی ہوئی۔
اس فقیرنے اس سے پہلے اتفاق کے طور بربکھاتھا کہ اگر مولانا سفر اختیار کریں توان کوچاہئے کہ شیخ حسن کواس پی حجہ بچر قرد کریں شاید ہی سفر اور ہوگا۔
اب بھی جو بار بار ملاحظ کرتا ہوں تو شیخ حسن کواس امر بربتعین اور مقر ہو با تا ہوں ۔ یہ بات بعض یا دوں کو نا گوار معلوم نہ ہموکیو تکہ ہمادا اور تمہالا اختیار نہیں ہموسور سے بیسخ حسن کا طریق مولا نا کے طریق کی ساتھ زیادہ مناسبت دکھیا ہے اور مولا نانے آخریس جونسبت اس طوف سے مال کی تقی شیخ حسن اس نسبت میں شرکی ہے اور دو مرسے باداس مطلب مال کی تقی شیخ حسن اس نسبت میں شرکی ہے اور دو مرسے باداس مطلب میں میں دولت اور ہے اور بیکا دو بار الگ ہے کشوف کو بیاں جو کے برابر بھی نہیں ۔ یہ دولت اور ہے اور بیکا دو بار الگ ہے کشوف کو بیاں جو کے برابر بھی نہیں ۔ لیتے اور اس توحید وائحاد سے بناہ مانگی ہیں ۔

یری ریدوں غرصٰ یاروں کو لازم ہے کہ شیخ کی تقدیم میں توقعت سر کریں اور اس کو مرحلقہ بناکراپنے کام میں شغول ہو جائیں۔ برا درم خواجہ اولیں یہ بات یا دوں کو ہم کو کھی کے مصن فرخیب و تربیت فرمائے۔ کو محصن کو کھی کے مصن کو کھی جائیں ہے کہ ہیر چھا ٹیوں کے دل کی محافظت کرسے اور برا دری کے حقوق بحالائے اور فقہ کی کما بوں کا مطالعہ نہ بچہ واٹرے احکام ٹر بویت کو بچھا یا ہے ۔ احکام ٹر برویت کو بچھا یا ہے ۔ اور سند کی متابعت کی ترغیب دے۔ اور سند کی متابعت کی ترغیب دے۔ اور سند کی متابعت کی ترغیب دے۔

اقرمبرعت سے درائے اور مہائے اور ہمیشا انجا و تعترع وزاری کرتا دہد ایسانہ موکنفس اقادہ دو توں پر چشوائی اور ریاست مال مونے کے باش مہلاکت میں وال دے اور خراب وا بتر کردے سروقت اپنے آپ کو قاصرونات میں کھات مان کر کمال کا طالب دہد نفس وشیطان دو بطرے زبردست وشمن گھات میں گئے دہتے ہیں ایسانہ موکہ داستہ سے ہمکا دیں اور محسروم و نا امرید کردیں ۔ ب

یمکیر ہے ہے۔ ہمماندر زمن بتواس است کمٹوطفلی و فانہ رنگین است ترحمہ :۔ نصیحت میری بخصہ ہے کس بہی کہ رنگیں ہے گھر تواجعی طفل ہے

مكتقب مثلة

## بهندمين بدعات كازور

میرے مخدوم و کرم! اس سلسله علیہ کے لوگ اس ملک میں بہت غریب
ہیں اور اس ملک میں رہنے والوں کو بدعتوں کے جیلئے کے باعث ان بزگوارو
کے طریقہ کے ساتھ جس میں سُنّت کا التزام ہے بہت کم مناسبت ہے ہی سبب
ہے کہ اس سلسلہ والے لوگوں میں سے می بعین نے قصور نظر کے باعث اس
طریقہ علیہ میں ہی برعتیں جا دی کی ہیں اور لوگوں کے دلوں کو بدعتوں کے ختیا لہ
کرنے کی وجہ سے اپنی طرف کھینے دہے ہیں اور اس عمل کو اپنے خیال میں اس
طریقہ علیہ کی تکمیل کمان کرتے ہیں۔ حاشا و کلا۔ بلکہ یہ لوگ اس طریقہ کے خراب و

بربادکرنے بیں کوشش کردہہے ہیں -ان کواس طریقے۔ کا اصل معاملی علیم ہی نہیں ہے -

حَدَاهُ بِمُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ إِلَّى سَوَّاءِ الطَّمَ الط

« الشرتعالى ان كوسيده ماستركى بدايت دي "

#### مكتىب تتلا

پہلے شیخ سے مناسبت یا فائدہ بنہ ہونے کی بناء برامسے چھوڑ کردوسرے نیے کے پاکس بمانا حمدوصلوات اورتبليغ دعوات كي بعدكذارس مصيع كماك كاخطام سلم بني جس میں آب نے لکھا تھا کہ اپنے بیر کے زندہ اور وجود ہونے کے باو مودا گرکونی طالب دومرے شیخ کے باس جائے اور طلب حق کرے توجا نزسے یا نہیں؟ ما نناجاً ہے کمعفودی تعالی ہے اور برحق تعلی کی جناب مک سینجنے كا وسيدم أكرطاب الشيدائي أب كوسي أورشيخ كم ياس لے جاكا ور اس ک صحبت میں اینے دل کوتم یائے تو جائز ہے کہ بیری ندگی میں بیرے افن کے بغیرطالب اس شیخ کے پاس جائے اوراس سے دشدو ہا بہت طلب كرك ليكن جالبيغ كم براول كاانكار مذكرك اورنيكي كسائقاس كوما دركه-فاص کراس وقبت کی بیری مربدی جومحن رسم وعا دات کے طور برسمے یعب اس وقت کے بیروں کو اپنی خبرنیں اور کفروایان کا بیر نہیں تو میراللہ تعالے کی کیا خبر بتلانیں گے اور مریدوں کو کون سالاستہ دکھائیں گے۔

اگداز خولشیتن توندیست جنین کے خبر دارد الرجناں وجنیں ترجمہ: جنین کوجب کہ خبراین کچھ بھی نہیں کیا بتائے گا پھر وہ جناں وجنیں

الیسے مرید پر مبراد ہا افسوس سے کہ اس طرح کے ہیر مراعتقا دکر کے بیٹھ ہے اور دومرسے کی طرف ایون نہ کرسے اور انٹر تعالیٰ کا داستہ تلاش نہ کرے۔ یہ سیطانی خطرات ہیں جو بیر ناقص کی زندگی کے باعث طالب کوئ تعالی سے ہٹا کھتے ہیں جہاں در ورجوع کرنا چاہیئے دکھتے ہیں جہاں در در ایت ہوبے توقف ادھور جوع کرنا چاہیئے اور کا بیٹے ۔ اور کٹی جا ہیئے ۔

#### مكتوب مولا

# ونيا كى شغولتىت بربىنركى ناكبد

حدوصلوة اوردُعاکے بعدواضح ہوکہ آپ نے اِتنی مُدّت سے اپنے بالمی کو کہ اُپ نے اِتنی مُدّت سے اپنے بالمی کو کئی نیخہ خرکوئی نہیں کھی تاکہ خوشی کا باعث ہوتی ۔ دُنیا و ما فیہا ب فائدہ اور ہے ہودہ امورہیں ۔ اس لائق نہیں ہیں کہ انسان آخرت کے احوال کا خدکرہ حجوار کو لینے ہیں وہ کا لمدوباہ وں میں شغول اسے آگرے آپ کی نیت نیک ہوگی گرآپ نے شناہی ہوگا کہ حَسَنات اُلَّہُ بُرَادِ سَتِینات اُلُہُ قَدَّ ہِینَ ۔ رابرار کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہیں ۔ ہمرصورت اپنے احوال کی طرف متوج ہونا چا ہیئے اورطفیلی کو صروری برجانیا جماہیئے ۔ الفَّرُہُ وُدَ اُلَّ اُلَّہُ اِللَّہُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## مكتقب ملل (خان خانال كمناً)

توربه اورتقوی کے فعنائل اورائس کا طریقه چونکیتمام عمر معصیت اور لغزش اور تقصیر اور بهیوده کا دروائیوں بیں گزر گئی ہے اس سے مناسب ہے کہ توب وانا بت کی نسبت کلام کیا جلئے اور ورع وتقوی ہے اس کے مناسب ہے کہ توب وانا بت کی نسبت کلام کیا جائے اور ورع وتقوی کے مان کیا جائے۔

تُوبُوا إِنَّ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤُمِنُ كَا لَعُلَّا مُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْنَ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ

دد احده منواست سيكسب التدى طف توبه كرو تاكدتم نجات بإجاؤ "

اور فرمامات :-

يَّا يَهُمَّا الَّذِيُنَ الْمَنُوا تُوبُول إِلَى اللهِ تَوْبَتُهُ نَصُوحًا عَسَى دَبُّكُورُ اَنُ مِكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّنًا تِكُمُ وَمُيدُ خِلَكُمْ جَنْتِ تَجُرِعُ مِنْ تَعْتَمَا الْاَنْهَا لُهُ أَهْمَا لُ

دد اسے ایمان والو! السّٰد تعالیٰ کی طرف خالص توبر کرو۔ امید ہے کہ السّٰد تعالیٰ میں مقال کی مارے گاجن ہیں میں داخل کرے گاجن ہیں نہریں ہبتی ہیں "

نير فرما ما جهے:- بر

قرَّمُ وُا ظَا هِرَ الْهِ تُعِيدِ وَ الطِفَ اللهِ مَلْمِي اور باطن گُن ہوں کو ھی ورو و۔ وَدَّمُ وُا ظَا هِرَ الْهِ تَعْدِ وَ الطِفَ اللهِ مَلْ اللهِ مِلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ 
إِنَّهُ لَيُغَاثَى عَلَى قَلْمِي وَإِنِّ الْهُ سُتَغُفِمُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْكَةِ سَبُعِينَ مَرَّةً -

بس اگرگن اس قسم سے ہیں کہ جن کا تعلق الترتع سے کے صوق کے ساتھ ہے جیسے کہ نہ آنا اور شراب کا بینا - اور مرود اور مل ہی کا شنن اور غیرمحرم کی طرف

له نین رتبرگی) ۱۲

بنظر شهوت دیکه اوربغیروضو کے قرآن مجید کو باتھ لگانا اور بدعت براعتقاد مکه ناوغیرہ وغیرہ ۔ تو ان کی توبہ، ندامت اوراستغفار اور حسرت وافسوس اور بارگاه المی بین مُذرخوا ، کی کمنے سے سے سے سے

آوراگر فرائف میں سے کوئی فرص ترک ہوگیا ہو تو توبہ میں اس کا ادا کرنا مزوری ہے اور اگر گناہ اس قسم کے ہیں جو بندوں کے مظالم اور حقوق سے لئی رکھتے ہیں، تو ان سے تو بہ کا طریق یہ ہے کہ بندوں کے حقوق اور مظالم ادا سکئے جائیں اور ان سے معافی مائلیں اور اُن براحسان کریں اور اُن کے حق میں دُعا کریں اور اگر مال واسباب والا تخص مُرگیا ہو تو اس کے لئے استعفالہ کریں اور اس کا مال اُس کے وار تُوں اور اولاد کو دے دیں ، اور اگراس کا وارث معلیم نہو تو مال وجنا ہے ہے برابر صاحب مال اور اس تخص کی نیت کرے جس کو ناحق المیا دی ہو ۔ فقرار ومساکین برصد قد و خیرات کر دیں ۔

رن رو العراد و التاروج، فرماتے میں کہ میں نے صفرت الومکر صدیق ہضی التّدعنه معنی التّدعنه معنی اللّه عند معنی م معنی میں ، مُن که رسول اللّه علیہ وسلّم نے فرمایا ہے :-مُامِنُ عَبُدًا اَذُنَبُ تَدُنْبًا فَقَا مَرْفَعَ وَضَلَّى اللّهِ عَلَى وَاسْتَنْعَفَى اللّه مِنْ

وَيْهِ إِلَّا كَانَ مَثْقًا عَلَى اللهِ آنَ يَغُفِي لَهُ -

رد جب سی بندہ سے گناہ سرزد مہونو و منوکرے اور نماز بڑھے اور المدائمات سے اپنے گناہ کی بندہ سے گناہ کو سے ایک سے گناہ کو سے اپنے گناہ کی سے کہ سے اپنے گناہ کے گناہ کی سے اپنے گناہ کی سے کہ سے

بخشس دیتا ہے "

الله تعالى فرما ما سب :-

وَمَنْ يَعْمَلُ سُنَءُ وَاوَ يَظْلِمُ لَفْسَلَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِي اللهُ تَجَدِاللهُ غَفُنُ مُنَا مَ حِيْمًا -

يسول السُّرصتى السُّرعليه وكتم في ايك اور حديث مين فرمايا مي:

ود بڑتخص گناہ کرکے نادم شواتو بہندامت اس کے گناہ کا کفارہ ہے " اور حدیث میں سے :-

إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ ٱسْتَغَفِيرُكَ وَ ٱلْكُوْبَ اِلْيُكَ ثُمَّدَعَا وَلُسَكِّ قَالَهَا ثُمَّ عَادَ ثَلَثَ مَرَّاتٍ كُتِبَ فِي الرَّا بِعَةِ مِنَ ٱلكِيا يُرِ-

در کرجی آدی نے کہا میں مخبشش مانگنا ہوں اور تیری طرف دحوع كرتا بهول يعراس نے كناه كيا ، بيراسى طرح كها ، ميركناه كياتين بار چوتنی بارکبروگنا ولکھا جائے گا "

اك اور حديث من رسول نعداصلى الشرعلبير ولم في عند الم كَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ " أَجَ كُل كمد وال اللك بوك "

لقمان حكيم ن اين بلط كونصيعت كطور مرفرايا كداس بليا الوبركيس كل نك ناخيرز كريكيو كمرموت ناكاه أجاتى مع حضرت مجابره فرات جي كرجو شخص سی شام کوبرند کرے وہ ظالم سے عبدالتدین مبارک رحمت التعلیہ فرات ہیں کہ حرام کے ایک بیسے کا بھیر دیناسٹوبیسیوں کے صدقہ کرنے سے افضل ہے بعض بزرگول نے برجی کہا ہے کہ ایک دتی جا ندنی کا بھیردینا اللہ تعالے کے نزدىك تياس عبور عبول سے افضل سے -

رَتَبَا ظَلَمُنَا ٱلْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ لِنَعُ فِرُلِنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَتَ مِنَ

الْخَاسِوتَنَ -

وو یا الشر ہم نے اپنی جانوں برگلم کیا ۔ اگر تُونے ہم برخشش اور رست مذکی توہم ذیا نسکار ہوں گے "

نبى ملى التعليه وسلم مدروايت سع كدالله تعاكفره أسع :-عَيْدِي ٱ دَّمَا الْسَاتُونَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَكُنَّ مِنْ ٱعْبَدِ النَّاسِ وَانْسَهِ عَمَّا نَهَيْتُكَ عَنْهُ كُنُ مِنْ أَوْمَ عِ النَّاسِ وَا تُنَعُ بِمَارَزُقْنَاكَ كَنُّكُ أَعْسَنَى النَّاسِ -

ود میرے بندے جو کھیے ہیں نے تھے ر پر فرص کیا سے اواکر۔ توسب لوگوں

میں سے زیادہ عابد ہمو جائے گا۔ اور جن باتوں سے میں نے تیجے منع کیا ہے ہوجائے گا اور حرکجے منع کیا ہے منع کیا ہے منع کیا ہے منع کیا ہے ہے اس میر قناعت کر، توسب سے عنی بن جائے گا وہ

دسول التُرصلَّى التُدعِليه وسَمِّ سنِ صفرت ابو ہر يره دمنی التُدتعاسكِ عند کو فرمايا که مُنْ وَدِعًا تَلَکُنُ اَعَبَدَ النَّاسسِ - تُوْرِ بِهِنِرگا دبن ، تمام لوگوںسے زيا دہ عابد بن جائے گا ۔

ت حفزت من بھری رمنی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ ایک متعال ورع ہزار مثعال کمازروزہ سے بہتر ہے ۔

الٹرتعالے نے صرت موسے علیہ اسلام کی طرف وی کی کہ میرات قرب مال کرنے کے لئے جیسے کہ ورع کام دیتا ہے وہیسے کوئی اور شئے نہیں ۔

معقن علماء ربانی فرماتے ہیں کہ حبب تک انسان ان دس چنروں کو اپنے اوپر فرحن مذکرے تب تک کامل ورع حاصل نہیں ہوتی ۔

(۱) زبان کوغیبت سے بچائے (۲) برطی سے بچے (۳) سخوہ بن معینی کی مصنی (۳) سخوہ بن معینی کی مصنی میں مطبقے سے پہنز کرے (۴) ہرحال میں اللہ تعامل اللہ اللہ تعامل اللہ اللہ تعامل اللہ میں خرج کرے ہے بچے (۸) اپنا مال دا ہم میں خرج کرنے سے بچے (۸) اپنا مال دا ہم کے لئے بلندی اور دا ای طلب نہ کرے (۹) نماز کی محافظت کرے (۱) سنت و جاعت براستقامت اختیاد کرے ۔

رُبَّنَا اَتُصِعُ لَنَا ثُوْمَ كَا وَاغْفِرُ لِنَا إِنَّلَّ عَلَى مُعِلِّ خَيْمَةً كُنْ مَرْثُو -

ود یا انٹر! تو ہمادے سئے نور کامل کراورہم کو بخشس ، کوتمام باتوں برقادرسمے "۔ 4.0

M. 136

امے میرے مخدوم بحرم! اور اسے شفقت و مکرمت کے نشان والے! اگرتا) گناہوں سے تو مبیتہ بہوجائے اور تمام محرمات اور شبہ مات سے ورع و تقویٰ حال ہوجائے تو بڑی اعلیٰ دولت و نعمت ہے۔ ورن بعض گناہوں سے توب کرنا اور نعبی محرمات سے بچنا بھی غنیمت ہے۔ شاید ان بعین کی برکات و انوا بعین دوسروں میں بھی اثر کرجائیں اور تمام گناہوں سے توب وورع کی تونیق نعیب ہوجائے۔

مَالَايُدْمَ لِمُكُلُّلُا لَا مِسْتُرَكُ كُلُّهُ -

مد جو چنرسادی مال به جواس کو بالکل هی ترک بنکر ناچا جیمیے' ؛ ...

### مكتوب يميه

"خان جهان کے نام اہم مکتوب -عقائد اسلام اور ارکارن اسلام کی تیوری نفصبل اندمهٔ ۲۲ تا مسلم ملاحظ فرمائیں ۔

#### مکتو**ب <u>۱۹</u>**

مکتوب میریت نماز باجماعت اداب ظاہری و باطنی کے ساتھ اداکر نا ۔ صحیف شرفیے جوآپ نے ادسال کہا تھا بہنچا - یا دوں کی ثابت قدمی اور ستقامت کا حال بچر حکر مہت نوشی حال ہوتی ۔ زاد کھ الله شبت تا تد کہ نَبَا تَا وَ اِسْتَقَامَ لَدٌ ۔ دو الٹرتعا لے آپ کو زیادہ سے ذیادہ ٹابت قدمی اور استقامت عطافرائے " اب نے مکھ اتھا کہ خادم جس امر کے بجالانے کے لئے مامور ہے مع ان یادوں کے جو داخل طریقہ ہیں، ہمشید بجالا آئے اور بنج وقتی نماز کو پچاس سامطہ آفیوں کی جماعت کے سامھ اور نبج وقتی نماز کو پچاس سامطہ آفیوں کی جماعت کے سامھ اور کا میں محد ہے۔ اس بات برالتہ تعالے کی حد ہے۔ بیکس فدر اعلیٰ نعمت ہے کہ باطن ذکر النی سے معمور ہوا ور ظاہر احکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔ چونکہ اکثر لوگ اس نہ ماذہ میں نماز کے اداکر نے اس سے کی رہے ہیں۔ اور طمان میں کو شعب شہیں کرتے۔ اس لئے اس با در میں شری میں شری کی اور میں المان میں کو شعب شمیس کرتے۔ اس لئے اس با در میں شری کا کیدا ور مبالغہ سے کھا جما قاہمے۔ غور سے شنیں ۔

مخرمادق على السلام نے فرايا ہے كہ چوروں ميں سے طرا چوروہ ميں سے طرا چوروہ ميں سے طرا چوروہ ميں سے طرا چوروہ ميں معروا بني نما ذير مي چورى كرتا ہے حاصرين نے من كا كہ مما زيب حجورى ميہ معروح وسجودك الشرصلى الشرط 
سول النه صلی النه علیہ وسلم نے اکیشے فس کو نماز اواکرتے دیکھا کہ دکوع سے در اور اللہ صلی النه علیہ وسلم نے اکیشے فس کو نماز اواکرتے دیکھا کہ دکوا کہ تو اللہ تعالیات سے میں گور نا۔ اگر تواسی عادت برمر کیا تو دین محمد بر تعریف کرنے کہ میں سے سی کی نماز بوری میں مول النہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سی کی نماز بوری میں موگی جب نک دکوع کے بعد سیدها نہ کھڑا ہموا ورا بنی بیٹھے کو نابت میں موگی جب نک دکوع کے بعد سیدها نہ کھڑا ہموا ورا بنی بیٹھے کو نابت مد کھے اور اس کا ہمرا کہ عضوا بنی اپنی جگہ برقرار مذکہ کے وراس کا ہمرا کہ عضوا بنی اپنی جگہ برقرار مذکہ کے اور اس کا ہمرا کہ عضوا بنی اپنی جگہ برقرار مذکہ کے ا

اسی طرح دسول الندمستی الندغلیه وسلم نے فرما یا بھے کم موقعی دونوں سیدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی نشیت کو درست نہیں دکھیا اور ابت نہیں دکھیا اور ابت نہیں دکھیا اور ابت نہیں دکھیا اور ابت نہیں دکھیا اس کی نمازتمام نہیں ہوتی -

حفرت رسالت ما بسلی التعطیه وسلم ایک نمازی کے باس سے گزرمے دیجا کہ الحکام وارکان وقوم وحلسہ نجو بی ا دانہیں کہ تا ، توفر وایا کہ اگر تواسی عاوت برم کھیا توقیا مت سے ون تومیری امت میں ندا سطے گا -

حفرت ابوم ریره رمنی الله تعالے عندے فرمایا ہدے کہ ایک خص ساتھ سال تک نماز بڑھ تارم تا ہے اوراس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ۔ ایسا و شخص ہے جور کوع وسجود کو بخونی ادانیس کرتا ۔

اور کھتے ہیں کہ ندیر بن وہت نے ایک شخص کود کیما کہ نماز بچھ دہاہے۔ اور اکوع و بچود بخو بی ادائیں کرتا اس مرد کو ملیا اوراس سے بوجھا کہ توکب سے اس طرح کی نماز بچھ دہاہے؟ اس نے کہا کہ چالیس سال سے فرمایا کاس چالیس سال کے عرصہ بیں تیری کوئی نماز نہیں ہوئی ۔اگر تو مرگیا تو بی صلی الشر علیہ وستم کی منت بریز مرسے گا۔

منقول ہے کہ مبب بندہ موس نماز کواچی طرح اداکہ ناہدے اوراکس کے دکوع و مجود کو بیالا ناہدے اوراکس کے دکھرے و مجود کو بی بیالا ناہدے اس کی نما ذہشت اور نورانی ہوتی ہے فرشتے اس نما ذکو اسمان برب جائے ہیں وہ نماز اپنے نمازی بردعا کرتی ہے اور کہتی ہے : حفظ لقہ الله شبه تعالیٰ کمتی ہے ۔ دائشر تعالیٰ تیری حفاظت کی سے معاطرت کو شامیری حفاظت کی ۔

اَوراگرنما ذکوانچی طرح ادانهیں کرنا وہ نمازسیاہ رہی ہے فرشتوں کو اس نما زسے کرا ہت آتی ہے اوراس کو آسان برنہیں سے جلتے۔ وہ نمازال نمازی بر بددُعا کرتی ہے اورکہتی ہے :۔

خُيتَى عَكَ اللَّهُ ثُمَّا لَىٰ كُمُا حَنَيْتَ عَبَ نِهِى -

و النَّرتباكِ تجعيفانع كريديس طرح تُوسَن تمجع ضائع كيا "

بس نماز کوبوری طرح ادا کرنا چائیدے۔ تعدیل ارکان آکوع و سجوداور قوم وحبسراحی طرح بجالانا چائیدے - دور وں کومبی فریا تا چاہیئے کہ نماز کو کا ال طور پرادا کریں اورط نیت اور تعدیل ارکان میں کوششس کریں ۔ کیونکہ اکٹرلوگ اس دولت سے محروم ہیں اور دیمل مر وک ہور ہاہے۔ اس عمل کا زنرہ کرنا دین کی ضروریات میں سے ہے ۔

دسول الٹرصلی انٹرعلیہ وستم نے فرایا ہے کہ وتیخص میری کسی مُردهُ سُنّت کو ' دندہ کرتا ہے اس کوشومٹرید کا اُواب ملتا ہے اور جاعت کے ساتھ نمازا داکرنے کے وقت صفوں کو برابر کر تا چاہیئے۔ ٹمازیوں میں سے کوئی شخص آگے بیچھے کھڑا نہ ہو کوسٹسٹس کرنی چاہیئے کیسب ایک دومرسے کے برابر ہوں۔

دسول الشصلی الشعلیہ وسلم اقل صفوں کو درست کرلیا کرتے تھے بھرتحریر کہاکہ تے تھے ۔ دسول الشرصلی الشدعلیہ وسلم سنے فرطایا ہے کہ صفوں کو درست کرنا نما ذکی اقامت ہے ۔

عارى ( فامنت سبط . رَبَّنَا النِّنَا مِنْ لَدُ ثَلَثَ رَحْمَةً وَهِيَئُ لَنَا مِنْ اَ مُونَا رَشَدًا -

دد یارب این باست توہم پردشت نازل فروا اور ہمارے کاموں سے موایت ہمادے است

مكتقب الصنَّا عليه

# جهادمین نتبت کی درستی کا انتمام رکھنا

اسسادت کے نشان والے اعل نیت کے ساتھ ورست ہو تاہے جوککہ
اپ دادالحرب کے کافروں کے ساتھ جہا دکرنے برجا دہے ہیں اس لئے اقرانیت
کودرست کریں تاکہ اس پرنیج مرتب ہو۔اس جنگ وجدال سے مقصود سے ہونا
چاہئے کہ اسلام کابول بالا ہوا ور دین کے تمن کونیجا ذکھیں۔ کیونکہ ہم اسی امر پر
مامور ہیں اور جہا دسے قصود سی ہے ۔ فاذیوں کی دسدیا وظیفہ جوبیت المال
سے مقر دہے جہا دے منانی نہیں اور فاذیوں کے اجرمیں کچھ کی نہیں ہوتی رئی کو رست کر کے بیت المال سے وظیفہ کھائیں
اور جہا دکریں۔ اور فاذیوں اور شہیدوں کے اجروں کے امیدوا در ہیں۔

کب کے مال پر دشک آم ہے کہ آپ باطن میں حق تعالے کے ساتھ مشغول ہوا ور ظاہر میں نماز کو جماعت کشرہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس سے علاوہ دال لوب کے کافروں کے ساتھ جما دکرنے کی دولت سے می مشرف ہوگئے ہیں جو شخص سل مت بچے کہ آگیا وہ غازی اور مجا برہے۔ بو ہلاک ہوگیا وہ ہمیداً پ

ٹابت منہ دوتون کلف کے ساتھ اپنے آپ کواس نیست برلانا جا ہیئے۔ اور حق تعاسلے کی بارگاہ میں بڑی البتی اور زاری کرنی چا ہیئے ۔ تاکہ نیست کی حقیقت حاصل ہوجائے ۔

رَبَّنَا ٱقْدِمْ لَنَا كُوْسَ مَا وَاغْفِهُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئًى قَدِيْرٌ . ﴿ يَا اللّٰهُ ! تُو ہما دے نودکوکامل کرا ورہم کوخسٹس ۔ تُوسب شے پر قادر سے ؟

## تهتجد كىعادت دالنا

دومری نصیحت جو بیان کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ نماز تہ تجد کولازم کیڑی کیونکہ طریقت کی مزوریات میں سے ہے۔ سلمنے بھی آپ کو تاکید کی تمنی کا گر بربات آپ کوشکل معلوم ہوتی ہے اور خلاف عادت بدار نہیں ہوسکتے تو متعلقین میں سکے کواس امرپر مقرار کردیں تاکہ آپ کواس وقت جہڑا کر پاجگا دیا کر ہے۔ اور آپ کوخواب خفلت میں نہ پڑا دہنے دیے۔ جب چند دوز تک اس طرح کریں گے، امید ہے کہ بات تحلف بہ دولت میسر ہوجائے گی۔

# كهانے بينے بين ملال وحرام كي بوري احتياط ركھن

اورنصیحت به ب کرفقر می احتیاط دکھیں - بیا جھا نہیں کہ جو کھی آیا اور جوس جگا ہے۔ یہ انسان جوس جگا سے آیا جبط کھا بیا اور حلال وحوام شری کا کچھ کھا ظود کیا - بیر انسان خود مختا دنہیں ہے کہ جو کچھ جا ہے کہ سے کہ جو کچھ جا ہے کہ سے نہیں بلکہ اس کا ایک مولا ہے جس نے اس کو امروش پر محلف فرما یا ہے اور انبیا سے علیہ الصلاۃ والسّلام کے دریع اپنی دھنا مندی اور خاد خاریات کردیا ہے۔ وہ بہت ہی برخبت انسان ہے جو اسٹ مالک کی مرفی کے برخلاف کر سے اور مالک کی اجا انت کے بغیراس کے مرکب کے برخلاف کر سے اور مالک کی اجا انت کے بغیراس کے ممکن کے برخلاف کر سے اور مالک کی اجا انت کے بغیراس کے ممکن کے برخلاف کر سے اور مالک کی اجا انت کے بغیراس کے ممکن کے بغیراس کے ممکن کر سے ۔

ُ بَرُی تُرْمِ کی باکت ہے کہ مجاذی حاکم کی رصامندی بیں اس قدر کو شسس کہتے ہیں کہ کوئی دقیقہ فروگذا شست نہیں کہتے اور مولائے تقیقی کی رضا جوئی کے لئے حس نے تاکید و مبالغہ کے ساتھ بُرے کا موں سے منع کیا ہے اور حجوط کا ہے کچھ التفات نہیں کرتے ۔

غود کرنا چا چیئے کہ ایر اسلام ہے یا کفر ابھی کچھنیں بھڑا۔ ابھی گذشتہ کا تدارک ہوسکتا ہے۔ التا یہ جس الله کفٹ کا تو نہ کہ نہ کہ اللہ الکتا ہوں سے توبر کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گنا ہ ہیں کیا) قصور کرنے والوں کے لئے بشادت ہے۔ اوراس بینوش دہے تو وہ منافق ہے کا اس سے تو وہ منافق ہے کا اس سے زیادہ کیا تاکید و مبالخہ اسلام اس کے عذا ب وعقاب کو و و رہیں کرسکے گا۔ اس سے زیادہ کیا تاکید و مبالخہ کہ اجا ہے۔ عاقل کو ایک اشادہ کا فی ہیں ۔

# <sup>م د</sup>شمنوں کے علبہ *اور خونے وقت ک*ا ابکے عمل

دوسرے واضح ہوکہ ڈیمنوں کے علبہ اورخوٹ کے وقت امن وا مان کے لئے سے ورش کا میں ہورہ کا میں ہورہ کا دیا ہے گئے او سُورۃ کَیْ کِلْفِ کا پڑھنا نوب ہے۔ ہردن اور داست کو کم اذکم گیادہ گیادہ با دیچرھا کریں ۔

مدسية نبوى ين أيابيه كد:

مَنْ نَزَّلُ مَنْزِلًا لُحَدِّقًا لَكُا مُعَنَّ ذُبِكِهَا مِنْ اللهِ التَّامَاتِ مُلِيهَامِنُ شَرِمَا خَلَقُ لَا يَعُنَّمَا لا شَيْحُ حَتَّى إِرْتَحَلَ مِنْ مَنْسَنِ لِهِ \_

رو توشخص کسی جگرا ترسے اور اعود بِکلِما ت الله الخ برِسے وال سے . کوچ کہنے کہ اس کوکوئی چیز ضرر نہ دے گی '' ج

### مکتوب سمکے

أبت فسنه منظاله لنفسه "أبت اناعَ خَنَا الرُمانة" اور حديث ان الله خلق آدم على صور ته أسس متعلق بعض مكات مروح الدر الدوظ كين م

#### مكتقبيث

مصیبت اوررسوائی بین می بعض اوقاست منانب النه خبر مهو فی سے

دیناکے زودورنج اور صیبتیں اور کلیفیں دوستوں کے قصوروں کا کقادہ ہیں۔
عاجزی اور زلادی اور التجا و انکساد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عفو وعافیت
طلب کرنی چاہیئے حتیٰ کہ قبولیت کا اثر مفہوم ہوجائے اور فتنہ کا فرو ہونا معلوم
ہوجائے۔ اگر چہدوست اور خیر خواہ سب اس کام ہیں گئے ہیں گرما مب معاملہ اس
کام کا زیادہ سنحتی ہیں۔ ووا کھانا اور پر ہیز کرنا بیمارکا کام ہیں۔ دور بے لوگ
مرض کے دور کرنے میں عرف اس کے مددگار ہیں۔

معاملہ کی حقیقت یہ ہے کہ مجود متعقبی کی طرف سے جو کھی آئے کٹ وہ بیٹیا نی اور فراخ ولی سے اندے مثال کن اور فراخ ولی سے اندے مثال کن اور فراخ ولی سے اندے مثال کن اللہ ہے وہ اس اندے اس مثال کے متاب کے متاب کے اس مثال کے متاب کے ایسے نفس کی مراد ہو۔ اگر دیا ہے ہے کہ اس میں متاب کو مال نہیں تو محبت ہے۔ ایسے نفس کی مراد ہو۔ اگر دیا ہا ہے متب کو مصل نہیں تو محبت ہے۔ سے مصل نہیں تو محبت ہیں ناقص ملکہ کا ذہب ہے۔

محطیع خوا بدزین مسلطان دین ماک برفرق قناعت بعد اذین محطیع خوا بدزین مسلطان دین محجمه سے اگر چاہے طبع سلطان دیں

بیر تناعت کی ہمیں ماجت نہیں پیر تناعت کی ہمیں ماجت نہیں

مكتوب المريح

قلب اورغرشش كانصال اورمن وسمه فلب كي قضيلت سجز تي

صبير علدم ملاحظ كريس ـ

#### مكتوب يريم

# بزرگوں براعتراض نارواہے اور اکس کی وجہ بزرگوں سے تعلق باقی منہ رکھنے ہے

آپ کواس قسم کی باتیں مذکر نی چاہیں اور می تعاسے کی غیرت سے و دا چاہئے۔
معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے مرحی آپ کواس فتنہ وفسا و بر آ کا دہ کرتے ہیں۔
آپ کو بزرگوں کا لحاظ کر نا چاہیئے۔ اگر آپ ان مرعوبوں کی بنی بنائی اور من گھڑت
باقوں پراعتراض کرتے تو بجا مقالیکن وہ امر جو قوم کے نزدیک مقرر اور طریقت
یں صروری ہے اس پراعتراض کرنا نامنا سب سے۔

آپ نے نیچرکے دسالوں اور کمتو باسٹ پنس دیکھاسے کہ توحید شہودی کی نسبت کیا کچھ اکھا ہے۔ اور اس کوطریقت کی حزور یاست۔ سے مقرر کیا ہے ۔

آپ کو چاہیئے تھا کہ اس کے معنے دریا فت کرتے اور ادب سے سوال کرتے ۔ یہ بہلا بھول ہے ۔ مولانا کرتے ۔ یہ بہلا بھول ہے ۔ مولانا کرتے ۔ یہ بہلا بھول ہے ۔ مولانا کی زندگی ہیں اس قسم کی باتمیں آپ سے کھی ظاہر مد ہوئی تھیں ۔ خیراجھا ہموا کہ اب نے کھھا اور آپ کو آگا ہی ہوئی ۔ آئن مبی جو کچھ ظاہر ہوتا ارہے ، تکھتے ہما کہ یں ۔ اور محت وسقم کا ملا حظہ نہ کیا کریں ۔ کیونکہ اگر میجے ہوگا توخوشی کا با عدے ہوگا ۔

بهرصورست کھیے بیر صستی رہ کیا کریں سال کے بعد آپ کا خطاقا فلہ کے ہمراہ آ ہے۔ سال بیں ایک بار تونصیحتوں کا تکھنا صروری ہے جب تک آپ مراہ آپ سے کہ میں تب کہ گفتا کو کا داستر نہیں گھکنا ۔

#### مكتوب يمي

### شیخ کی مجتب اور فناء فی الشیخ ہونا کلیدِ کامیا بی ہے

یدایی بری نوشگوار دولت سے جو آب کے خاندان کمی محسوں ہوتی ہے۔
یعنی با وجود اسباب غناء اوراستغناء کے جربی آب کو فقرار کے ساتھ نیانوندی
اوراس طبقہ کی خدمت گذادی کا خیال ہے یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو
اوراس طبقہ کی خدمت گذادی کا خیال ہے یہ سے اوراس فرقہ ناجیہ کے ساتھ بڑی
اس طائفہ علیہ کے ساتھ بڑی مجتب واخلاص ہے اوراس فرقہ ناجیہ کے ساتھ بڑی
اعلیٰ دوستی ہے۔ اس گروہ سے مجتب ولئے گئے قئی قُری کُر لَدَیشت کی بشارت
کی خوشخبری وائی ہے۔ جب التر تعاسلے کی عنا ہے سے ریح بحث بیال کی خالب
کی خوشخبری وائی ہے۔ جب التر تعاسلے کی عنا ہے سے ریح بست بیال کی خالب
امبائے کہ دل سے دومروں کی مجتب اور تعلق اس کو دور کر سے اور لوازم مجتب
امبائے کہ دل سے دومروں کی مجتب اور تعلق اس کو دور کر سے اور لوازم مجتب
بین محبوب کی اطاحت اور اس کی مراو پر قائم دہن اوراس کے اخلاق واوصات
سے تعلق ہو نا طاہر ہم وجائے تواس وقت محبوب میں فنا حاصل ہو جاتی ہے۔
سے تعلق ہو نا فل ہم بی جواس داہ میں بیلا ڈینہ ہے۔

میمی فنا فی اسٹینے بیمرفتاً فی التُدکا وسسید بن بما تی ہے حس بر بقا باللہ مترتب سے حس سے ولا بیت عصل ہوتی ہے۔

عُرصُ اگرابتداریس کے وسیلہ کے بغیر مجبوب حقیقی کا جذب وابخذاب میسر ہو مباتے تو بطی اعلیٰ دولت ہے۔ اسی سے فناء و بقاء ماس ہوتی ہے در رائٹینے کا مل کمل کا وسید منروری ہے۔ دینی اپنی مراود ں کواس کی مراد کے تابع کر دے اور اس میں فانی ہو جائے تاکہ یہ فناء فی اللہ کا وسیلہ بن جائے اور ماسوا مرکے تعلقات سے بالمکل آزاد کرے درجات ولایت کے بہنے درجات ولایت کے بہنچا دے ۔

### مشتبهات اورمحرات اجتناب اصل بريم نركاري سم

السانة وكديالان نيك الجام بجون كى طرح ونيائيكينى بهيوده دسب و زمنيت اوزيمى سج دهم برجو بظام برطاوت وحلاوت يقتى هيئ فرنفيته بهوجا بمي اور تُمن تعين كورغلان سيمباح كوهجول كرمشتبه بي اورمشته سيحام بي جالي اورا بين مولائي حال شامزت خبل اور شرمنده جول توبدوا نابت بين قدم دارخ اكمنا چامية -اورمنه بيات شرعيكو زمر قائل جاننا چاميئ ب

ہمہاندرزمن پتو ایں اسکت سے کہ تو مطلی وخانہ رنگین است

نعیوت ہے بچھ سے بہی مربسر کہ نوکا ہے تُواور دنگین ہے گھر

حق تعالی نے اپنے کمال کرم سے اپنے بندوں پرمباحات کا وائرہ وسیع کیا ہے۔ وہنع بہت ہی برنجست ہی برنجست ہے جواپی تنگرلی کے باعث اس وسعت کو منگ فیال کرکے اس وائرہ وسیع کے باہر قدم لکھے اور صلو و شرعیہ سے نکل کر مشتبہ اور محرم ہیں جا پڑسے ، مدو و شرعیہ کو لازم پکڑا چا ہمیئے اور ان صود سے میزی بخاوز ند کر کا چا ہیئے ۔ اسم وعادت کے طور سر نما لہ پڑھے والے اور دوزہ لد کھنے والے ہور اوزہ وہنا والے ہیں بہت کم ہی مدکھنے والے ہوری کو باطل سے اور مجبوٹے کو سیخے سے مجال میں اس کی بری بری کا رہے کہ والی شفے جوش کو باطل سے اور مجبوٹے کو سیخے سے مجال کہ اس اور مجبوٹے اور اور کہتے ہوئے کہ سے اور مجبوٹے اور اور کہتے ہوئے کہ اس کے دونوں اوا کہتے ہوئے اس کا اس بریسٹے کا اور دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے : وہنا کہ ایک نے ڈیڈے کٹ اور تول اور کوئی شئے نہیں "

یاد اگرچ بُرِت کلف کھانے کھاتے ہیں اورنفیس لباس بینیتے ہیں کئیے جالات کا پانا اورنفع مال کرنا فقرا رکے لباس وطعام ہیں ہے ہے آنی آن داد بشابان بگدایان این دا د ترجه به جودیا شاہون کو اس نے گداؤں کو دیا آن دابس بین بہت فرق ہے کیونکہ وہ دخا سے مولی سے دُورہے اور پراس کی دخا کے نزدیک - اور نیزاس کا صاب بھاری ہے اوراس کا صاب بلکا -دَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَا ثَنْ کَ تَحْمَةً وَ هَیْزَی کُنَا مِنْ اَ مُرِنَا دَشَدُ ا -مدیا انٹر تُواہے یاس سے ہم پر دحمت نازل فرط اور ہما دے کا موں سے ہما دے نصیب بولیت کر "

#### مكىتىب ئىڭ

## فرائض كے مقابلہ میں نوافل كى كو ئى حیثیت نہیں

العمراع وزنيت كى طون المغنب وزنيت كى طون المغنب در بهونا اوراس فانى سے دھے برفرلفت در بهونا بلكه كوسشش كرناكه تمام حركات وسكنات ميں شريعت دوشن كے مطابق على كيا جائے اور متن نوران كے مطابق ادر الم منت والجماعت معالى الم منت والجماعت كے مطابق ادر الله الم المنت والجماعت كے مطابق در مست كرنا جا ہيئے ۔ بھرا و كام فقهد كے مطابق عمل كرنا جا ہيئے ۔ معرا و كام منت اور على موست ميں برلى كوس شمن كرنى جا ہمئے اور على وحرست ميں برلى المعن المام 
اسی واسطے فرص میں دیا ، کی گنجائش نہیں اور نفل میں دیار کا دخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ دکا وخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ دکا واصد قرافلہ کو گھیا کہ دیا ہم ہے۔ کا دیا ہم ہم ہے۔ کو گھیا کر دیا ہم ہم ہے۔ حوقہ ولتیت کے لئے مناسب ہے۔ کو گھیا کر دیا ہم ہم ہم اور کا م شرعیہ کو لازم نہ مکریں تب تک دنیا میں مصرت سے عرض جب تک احرکام شرعیہ کو لازم نہ مکریں تب تک دنیا میں مصرت سے

خوص حبت بك احكام شرعيه كولاذم مذبليرس تب تك ونيا ين مفترت سے نهيں بي سكتے . اگر دنيا يا اس مفترت سے نهيں بي سكتے . اگر دنيا كا ترك حقيقی ميشر بند ہموتو ترك ملمی ميں كو تا ہى المرن جائيے . اور وہ اقوال وافعال بي شريعت كالازم كميط ناہيے - والله ميں شيخات أن المُوّفِق -

#### مكتوب ٢٨

### باطن کی درستی ظاہر کی درستی برموقوف ہے ورنہ الحادا وراستدراج ہے

علمادنے فرمایا ہے کہ نیم وائگ استخص کو وائس دے دینا جس سے خلاف شرع ظلم سے لیا ہو، دوسو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک غص کے نیک عمل بیلے ہے کہ اگر ایک غص کے نیک عمل بیلے ہے تیک عمل کا کھرے ہوں اوراس پر فرمایا ہے کہ اگر ایک غص کے نیک عمل بیلے ہے تیک عمل کا کھرے ہوں اوراس پر

نیم دایگ جتناکسی کاحق باقی را ہمو، تواس خص کو بہشت میں مند ہے ائیں گے حب یک اس نیم دائگ کوادار نرکرے گا ۔ حب یک اس نیم دائگ کوادار نرکر سے گا ۔

غرمن طا ہرکوامکام شرعیہ سے آواستہ کرکے باطن کی طرف توقیہ ہونا چاہئے۔

"اکر غفلت کے ساتھ آلودہ نداہ ہے کیونکہ باطن کی امداد کے بغیرامکام شرعی سے

اواستہ ہونامشکل ہے۔ علماء صرف فتویٰ دیتے ہیں اور اہل انشر کام کرتے ہیں۔

باطن میں کوشش کر ٹا ظام کی کوششش کوست لزم ہے۔ اور جو کوئی باطن ہی کی

درستی میں دیگا رہ ہے اور ظام کی بیرواہ نذکہ ہے وہ ملحد ہے اور اس کے وہ باطنی

احوال استدراج ہیں۔ باطنی حمالات کے درست ہونے کی علامت ظام کوامکام شرعیہ

سے اواستہ کہ ذاہے۔ استقامت کا طریق ہیں ہے۔

وَاللَّهُ سُنِيَحَانَ إِلَهُ وَلَقِي مُ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَوْمَيْقَ وينفوالسم " ب

#### مكتوب عايم

# زندگی تیمیت بیجانیں در ندمحروی ہموگی

میرے شفق و مخدوم کرم ؛ وقت گُندتا چلاجاد بامسے اور مُراکُوں گزرا سے عمرکم ہوتی جاتی ہے اور موست نزدیک آتی جاتی ہے ۔ اگر آپ نے آج فکر شر کی توکل ندامست و حسرت المحانی فرسے گی ۔ کوشش کرنی جاہیے کہ بیریندروزہ ندندگی شریعیت غُراکے موافق بسر ہوجائے تاکہ بجائت کی امید ہو ۔ اب عمل کا وقت ہے عیش و ارام کا وقت ایمی آگے ہے یوب اس عمل کا مجل طے گا عمل کے وقت اُدام کرنا گویا ابنی میں کو کیا کھا جانا اور اس کے حل سے حوم د ہن ہے۔ ندیا وہ لکھنا موجب کلیف ہے۔ ظاہری ہاطی دولت کی کے نصیب ہو۔

مكتقب س

مخلوق کے ماتھ احسان کرنا طری نیکی ہے دسول الله صلی الله علیہ وستم نے فروایا ہے :- اَلْخَلَقُ عِيَالُ اللهِ وَ اَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنُ اَحْسَنَ اِلَىٰ عِيَالِهِ وَفَلْقَ النَّهُ وَ اَحْبُ الْخَلْقِ اللهِ مِينَ المَّالِقُ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

#### مکتوب<u>۳</u>۳

کشف وکرامت کی گوری تحقیق مربنی ایک ایم مکتوب
برادرم عزیزسیادت بناه میرمی نعان خوشال رہیں ۔ آب کوواضی کو خوارق وکرا مات کا ظاہر ہو قا ولاست کی شرط نہیں جس طرح علی خوارق سکے ماس کرنے کے لئے مکلے خوارق سے مراوب جو ماسوا اللہ کے نیے مکلے خوارق سے مراوب جو ماسوا اللہ کے نیے بازوں کوعطا فرما قاسے معفن کویہ قرب عطافہ کا نیان ما المات براطلاع نہیں بخشتے اور معفن کویہ قرب بھی دسیتے ہیں اور غائبان اسٹیا می اطلاع بھی نخشتے ہیں اور معفن کوقرب بھی دسیتے ہیں اور عائبان مالائ وی خواری ایس کے مناز اسٹیا می مفائی سے دیے ہیں۔ مالات براطلاع دسے دسیتے ہیں اور میں بفس کی صفائی نے ان کوغائبان میں بھی مناز کی مفائی نے ان کوغائبان میں بھی کے دیے دستے ہیں۔

كشف من مبتلاً كرك محرابي من محالا سم،

يَعْسَبُوْنَ اَنَّهُ مُعْ عَلَىٰ شَبِي أَلَا إِنَّهُ مُهُ هُمُ الكَاذِبُوْنَ هُ اِسْتَحْوَدَ وَمَعْدَبُونَ الشَّيْطَانِ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانِ وَرُبُ الشَّيْطَانِ اللهِ الْوَالشِّ وَرُبُ الشَّيْطَانِ اللهِ الْوَلْ عَرْبُ الشَّيْطَانِ مَعْمُ الْخَاسِمُ وَنَ ﴿ وَرُبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِمُ وَنَ ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

نے غلبہ پاکران کوالتہ تعالے کی یا دسے غافل کردیا ہے۔ ہی نوگ ۔ شیطان کا گروہ ہیں جبردالہ بیشیطان کا گروہ گھاٹا کھانے والا ہے ''

ان لوگوں کا نشان حال ہے۔ پہلی اور دومری قسم کے لوگ جو دولتِ قرب سے مشرق نہیں ، اولیاء اللہ ہیں۔ بن غاثبا ندامور کا کشف ان کی ولا بیت کو طرحا ما ہے۔ بن عدم کشف ان کی ولا بیت کو گھٹا تا ہے۔ ان کے درمیان درجاتِ قرب کے اعتباد سے فرق ہے۔ بسا اوقات السامجی ہوتا ہے کہ عدم کشف والا بباعث نہیادہ قرب کے جواس کو حال ہوتا ہے کشف وا شیخص سے افعنل ولیشی قدم میں وہ اس کو حال ہوتا ہے کشف وا شیخص سے افعنل ولیشی قدم میں وہ سے ا

ماحب عوادف جوشیخ الشیوخ ہیں اور تمام گروہوں ہیں قبول ہیں انکا کا معاورت میں اس مرک تھری بات کا بقین نہ ہوتو اس کتاب میں دیجے ہے۔ وہاں کرامات نوادق کے ذکر کے بعد مکھا ہے کہ کرامات و نوادق اللہ تعالیٰ کا بخشش ہے کیجی الیہا ہوتا ہے کہ بعض کر کھنف وکرامات کو سامق مشرف فرماتے ہیں اور یہ دولت عطافر ماتے ہیں۔ اور میں ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک نفس زیادہ اعلیٰ کہ تبدر کھتا ہے۔ لیکن نوادق و کرامات ہے کہ ان میں سے ایک نفس زیادہ اعلیٰ کہ تبدر کھتا ہے۔ لیکن نوادق و کرامات کی مطافر ماتے ہیں اور حب سے کیونکہ کرامات نعین مصل ہو چکا ہوتو اس کو کرامات کی عطافر ماتے ہیں اور حب سے کو مون تعین مصل ہو چکا ہوتو اس کو کرامات کی مامات کی نامام سے بی یہ میں تعلیہ کے فانی ہونے کے ماموا ہیں جو اُوپر ذکر ہو جب اس کے مامات ذکر ذات اور اس میں تعلیہ کے فانی ہونے کے ماموا ہیں جو اُوپر ذکر ہو جب اسے ۔ انہ تنی کالم اشیخ

اقراس گروه کے امام خواج عبدالترانصادی نے جوشیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہے۔ اپنی کتاب مناول السائرین میں فروایا ہے کہ فراست کی دوتسیں ہیں۔ ایک اہمی موفت کی فراست ۔ دومری اہل جوع وریاضست کی فراست۔

اہل معرفت کی فراست طالبوں کی استعداد اوران اولیا ، الٹد کے مہمیا ننے سے تعلق اکمتی ہے جو معزت جمع کے ساتھ واصل ہو سے بیں اور اہل دیا صنت و الم حوع كى فراست غائبًا من صورتول اورا حوال كركشف يرخصوص مع مع خواوات سنُعلَق رکھتے ہیں بود کر اکثر لوگ بوحق تعالیٰ کی بادگاہ سے عُدا ہوتے ہیں اوردٌ بنا كے ماتم اشتغال ركھتے ہي اور حن كے دل محور توں كے كشف اور خلو قات کی غاشبا نذخیروں کی طرف مائل ہوتتے ہیں۔ ان کے نزر دیاب بیر امربرا میں اری معلوم ہوتا ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ہی لوگ اہل الشراور حق تعالی کے خاص بندے ' من اورامل حقيقت كركشف سد انكادكرية من اورامل حقيقت كوالحوال میں جوالتٰدتعالے کی طرف سے بیان کرتے ہیں بنمت سگلتے اور کہتے ہیں کہ اگر براوگ اہل حق ہوتے ، جنسے کہ لوگوں کا گمان ہے ۔ توبدلوگ بھی ہمادے اور تمام مخلوق کے غیبی احوال بتلاتے حبب ان کوکشف احوال پر قدرت نہیں ہے توان امور كمشف مرحومخلوقات كاحوال سے اعلی می کس طرح قدرت كهيس مح اورابل معرفنت كي فراست كوجوح تعاسل كي ذات وصعات وانعال ستعلق اکھتی ہے اپنے اسی قیاس فاسدسے حجُوط ما سنتے ہیں اوران بزرگوں كعلوم ومعادف مجيحه سفحوم ده جاتے ہيں۔

اُور نہیں جانتے کہ حق تعالیے نے ان لوگوں کو خلق کے ملاحظہ سے عوظ دکھا ہے اور ان کو اپنی جناب باک سے ساتھ ہی مخصوص کر لیا ہے اور ان کی حمات و غیرت کے باعث ان کو خلوقات کی طرف سے ہٹی ادکھا ہے۔ اگر یہ لوگ خلق کے احوال کے دریئے ہوتے تو بادگا و اللی کے حصول کی صلاحیت ان میں مذات ہی ۔ انتہی کلامؤ

اس قسم کی اور تھی بہت سی باتیں فرمائی ہیں اور ئیں نے اسینے خواجہ قدس مترہ سے سنا ہے فرما یا کرتے تھے کہ شیخ می الدین بن عربی نے لکھا ہے کہ بعف اولیا یجن سے خوال و کرا مات ظاہر ہموئے ہیں ۔ آخر دم میں ان کرا مات کے ظہور سے نا دم ہموئے ہیں اور بہنوا ہمش کرتے دہے ہیں کہ کاش ہم سے یہ خوال ق و کرا مات ظاہر نہ ہوتے۔ اگر فعنیات خوال ق کے بکٹرت ظاہر ہمونے کے ا۲۲ کایی مالا

باعث ہوتی تواس طرح ندامت کمیوں کرتے ۔ سوال: جبخوارق كاظا مربونا ولايت بب شرطنين توميرولى غيرولى كس طرح متميز بموسكة بع ؛ اورستا مجوف سيس طرح حُولاً بموسكا بد ! جولب بركوتميزيد بهواور فقوط سيح ك ساتق ملانب كيونكن كاباطل سات ملاد من اس جمان كوازمي سے معدولى كوامنى ولايت كاعلم بونا صرورى نمين -بهت سے اولیاء التدلیسے ہیں کہ انبی ولاست کاعلم نہیں دکھتے تو بھر دومروں کو آن کی ولايت كاعلىس طرح بوكا؟ بان بى كے لئے خواد فى كا بونا صرورى سے تاكه نبى اورغينى یس تمیز ہوسکے سیونکہ نبی کے لئے اپنی نبوت کا علم ہونا عزوری ہے۔ اور ولی جو نکراپنے نبی كى تْمرىعيت كِمُوافق وعوت كرّ المبعينجي كالتعجز والس كيليُّه كا في بيعة اوراكرولى اينه بغير کی ٹریعیت کے سواد عوت کرتا تواس کے لئے خوارق کا ہونا صروری تھا الکین عب اس کی ڈوٹ اینے نبی کی ٹرردیت رم خصوص سے تو میراس کے لئے نوارق کی صابحت نہیں علاد صرف ظاہر ٹر بعیت مے موافق دعوت کرتے ہیں اور اولیا د ٹیر بعبت کے طاہر اور باطن مے موافق دعوت رقع ہیں ۔ اوّل مرمدوں اورطالبوں کوتورہ وا نابت کی طرف الم ہمائی کرتے ہیں اوراح کامِ تمرعیہ بحالانے کی ترغیب دیتے ہیں بھر ذکر اللی تباتے ہیں اور ناکید کرتے ہیں کہ تمام اوقات ذکر يم شغول ربيس ماكه ذكرغالب أنجائ أور مذكور كصوادل مي تحجيد ندب اور مذكور كياسوا کانسیان بیاں تک ہوجائے کہ اگر تکلف کیساتھ بھی اسکویا دولاً بیں تواسکو ما دیہ آئے۔ ظاہر ہے کہ ولی کو اُس دعوت كيلئے جو شريعيت كے ظاہرو باطن سيعنت ركھتى سيخوال کی کبا صرورت ہے۔ بیری ومریدی اس دعوت مراد ہے شب کا خوارق وکرا ماسے تعلق واسطہ نهيں اس كے علاوہ ہم يعى كتے ہي كمريد السيدا ورطالب تعدم كافرى الوكطرات ميں اينے بیرسنوارق و کراات محسوس کرتا ہے اور معاملہ غلبی میں ہردم اس سے مرد لیتا ہے۔ دوسر بالوكون كى نسبت خوارق كاظا بربونا صرورى نبين بكين مردون كى نسبت كامات ہی کوا مات اوز حوال می خوال میں مریکس طرح بیر سے خوال تی کو کھسوس مذکرے بعبکم بير فيمرده ول كوزنده كردياب اورمشابره ومكاشف ككميني دياس عوام ك نزدیب برنون کا زنده کرناعظیم الشان ہے اورخواص کے نزدیب قلب وروئے کا زندہ کرنااعلی ورجہ کی برمان ہے۔

نوادمجمد بإدسا قدس مترهٔ دساله قدسیه بین فراتی بی کتربد کا زنده کزائیجونکه
اکشرلوگوں کے نزدیک بٹرااعتبار رکھا تھا۔ اس لئے اہل الشراس طرف سے مندمج پرکمدُون
وقلب کے زندہ کرنے میں شغول ہموئے ہیں۔ واقعی حسدی زندگی فلبی وروحانی زندگی
کے مقابلہ میں داست میں ہموئیے ہموئے کوڑے کرکھ کی طرح ہے اورائس کی طرف نظر
کرنا عبث وبے فائدہ ہے کیونکہ جسدی زندگی چندروزہ ندندگی کا باعث ہے اور
دوحانی وقلبی زندگی دائمی حیات کا موسب ہے۔

بلکہ م کتے ہیں کہ در مقیقت اہل اللہ کا وجود ہی کرامت سے اور علی کوئ تعالی کی طرف دعوت کرنا اللہ تعالی کے در مقیقت اہل اللہ کا وجود ہی کرامت سے اور مُردہ دِلوں کا فرف دعوت کرنا اللہ تعالی کی ایت ہیں سے آئیت عظیے ہے۔ بہی لوگ اہل زمین کا امن اور غذیمت دوز کا دہیں ۔ بھو مُر کُرُدُونَ وَبِهِ مُر کُرُدُونَ وَبِهِ مُر کُرُدُونَ وَابْنی کی طفیل لوگوں اور غذیمت دوز کا دہیں ۔ بھو مُر کُرُدُونَ وَبِهِ مُر کُرُدُونَ وَابْنی کی شان ہیں وار و ہر بارش آئر تی ہے اور اننی کی طفیل ان کورز ق ملت ہے ) اننی کی شان ہیں وار و ہے۔ ان کا کلام دوا ہے اور ان کی نظر شفاء۔ بہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منسین ہیں۔ اور دیووہ لوگ ہیں جن کا ہفشین بر بخت نہیں ہوتا اور ان کا دوست میں۔ تا اُمید نہیں ہموتا۔

وه علامت جب سے اس گروہ کا تھوٹا اور سیجا جدا ہوسے بہتے کہ تی تو تقریمیت بہتے کہ تی تو تقریمیت بہتے کہ تی تو تقریم بہت اور بہت اور اس کی جلس میں دل کوئی تعاسلے کی طرف رغبت و توتیر بیدا ہوجائے وہ تحفی سیجا ہے اور درجات کے اختلاف کے بموجب اولیاء کے شمادی ہے گرریمی ان لوگوں کے لئے درجات کے اختلاف کے بموجب اولیاء کے شمادی ہے گرریمی ان لوگوں کے لئے ہے جواس گروہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور جن کواس گروہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور جن کواس گروہ کے ساتھ مناب بہت درکھتے ہیں اور جن کواس گروہ کے ساتھ مناسبت درکھتے ہیں اور جن کواس گروہ کے ساتھ مناب بہت ہیں۔

مكتوب م الم البغاً

حاکمان وفت میں دبنی غیرت کا ہمونا متوب شریف یں سلطان وقت کی نداریتی اور احکام شریعیت سے موفق مدل وانتظام کامال مکھا ہموا تھا۔اس کے مطالعہ سے بہت نوشی ماکل ہموئی اور کمال دوق پیدا ہموا۔ اللہ تعالی نے حس طرح بادشا ہ وقت کو عدل وعدالت سے نور سے متورکیا بمواہد اسی طرح ملت محدثنہ کو بھی بادشاہ سے حسن اہتمام سے نصرت وعزت بخشے ۔

اسے شریعت کے نشان والے ، اَلشَّرْهُ عِنْتُ تَحْتَ السَّیْفِ (شریعت تالوار کے نیچے ہے) کے موافق شریعت غزائی ترقی ورواج شا بان بزرگ کے سنا تناکی پر موقوف ہے ۔ جب سے یہ امضعیف ہوگیا ہے اسی دن سے اسلام ہی تعیف ہوگیا ہے ۔ کفایہ ہند ہے تعاشام سیدوں کوگیا کر وہاں اپنے معبد ومند تعمیر کر ہے ہیں ۔ جبانچے تھا ناس کوگرا کر اس کی جگر بڑا بھا دی مندر بنایا ہے ۔ نیز کفا دا بنی ایموں کا کھلم کھلا بھا ، اُس کوگرا کراس کی جگر بڑا بھا دی مندر بنایا ہے ۔ نیز کفا دا بنی ایموں کا کھلم کھلا بھا ، اُس کوگرا کراس کی جگر بڑا بھا دی مندر بنایا ہے ۔ نیز کفا دا بنی ایموں کا کھلم کھلا بھا اُس کوگرا کراس کی جگر بڑا بھا ان اکثر اسلامی احکام کے جاری کرنے میں عاجز ہیں ۔ بیل کہ اسلامی شہروں میں کوئی مسلمان اس دن نہ دو ٹی بیک سیمی کوئی دو کہیں سکتا ۔ ایمونی اعت کوئی دو کہیں سکتا ۔ ایمونی اعت کوئی دو کہیں سکتا ۔

ہائے افسوں! بادشاہ وقت ہم ہیں سے ہوا در بھر ہم فقیروں کا اسطرت خستہ اور خراب حال ہو۔ بادشاہ موں کے اعزا ذوا کرام ہی سے اسلام کو ونق مقی اور انہی کی تعویت سے مقی اور انہی کی تعویت سے شمریعت کے احکام کو جاری کرتے تھے۔ شمریعت کے احکام کو جاری کرتے تھے۔

کیں نے سنا ہے کہ ایک دن صاحب قرآن امیر تیمور علیالرحمتہ بخاداکی گلی سے گزرد ہاتھا ، اتفاق اس وقت مصرت عواج بقاشد قدس متر ہ کی خانقاہ کے درویش خانقاہ کی دریوں اور لستروں کو جہاڑود سے درسے بقے اور گردسے باک کردہ ہے تھے۔ امیر ذرکورسلمانی کے سن خلق سے جواس کو مال تھا، اس کو جہیں مشمر گیا تاکہ خانقاہ کی گرد کو اپنا صندل وعبیر بنا کر درویشوں کے برکات فیوں سے مشرف ہو۔ شامیراسی تواضع اور فروتنی کے باعث جواس کو اہل اللہ کے ساتھ

حامل تقى يمن خاتمه سيمشرف مُوا ـ

منقول ب كر معنزت خواج نقشبند قدس مترة امير كم مرجا في كي بعد فراياكرتم تفى كتيمورمُركبا اورايان في يا ـ

آپ کوئعلوم ہے کہ جمعہ کے دن نُحطبہ میں بادشا ہوں کے نام جو ایک ورجہ نیجے لاکرٹر بھتے ہیں،اس کی وجہ کیا ہے۔اس کی وجہ ہی تواضع ہے جوشا ہاں بزرگ نے أنخصرت ملى الترعليدوسلم اورخلفائ واشدين رضى الترعنهم كى نسبت ظاهركى ب اور مائز نہیں سکھتے کہ ان کے نام دین کے بزرگواروں کے نام کے سامقدایک درجہی**ں م**رکور ہوں ۔

مکتوب <u>۱۲۸</u>

نغصيلي مكتوب

از صغمہ ۲۹۸ تما ۳۰۷ حبلہ دوم ملاحظہ کریں \_

### مكتوب 196

سالكابني حيثيت أونيح مقام بب جائبنجنا

*آپ نے بچھیا تھا کھم*ی ایسا ہو تا ہے کہ *رالک عِ وج کے و*فت اپنے آ ہے کچ انبياً كامنحات كرام كيمقا مات ميں يا تا ہے جوانبيا د كے بعد بالاتفاق تمام بني أدم افعتل بي ملكه بسااوتات اپنے آپ نوانبيا و كے مقامات ميں يا ماہيں۔ اُس عاملہ كى حقيقت كياب ؟ اس امرسي معن لوگ ويم كرت بي كروه سالك ان عالى والول كے ساتھ برابرا ورشركي بے اوراس وہم وجبال سے سالك كور دوعن كرية مي اوراس كے حق مي ملامت وشكايت كي زبان درازكرية ميں اس معمر کو کو فی حل کرنا چاہیئے ۔

س كاجواب يدب كه اد نے شخص كالعظ لوگوں كے مقامات ميں بنچنامى اس طرح بهوتا مع ص طرح فقرار ومحقاج دولتمندون كوروا ذو آونغمول كے خاص مكانوں ميں بما نكلتے ہيك تاكدان سے اپنى حاجت طلب كرس اوران کی دولت ونعمت سے مجھے مانگیں۔ وہ بہت ہی بے وقوف سے جواس طرح کے بہانے کو برابری اور شرکت خیال کرے کھی یہ وصول تماشا کے طور بر ہو آ ہے تاکسی واسطہ اور وسکیلہ سے امیروں اور بادشاہوں کے خاص مکانوں کا سبركرين اوراعتبادكي فيظرس تماشاكرين وتاكه بلندى كى رغبت پيدا موراس وصول سے برابری کا وہم کس طرح ہوسکتا ہے اوراس سیروتما شاسے تمرکت كاخيال كس طرح بُيرا ہوسكت ہے اور خادموں كا اپنے مخدوموں كيے خاص كانوں يس اس غرص كي لير جا ناكه ي ضدمت بجالاً بي سرايب ادني اعلى كوعلوم ب وہ دوتون ہی ہوگا جواس وصول سے برابری وشرکت کاوہم کرے گا۔ فراش ومگس دان اورشمشير بردار بهروقت بادشا بهول كهمراه رست لهي اور أن كے خاص خاص مكانوں كي حاصر بهوتے بي و خطى اور دايوا مرسي جو اس سفرکت ومراوات کاوہم کرکے ہے

بلائے دردمندال از در و دایوادمے آیار

ترجمه: " درو ديوارسي آتى بلاب دردمندول كي "

معن کرنے والوں کاحال دوامرسے خالی نہیں۔ اگران کا یہ اعتقادہے کہ اس حال والوں کا حال دوامرسے خالی نہیں۔ اگران کا یہ اعتقادہے کہ اس حال والا شخص ان مقاماتِ عالمیہ والے لوگوں کے ساتھ شرکت و مساوات کامعتقاہے تو واقعی اس کو کا فرزندلیتی خیال کریں اور مسلمانوں سکے گروہ سے خالہ تعتور کریں۔ کیونکہ نبتوت میں شرکیے ہونا اور انبیا ایک ساتھ برابری

کرناکفرہے۔ ایسے ہی پینین کی افضلیت کاحال ہے۔ جو صحابۃ اور تابعین کے اجماع سے تابت ہوجی ہے۔ چین کو بہت سے آئمہ بزرگوادان نے جن میں سے ایک امام شافعی ہے۔ چین نچاس کو بہت سے اٹمہ بزرگوادان نے جن برفعنیات میں ایک امام شافعی ہے ہیں، نقل کیا ہے بلکہ تمام صحابہ کرائم کو باتی تمام است کی برفعنیات میں ہونے کی نفیلت کے برابرکوئی فعنیات نہیں۔ وہ خور اسافعل جو اسلام کے ضعف اور شرک مانوں کی کے برابرکوئی فعنیات تنہیں کی تائیدا ورحضرت سیدالم سلین حتی الشرعلیہ وسلم کی مدد کے لئے اصحاب کرائم سے صادر ہوا۔ ہے۔ دو سرے لوگ عمر میر دیا ضنوں اور مجابہ وسلم سے طاعتیں ہوں کتیں اسی واسطے سے طاعتیں ہوں کتیں اسی واسطے اسی میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :۔

" اکرتم میں سے کوئی کوہِ احد متناسونا اللہ تعاسط کی داہ میں خرچ کرے توسیح امحاب کے ایک آدھ مد تجو کے خرچ کرنے سے برابر مجی نہیں ہموتا ''

حفزت صدیق اکبروشی الله تعالی عنداسی واسطے افضل ہیں کہ ایمان میں تمام سابقین میں اور بطر سطے ہیں اور خدمات لا لگھ میں اسبنے مال وجان کو مکبرت خرج کیا ہے ۔ اسی واسطے آپ کی شان میں ناذل ہوا ہے :۔

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَيْحِ وَقَائَلُ اُوْلِدُكَ اَعُظَمُ وَرَجَةَ مِنَ الَّذِيْنَ الْفَقْقُ امِنْ بَعُدُ وَقَا تَلُقُ ا وَكُلَّ الْ حَكَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الْحُسُنى

رونہیں برابرتم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے اقرل خرچ کیا اور الرائم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے اقرار کو کو سے الرائق کی اور الناز تعالیٰے خیروں کے اور الناز تعالیٰے نے سیکے لیے مسئی مین جنت کا وعدہ دیا ہے "

## مكتوب م 99 ايشًا

انبیائے کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہ اللہ بر مصائب وربریشانیوں امپیش آنا اور اس کی متیں

أب نے توجہا تھا كەكبا باعث ہے كەانبىبا علىهمالقلۇة والشلام اوراوليا و علىهم لرضوان دنيا بين اكثر بلا ومصائب اور رنج وتكليف بين بتلار و كرفتار بين بين مجيسے كەكها كيا ہے :-

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَهُ ءَ آنْ نَبِنياءُ ثُعَدَّ الْاَ وُلِياءُ ثُعَدَّ الْاَمْ مُثَلُ فَالْاَمُ مُثَلُ الْاَم در لوگوں میں زیادہ بلاوم صیبت والے انبیاء ہیں ، بھراولیاء، مچرال کے ہمٹن ، بھراکن کے ہمٹل "۔

اورحق تعالياني كماب مبليدس فرواماسي :-

مَا اَصَابُكُوْمِنْ مُمْصِينَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيْدِيكُمْ -

ود جومعیست تم برا تن سئے وہ تمہانے ماتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی سے "

اس آیت سے مفہوم ہونا ہے کہ بڑتخص ریا دہ قرامیاں کیسلاس پررایدہ مصیبت مصیبت کے میں۔ تو جا ہیں۔ تو جا ہیں۔ تو جا ہیں انہیاء اور اولیا دکے سوا اورلوگ بلاؤھیں بت مصیبت مس گرفتا دہوں اور تھراولیا ء و انبیا د۔ اور سر پر بزرگوارا صالعت و تبعیت کے طور مرحق تعاسلے اپنے طور مرحق تعاسلے اپنے محبوب اوراس کے خواص مقربین ہیں۔ حق تعاسلے اپنے محبوب اوراس کو بلیات ورنے کے ولیے کیوں کرتا ہے اور دورتوں کو بلیات ورنے کے ولیے کیوں کرتا ہے اور دورتوں کو بلیات ورنے کے ولیے کیوں کرتا ہے اور دورتوں کو بازون محبوب سے بی کبوں دکھتا ہے ؟

جواب : الله تعالى آپ كوسعا دست مندكر سے اورسيد مع لاسته كى ہوا ہوكہ كنيا نعمت ولذت كے لئے نبيس ہے وہ أخرت ، ہل ہے جونعمت ولذت كے لئے نبيا دكى كئى ہے وہ كؤنكہ كونيا اور آخرت ايك ، ہى ہے جونعمت ولذت كے لئے نبيا دكى كئى ہے ، كيونكہ كونيا اور آخرت ايك

دومرے کی سوکن اور ضدا و رفقیف ہیں اور ایک کی دھامندی ہیں دومرے کی امامندی ہیں دومرے کی امامندی ہیں دومرے کی امامندی ہیں اور ایک کا باعث ہوگا۔

امرا منگی ہے ۔ اس لئے ایک ہیں لذت و نعمت کے ساتھ دہے گااسی فدر زیا دہ دینج والم افرت میں اور گونیا ہیں لذرت و نعمت کے ساتھ دہے گااسی فدر زیا دہ میں مبتلا ہوگا۔ آخرت ہیں اُسی قدر نہ یا دہ نازونعمت میں ہوگا۔ کاش کو نبا کی بقا کو آخرت کی بقا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جوقط ہی کو دریائے میلے کی بقا کو آخرت کی بقا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جوقط ہی کو دریائے میلے کے ساتھ ہے ۔ مگر متنا ہی کو غیرمتنا ہی کے خطوط و مسرور فروائے اور رفتمنوں کو مکر و دوستوں کو الم یا کہ اور فرمت میں استدراج والم میں گرفتا در ہیں۔

استدراج والم میں گرفتا در ہیں۔

سوال : يكافر فقير جود تنيا واخرت مي محوم ب و دنيا مين اس كادر دمندو مصيبت زده دمن آخرت مين لذت ونعمت بان كا باعث مذبحوا- اسس كى كيا

وجرسے ؟

مبول با در کافرخدا کافن اور دائی عذاب کاستی ہے۔ کنیا میں اسسے عذاب کا دُور دکھنا (وراُس کواپنی وضع پر چھپوٹر دینا اس کے حق میں عین نا زو نعمت ولڈت ہے۔ اسی واسطے کا فرکے تی میں کونیا پر حبنت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ خلاصہ میر کر دیتے ہیں اور لذت و فعمت ہیں وربع میں میں دفع کر دیتے ہیں اور لذت و نعمت ہیں وربع میں سے صرف عذاب ہی ہل ادکھتے ہیں اور لذت و ونعمت کے نہیں وربع ہیں اور لذت کونی میں کر کھا ہیت کرتے ہیں ۔ اور معرف دیتے وہ لیت کے کھڑ و مرف الحظ ہیں کر کے لئے کوئی نہ پر کھا ہیت کرتے ہیں ۔ اور کی اور کوئی کے لئے کوئی نہ کوئی حکمت و بہتری ہے گ

موال: حق تعلے سب چیزوں برقادرہے اور تواناہے کہ دوستوں کو دُنیا بیں بھی لذرت ونعمت کخشے اور انخرمت بیں بھی نا نہ ونعمت کرامت فرمانے اوران کے حق میں ایک کالذرت بانا دو مرسے بیں در دمند ہونے کا باعث

ىنە ہوراس كے جواب كئى ہيں -

ایک بدکر و نیایی حب یک جبندروزه محزّت و بلیّات کو مرداشت نه کرتے تو آخرت کی لذّت و نعمت کی قدر رنه جانتے اور دائمی صحت و عافیت کی قدر رنه جانتے اور دائمی صحت و عافیت کی تعمیت کو کما حقہ معلوم رنه کرسکتے و بانچہ حب یک مجبوک نه ہوطعام کی لذّت نیس اتی اور آدام کی قدر معلوم میں مبتل رنہ ہوں فراغیت اور آدام کی قدر معلوم میں مبتل رنہ ہوں فراغیت اور آدام کی قدر معلوم میں مبتل کو یاان کی چیندروزہ فعید توں سے قصود رہے کہ ان کو دائمی نا ذو نعمت کا ل طور ربر حال ہو۔ یہ ان لوگوں کے حق میں مرامر جمال سے جوعوام کی آندائش کے لئے جلال کی محمود سے میں ظاہر ہو اسے و

يض به كشيرًا ويهدي به كشارًا الم

« اکثر کواس سے قراہ کرتا ہے اور اکثر کو ہدایت دیتا ہے ''

جواب دوم: بليّات وتحن أكرميم عوام ك نزدكي تكليف كاسباب بي -

لیکن ان بزرگوادوں کے نزد کی جو کچی خمبیل مطلق کی طرف سے آئے ان کی لذت نعمت کا اسباب ہے۔ بیداوگ بلیوں سے ویسے ہی لذت حال کرتے ہیں جیسے کنعمتوں سے ، بلکہ بلایا سے نہ یا دہ مخطوط ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبوب کی خالص مراد ہے اور نعمتوں میں بیخلوص نہیں ہے کیونکہ نفس معمتوں کوچا ہتا ہے اور بلا ومعید بت سے بھاگتا ہے ۔

سی بلاإن بزرگوادول کے نزدیک عین نعمت ہے اوراس میں نعمت میں بلاون بزرگوادول کے نزدیک عین نعمت ہے وہ بلیات و سے برط جو اُن کو دنیا میں حاصل ہے وہ بلیات و معائب ہی کے باعث ہے۔ اگر دُنیا میں یہ نمک بھی نہ ہو تا نوائ کے نزدیک بحوے برابر بھی قیمت ناز دکھتی ۔ اور اگراس میں یہ حلاوت نہ ہوتی توان کو عبت و بے فائدہ دکھائی دیتی ہے

غرض ازعشق توام چاشینی درد وغم است وردند زیرفلک اسباب تعم چه کم است رجمه : "عشق سے تیرے غرض ہے چاشینی درد وغم وردند نیجے آسمان کے کوسی نعمت ہے کم حق تعالیٰ کے دوست دُنیا ہیں بھی متلذ ذہیں اور اُخریت ہیں بھی محظوظ و مسرور بیں ان کی یہ ونیاوی لنت اُن کی آخرت کی لنت کے مخالف نہیں ۔ وہ حظ جوا خرت کے حظ کے مخالف ہے اور سے بوعوام کومامل ہے۔ اللی بیکیا ہے جو تُونے اپنے دوستوں کوعطا فرما باہے کہ جو کچھ دوسرے کے ایج والم کا سبب ہے وہ ان کی لذّت کا ما عث ہے اور جوکید دوسروں کے لئے زحمیت ہے اُن کے واسطے رحمت ہے۔ دوسروں کی نقمت ان کی تعمت سے لوگ شادی مین خوش جمب اورغنی میں عمٰن ک۔ بیالوگ شادی میں مجبی اورغم میں محن خوش ونُحرّم ہیں بمیونکہ ان کی نیظرا فعال جمیلہ وِر ز ملبہ کی خصوصیتیوں سے مطرا فعال کے فاعل معین جمیل طلق کے جا ل مرجا لگی ہے اور فاعل کی عبت کے باعث اُس کے افعال مجی اُن کی نظروں میں مجبوب اور لذّت بخش ہو گئے ہیں جو کچھ جهان بین فاعل جبیل کی مراد کے موافق صادر مہوخواہ دیج وصرر کی تسم سے ہمو وه اُن کے مجبوب کی عین مراد ہے اور اُن کی لذت کاموجب ہے۔ خداوندا ؛ یکیسافعنل وکرامت ہے کراسی بوسٹ یدہ دولت اور وشکوار نعمت اغيادى نظر برسے مجسياكرا بنے دوستوں كو تُوسنے عطا فرائى سے وركيشہ ان كوايني مراد برقاً مُ مكو كم تحنظوظ ومتلذ ذكياب، اوركراست و تاتم خودومرون كانفيب بعُان بزرگواروں سے دوركرد ياسے اورننگ ورسوائى كوم دومرون كانفيب بعداس كروو مبندكا جمال وكمال بناياب يرنامرادى ان کی عین مراد ہے اور آن کا بیر دُنیاوی التذاذ و *رفرور دو مروب کے برعکس اُ*فریت ك خطوظ كى ترقيون كا باعث ہے:-

ذَالِكَ فَعَنْكُ اللهُ نُونَيْدِهِ مَنْ يَتَسَاءُ وَاللهُ وُواللهُ عَوْاللهُ مَنْ الْعَظِيْمِ مُنْ «برالتُدتِعاكِ كَافْفِنل مِيرِس كوچا بهتامِ ويتا . مِع اورالتُدتِعَا برم فضل والامِ ي

حواب سوم یہ ہے کہ بددار دارِ ابتلاد و اُ زمائش ہے: ہس میں حق باطل کے ساتھ اور مجول سبتے کے ساتھ طِلا مُلاہی اگر دوستوں کو ملا، ویحنت ہند دیتے اور صرف تیمنوں کو دبیتے نو دوست کیشن کی تمبیز رنہ ہوتی اور ان ہارو ادمائش كى حمدت باطل بهوتى ـ يدامرايان غيب كم منا فى سي حس مي دنيا و المخت كى معادتين شاطل بهوتى ـ يدامرايان غيب كم منا فى سي حس مي دنيا و المخت كى معادتين شاطل بي رايك مديد بي ايكان المستة بي المواكنة والمدينة المدينة ا

رس و رست و بلامین ماک فال فوال کردوستوں کو محنت و بلامین مبتلا یک به بندا کی محنت و بلامین مبتلا یک به بندا در ایک بندا با بین از به کشیر اور در من دل کے اند معنی ارد اور گھا فا کھا بین دیا ہے کشیر آ اور کھا فا کھا بین دیا ہے کہ کشیری با کر در اکثر کو گھراہ کرتا ہے اور اکثر کو بدایت دیتا ہے کا اندیا اس کا معاملہ کھا در کے ساتھ اسی طرح می واست کے کمیں اس طرف کا غلبہ می والی اور جنگ اور

اِنُ يَمْسَسُنُ كُوْ قَرْحُ فَقَدُمَسَ الْقَقُ مَ قَرُحُ مِثُلُهُ وَيَلِكَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ مِثُلُهُ وَيَلك اللّهَ يَامُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رد اگرتم کوزخم کی است توآگے ہی اوگوں کو ایسے ہی نَجْم کے ہیں اور ان دنوں کو انتہاں کا کہ اللہ تعالے دنوں کو اللہ تعالے اللہ تعالی داروں کو حان سے اور تم یس سے گواہ بنا لے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں ارکھتا اور اس لئے کہ اللہ تعالے ایمانداروں کو خانص کرے اور کا فروں کو مٹی دے۔

جولب چمارم بہ ہے کہی تعالیے سب چنروں پر قادر ہے اور توانا ہے کہ دو توں کے میں ایک اور قوانا ہے کہ دو توں کے میں ایک ایک کے دو توں کے ایک ایک کی حکمت وعادت کے برخلات ہے دی تعالیے دوست دکھتا ہے کہ اپنی

قدرت کواپنی حکمت وعادت کے میچ بچرمشیدہ دکھے اوراسباب وعلل کولینے جنب ی*اک کا دولوش بنائے* -

بین و مدویوں با معنون ہونے کے باعث دوستوں کے لئے دُنیا کی اسے دوستوں کے لئے دُنیا کی معبت و بلا ہونا فروری ہے تاکہ افرت کی عمیں اُن کے حق میں نوشگوار ہوں۔
می صفون اصل حوال کے جواب میں پہلے ذکر ہوئو کا ہے۔ اب ہم پھراصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ در دو بلاؤ صیب بیان کرتے ہیں کہ در دو بلاؤ صیب بیان کرتے ہیں کہ در دو بلاؤ صیب کی اس بیب اگر جہ گنا ہوں اور مُبرا میوں کا کہ نا ہے لئین در حقیقت بلاوم صیب ان مُراتیوں کا گفا ہوں اور مُبرا میوں کے گفا ہوں کے گفا ہوں اور مُبرا میوں اور مُبرا میوں کو دور کرنے والی ہیں یس کم اور ازالہ ہو۔ دوستوں کو ذیا وہ بلاوم صنب دیں تاکہ ان کے گن ہوں اور مُبرا میوں کو دور میں سے گفا ہوں اور مُبرا میوں کو دور میں کے گفا ہوں اور مُبرا میوں کو دور میں سے گفا ہوں اور مُبرا میوں کو دور میں کے گفا ہوں اور مُبرا میوں کو دور میں کے گفا ہوں اور مُبرا میوں کو دور میں کے گفا ہوں اور مُبرا میوں کو دور میں کے گفا ہوں اور مُبرا میوں کی طرح د خیال کریں۔

آپ في مَنا بُوكا اوراگران سے گناه عصيان بجى صادر ہو تواور لُوگوں كے گناه وعصيان كى طرح منہ وگا بلكه وہ سمو ونسيان كى قسم سے ہو گا اور عزم و حبر سے باك ہو گا- الٹرتعالی فرط ما ہے: وَلَقَدَ عَهِدُ نَا إِلَىٰ ادَمَ مِنْ قَبُلُ فَانْسِتَى وَلَهُ نَجِدُ لَكَ عَزَماً -مع ہم نے اس سے اقل اُدم سے عہد كيا مقاليكن اس نے بھلادیا اور ہم نے اس کا كوئى عزم وقعد دنہ یا یا "

بی دردومها تب کاندیاده مونا برائیوں کے زیاده کفاره مونی پولالت کرتا ہے در کومها تب کاندیاده مونا برائیوں کے زیادہ بلادیتے ہیں تاکہ اُن کے گن موں کا کفاره کرکے ان کو باکنرہ لے جانمیں اور آخرست کی معند سے ان کومفوظ کھیں۔

منقول ہے کہ آنخفرت صلی النّدعلیہ وسلّم کی سکرات موت کے وقت عبب معنوت ناطمہ دمنی النّدعلیہ وسلّم کی سکرات موت کے وقت عبب معنوت فاطمر نِهراً معنوت فاطمر نِهراً معنوت فاطمر نِهراً معنی کو انخفرت نے الْفَاطِمَةُ لِهُنْ عَدَّ مِسِیّی (فاطمُرُ میرے جگر کا ممکوا ہے) فرایا متا کال وشفقت ومہرائی سے جو آسخفرت مسلی السّرعلیہ وہمرائی سے جو آسخفرت مسلی السّرعلیہ وہم سے دکھتی

تقیں۔ ندایت بے قراد و بے آدام ہوگئیں۔ حب آنحفزت تی النہ علیہ وسلم نے ان کی اس بیقرادی و بے آدام ہوگئیں۔ حب اس سے آگے کوئی تکلیف و باپ کے لئے فرایا کہ تی ایک محنت و تکلیف ہے۔ اس سے آگے کوئی تکلیف و مصیب نہیں ۔ یکس قدراعلی دولت ہے کہ چند دوزہ محنت کے عوض دائمی سخت عذاب دُور ہو جائے۔ ایسامعا ملہ دوستوں کے ساتھ کہتے ہیں دومروں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے اوران کے گنا ہوں کا کقادہ کما حقہ اس جگہ نہیں فرماتے بلکہ ان کی جزا آخرت برخوال دیتے ہیں ۔

بس نا بت بهواکه دوست بی دنیاوی دی وبلاکے دیا دہ سختی بی اور دوست بی دنیاوی دی وبلاکے دیا دہ سختی بی اور التجا و دوسے لوگ اس دولت کے لائق نہیں کیونکہ اُن کے گناہ کہیے ہیں اور التجا و تفزع واست فعالہ وانکسالہ سے بے بہرہ ہیں اور گنا ہوں سے کہنے پردلیزی اور ادا دہ وقصد سے گناہ کرتے ہیں جو تم و ومکرشی سے خالی نہیں ہیں اور ادا دہ وقصد سے گناہ کرتے ہیں جو تم و ومکرشی سے خالی نہیں اور جزاگناہ کے عبین کہ انترازہ کے موافق ہے ۔ اگرگناہ خفیف ہے اور گناہ کر دنے وال ہم التجا و ذا دی کرنے وال ہے تو اس گناہ کا کا قادر گناہ فیلے وال مرکش و مشخبہ بی جے تو وہ جرم فیلے و شدید اور دائمی ہے : وہ خرا کہ کا فرا آنگناہ کہ دیکھ کے دو ایک کہ اور گناہ کو افران کا فرا آنگناہ کہ دیکھ کے دو ایک ہے : وہ الکون کا فرا آنگناہ کہ دیکھ کے دو ایک کہ دو ایک کا فرا آنگناہ کہ دیکھ کے دو ایک کہ دو ایک کو ایک کہ دو ایک کر دو ایک کہ دو ایک کہ دو ایک کہ دو ایک کہ دو ا

ر الشرتعالے نے اک پرطلم نہیں کی بلکہ وہ خود اپنی جانوں برطلم کرتے ہیں '' آپ نے لکھا مقاکہ لوگ نہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالے اجنے دوستوں کو بلا و محنت کیوں دیتا ہے ؟ اور ہمیشہ نا زونعمت ہیں کیوں نہیں رکھتا ۔ اور اس گفت گوسے اس گروہ کی نفی کرنا چا ہے تی ہیں ۔ کفت ارجمی اسخعزت صلّی اللّٰ علیہ وسِم کے حق میں اس قسم کی با ہمیں کہا کرتے ہتے ، ۔ مالے لھٰذَ الرَّسُولِ مَا کُلُ الطَّعَامَ وَیَمُشِی فِی اَلاَ سُولِ اِلْوَلَهُ مُنْوِلَ وَ مُنْوِلَ مَا لَیٰهِ مُلُكُ فَی کُنْ مَی مَعَهُ نَدِرُ مِنْ اَلْ وَمُی لُقی الّیہ لِ کَنْدُ اَ وَ مَکُنْ مَنْ لَهُ لَا مَا اِلْمَ م یه در ایس به جوکها ناکها تابید اور بازادون بین چلتا مجرتا به کرد نیس اس بر فرست اکرات کا در سک ساتھ ہوکرلوگوں کو در آنا بائیں کو خزارند دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے کھا یا کرتا 'یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے کھا یا کرتا 'یا اس کا کوئی ایس باتیں وہی شخص کرتا ہے جس کو آخر سے اور اُس کے دائمی عذاب و ثواب کا انکار ہو۔ اور دُنیا کی چندروزہ فائی لند تیں اس کی نظر میں طرح می خزیر اور شا نلا اوکھا ئی دیتی ہوں کی بیونکہ جوشخص آخر سے بہایاں کہ کھتا ہے اور آخرت کے ثواب و عذاب کو دائمی جانتا ہے۔ دنیا وی چندروزہ فائی بلا و محنت اس کو ہیج نظر آتی میں بلکہ اس جندروزہ محنت کو س سے ہمیشہ کی دامت مال ہو عبن دامت کو میں جاتا۔ دردو بلاو محنت کا نازل ہونا مجت کا گواہ عادل ہے کور باطن اور ہے وقوف لوگ آگراس کو محبت کے منافی جاتی کو جانی ہیں۔ مالہوں اور ان کی مناگو سے دو گو دو ان کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔ قائم بی دو میں احجام ہرکر 'یُ

اصابد صابر بجیداد بیل این براسی می است که بلا قانیانه مجبوب بین کے در لیے کتب اصل سوال کا دوسرا جواب ہے ہے کہ بلا قانیانه مجبوب بین بی باک بادگاہ کی اپنے مجبوب کے اسوا کی التفات سے بہٹ کر کلی طور پرمجبوب کی باک بادگاہ کی طرف متوج بہوجاتا ہے۔ بیس در دو بلاکے لائق دوست ہی ہیں اور بیا بلااس بُرانی کا کفارہ سے کہ ان کا التفات ماسوار کی طرف ہے اور دو مرسے لوگ س دولت کے لائت نہیں ان کو زور سے مجبوب کی طرف کی مول لائیں حبس کو چاہتے ہیں مادکوٹ کرمی محبوب کی طرف لے آتے ہیں اور اُس کو مجبوبیت سے سرفراز فرماتے ہیں اور حبس کومجوب کی طرف لا ناہنیں جا ہمتے اس کو اپنے مال پرھیچڑ دیتے ہیں۔ اگر سعادت ابدی اس کے شامل حال ہوگئی تو تو بروانا بہت کی دارہ سے ہاتھ باوں مادکہ وفقل وعنا بیت کی امراد سے مقعمد مک بینچ جائے گا۔ وریہ وہ جانے اور مارک کا د

اس کا کام -اَللَّهُ مَدَ لَهُ تَكِلْنِیُ اِلْ اَفْسِیَ طَمُ فَ لَاَ عَدُنِ -﴿ يَاللَّدَ تُومِجِهِ اَيُسِ لِحَظْمِمِی البِنِے حال بِرِنَّ جِهُورٌ '' سِيمعلوم بِواكهم دِيوں كي نسعبت مرادوں بِرزيادہ بلاآتی ہے ای وا سط النحفرت صلى الترتعاك عليه وسلم سنے جومرادوں اور محبوبوں ك اسط النحفرت صلى الترتعاب اللہ عليه وسلم سنے جومرادوں اور محبوبوں ك

مَّا اُوُدِيَّ نَسْبِئُ مِثْلُ مَا اُدُدِيثُ -مَا اُودِيَّ نَسْبِئُ مِثْلُ مَا اُدُدِيثُ -

رد کسی نبی کواتنی ٔ ایذانهیں پہنچی حتبیٰ مجھے پہنچی ہے ؟ اور کسی نبی کواتنی ایذانهیں پہنچی حتبیٰ مجھے پہنچی ہے ؟

گویا بلا دلآلہ اور رہنا ہے جو ابنی حسن دلالت سے ایک دوست کو دوست کو دوست کے دوست کا دوست کہ دوست کے دوست کہ دوست ہیں ۔

سول : کیفی اسیا ہوتا ہے کہ در دوبلا کے وقت دوستوں سے کی اُضطراب و کرا ہت معموم ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ سے ؟

، عبارم ، روی می مراب الماری می المراب الماری مناب المراب 
کے باتی دیکھنے میں کئی طرح کی حکمتیں اور صلحتیں ہیں کیونکاس کے بغیرفس کے ساتھ جہاد دمقا بلزنہیں ہموسکتا۔

آپ نے شنا ہوگا کہ دین و دنیا کے مرداد علیہ القبالي ق والسلام سے سکرات موت کے وقت کس قسم کی بے قرادی و بے آدای ظاہر ہوئی متی وہ گویا نفس کے جماد کا بقیہ تھا تا کہ صفرت خاتم الرُّسل علیہ القبالي ق والسّلام کا خاتمہ السُّرک تَّمُوں کے جماد دبر ہو۔

شدّت مجا بره اس امر پر دلالت كرتاب كه صفات بشريت كم تمام ما دّه ورم وم آيس اورنفس كو كمال فرما نبردار بنا كراطينان كى حقيق .... يم پنجامين اورياك وياكنره ركهين .

گُویا بلاء بازار محتب کی دلالہ ہے اور حوکوئی محتب نہیں رکھنا اس کو دلالہ سے کیا کام ہے ؟ اور دلائلی اُس کے کس کام آئے گی اوراس کے نزد کی کما قدر وقیمت رکھے گئی ؟

ورُوج بلاکی دومری وج بہے کم محتب صادق اور ملائی کا ذب کے درمیان تمیز ہو جائے ۔ اگر صادق ہے فوظ درمیان تمیز ہو جائے ہے فوظ

بوگادادداگرمنگی کا ذب ب تو بلاسے کراہت و دئے اس کے نصیب نہ بوگا دوراگرمنگی کا ذب ب تو بلاسے کراہت و دئے اس کے نصیب نہ بوگا سوائے صادق ہی کراہت والم کی حقیقت کو کراہت والم کی صورت سے جُداکرسکتا ہے اور صفاتِ ابتریت کی صورت سے الگ کرسکتا ہے ۔ بشریت کی صورت سے الگ کرسکتا ہے ۔ انگولی یک یک مرتب ہے ۔ کی دم زب ہے ۔ تو اللہ شیخانک المقادی کی اللہ سینہ کی طرف ہرایت کرنے دورا دی دا و داست کی طرف ہرایت کرنے والا ہے ؟

بحمرالله إلى مكتوبات اماً إرتباني " دفتر دوم كا انتخاب كمرالله إلى المتخاب كمرابي المالية الم

٢٣٠ کالي ٢٣٠

مکتوبات امام ربانی د فروسسرم د فسرر حصیر

## مكتقب مظ

# ایک ابنال و اور بریشانی کے زمانہ ہیں اپنے بیٹوں کے نام مکتوب گرامی

اَلْحَمَدُ دِلْهِ مِ تِ الْعَلَمِينَ فِي السَّوَّاءِ وَالقَثَمَّءِ وَفِي الْيُسْرِوَ فِي الْعُسْرِةِ النِّعْمَةُ والنِّقْسَةِ وَفِي الرَّحَةُ والرَّحَةَ وَفِي الشَّدَةُ وَالرَّحَاءِ وَ فِحَ الْعَطِيَّتِ وَالنِّقْسَةِ وَفِي الرَّحَةُ وَالسَّلَّةُ مُ عَلَىٰ مَنْ مَا أُوْ فِي بَنِيَّ مِثْلَ إِيْذِائِهِ وَمَا أَبُسُلُ دَسُولٌ مِثْلَ إِبْتِلَا مِنْ وَلَهُ مَا صَالَ الْمُتَلِدَةِ مِنْ وَلَهُ مَا صَالَ مَصَلَ الْمُتَوافِينَ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا وَالْمُ الْمُتَلِدُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مَا لَا يَعْدَلُنَ وَسُنِيدَ الْحَقَ وَلَهُ مِنْ وَالْانِعِرُينَ .

اے فرندان عزیز ابتلاکا وقت اگرچہ کلنے وسید مزہ ہوتا ہے۔ لیکن گرفست دیں توغیمت ہے۔ اللہ وقت اگر حرکا لاکواپنے کام دیں توغیمت ہے۔ اللہ تعاسلے کی حمد بجالا کراپنے کام میں ملکے وہراور اکیس دم میں فراعنت وہ رام اسے لئے لیسٹندں کرو۔ اور بین

چیزوں میں سے ایک میں صرور شنول دہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو بالمبی قرآت کے ساتھ نماز کو داکرو یا کلم طبیت الله الا الله کا تکوار کرتے دہو۔

کامدلا إله کے ساتھ حق تعاریا کے سوائل مجھو کے خداؤں اورا پنے نفس کی نفی کرنی چاہیے اورا بنے نفس این مرادوں اور مقصدوں کو دفع کرنا چاہیے کین کم این مراد کا طلب کرنا ابنی الوہتیت کا دعوی کرنا ہے بلکسینہ میں کسی مُرا دکی گنیائش مذہ ہے اور تخیید میں کوئی ہموس باقی مذہ ہے تاکہ بندگی کی تعیقت مصل ہو۔ ابنی مراد کا طلب کرنا گویا اینے مولا کی مراد کو دفع کرنا اور اپنے مالک کے ساتھ مقابل کرنا ہے۔ اس امریں اینے مولی کی نفی اور اپنے مولا بنے مولا بنے کے ساتھ مقابل کرنا ہے۔ اس امریں اینے مولی کی نفی اور اپنے مولا بنے مولا بنے کہا تھات ہے۔

اس امری برای ایچی طرح معلوم کرکے اپنی الوہتیت کے دعولے کی تفی کروتا کہ تمام بہوا وہوں سے کامل طور پریاک ہوجا قر اور طلب موسلے کے سواتمہاری کوئی مراد نہ دہے۔ بیر طلب اللہ تعاسلے کی عنامیت سے بلدو ا تبلاء کے زمانہ میں بطری آسانی سے میستر ہوجا تا ہے اوراس زمانے کے سوا ہوا موسی سترسکندری ہے ۔ وہوس سترسکندری ہے ۔

و بون میرسیندری سے وقت میں شغول رم کو کہ اب فرصت فنیمت ہے وقت کے ندمانے میں سطح کراس کام میں شغول رم کو کہ اب فرصت فنیمت ہے وقت کے ندمانے میں سطوری کام کو مہت اجر کے عوض قبول کر لیتے ہیں اور فندنے ذمانے کے سواسی سے دیافتروں ہے نہا یہ کہ لاقات ہو میں ندیہ ہے ۔ اپنی شاید کہ لاقات ہو بین نعیج سے دو اور اسے اس برعل نیرا ہونے کی ترغیب وور ما تی احوال ہو کہ کہ دی سرح مان فافی اور گزد نے والا ہے کیا تکھے جائیں جھوٹوں دور ما تی احوال ہو کہ کہ دی سطح کی ترغیب دور اور جہاں کہ ہوسکے تمام اہلی طون سے مادو کہ داریان کی سلامتی کی دُھا سے ممد و

باد بادیبی لکھاجا قاہیے کہ اس وقت کوبے مجودہ اموریس صنائع نہ کرو۔ اور ذکرالٹی کے سواکسی کام میں شغول نہ ہو۔ اب کتا بوں کے مطالعہ اور طلباء کے کرار کا وقت نہیں ہے۔ اب ذکر کا وقت ہے۔ تمام نفسانی خواہم شوں کوجہ جمور طخ خدا ہیں، لا کے نیچے لاکرسب کی فئی کردو اور کوئی مراد ومقصود سینے ہیں بدرہنے دو حضے کہ میری خلاصی مجی جو کہ تمہار سے لئے نہا بیت صروری ہے نہارک مراد وصطلوب بنہ ہو۔ اور حق تعالے کی تعدیر اور فعل اور ادادہ بردا منی لہ ہو۔ اور کا مطبقہ کے اثبات کی جانب میں غیب ہویت کے سواجو تمام معلومات و مخید بات کے وراء الورا رہے کچے دنہ اسے۔

تولی و سرائے و چاہ و باغ اور کتابوں اور دوسری تمام اسٹیاء کاغم سہل ہے، ان میں سے کوئی چنر تمہار سے وقت کی مانع بنہ ہو اور حق تعالے کی مرحنیات کے سواتمہاری کوئی مرا دومرض بند ہے۔ ہم اگر مُر حبات توبیج بربی مجمی چلی جائیں ۔ بہتر ہے کہ ہماری زندگی میں جلی جائیں تاکہ کوئی فکر بنہ رہے۔ اولیا دینے ان امور کو اپنے اختیا دستے چیوٹر اسے۔ ہم حق تعالیٰ کے اختیار سے ان امور کو چیوٹر دیں اور شکر بجالائیں۔

آمیدسے کم مخکصین بغنج ام میں سے ہوجائیں گے۔ بہاں تم سیطے ہو اسی کوا بنا وطن خیال کرو۔ چند دوزہ نہ ندگی جہاں گزرے یا دِحق میں گزرحلئے۔ ویا کا معاملہ آسان ہے۔ اس کو بھیج الٹر کر فرست کی طرف متوقیہ دہوا ورائی والدہ کوستی اور آخرست کی ترغیب دور باقی دہی ایب دومرے کی کملاقات اگر النڈ تعاسلا کومنظور ہموا توہو دہسے گی ورنہ اس کی تعدیر پرداختی دہو اور دُعاکر وکہ دارائسی میں سب جمع ہوں اور دُمنیا وی ملاقات کی تلائی کوالٹر تعاسلے کے کم سے آخرت کے حوالہ کریں۔

مكتقب سك

مقوله به تبیرامقصود و می تیرام عبود کی تشریح سوال : مشائخ طریقت کی عبارات میں واقع ہے کہ حرکیجہ تیرام تعمود ہے وہی تیرامعبود ہے؛ اس عبارت کے معنے کیا ہیں اوروہ وج جوصالت کھتی ہے کونسی ہے ؟

جلب شخص کامقعود وہی ہوتاہے حس کی طرف اُس کی توجہ ہوتی ہے اور و متحص حب مک زندہ سے اپنے قصود کے حال کرنے سے بیجے منیں ہٹتا اور ہرطرح کی ذکت وخواری اور انکسا رخواس کے ماصل ہونے میں بیش ای جب بردانشت کرتاب اورکسی طرح مسستی نمیں کرتا رہی عن عبادت كامقعود ببرجس مي كمال ذلت وانكسار ماني جاتى سے اس سے ثابت مُواكبشين كامقعبوداس شف كامعبود مو تأب يسب تس حق تعالى يغيرك معبود بهونے كي نفي اس وقت ثابت موتى سے حبيجة تناكے كاغير مقصور تن دسے اور حق تعالے کے سبواکوئی اس کی مراور ہو۔ اس دولت کے مال ہونے كے ليے سالک كے حال كے مناسب كلم طبيتيہ كَ إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهِ كَمُعنى لأمقَّسُود الاالله ك بي اس كلم كاس قدر كرادكرنا جاسي كوغير كى مقصوديت كا نام ونشان یت مندسه اورحق تعاسط سے سوا اس کی محیومرا دیہ ہوتا کی غیر کی معبودست کی نفی میں صادق ہو ا درسید شما اخداؤں سے دفئے کرنے میں بچا ہو۔ بيشا دخدا وّن اورغيري مقصود ميت ومعبّود ميت كي اس قسم ك مغي كرنا كمال أيا كى تمرط ك جوولاميت سے وابستہ سے اور ہوائى خداؤں كى نفى كے تعلق ہے۔ حب كم بغن مطلئة مذ موجائ تب ك يرمطلب مل نبي موتا اورنفس كاطلنى بونا كمال فنارولقا ركے بعدتقورسے -

در حقیقت بی تعالیے ہے اور اس کامطلوب بی تعالیے کے اوامرونوا ہی۔ اس نے اس شئے مقصود کے ساتھ میلان طبعی سے زیادہ تعلق بدیا نہیں کیا اور وہ جمی احکام مرحیہ کام معلوب ہے۔ اور حقیقت بر بعیت میں جو کمال ایمان پر دلالت کرتی ہے غیر کی مقصود میت کی تجویز میں معلوب ہے۔ کیونکہ غیر کی مقصود میت کی تجویز میں محق تعالی کی مقصود میت کا معارضتہ ہے۔

رَبِّنَا النَّمِدُ لَنَ الْوَى فَا وَاغْفِى لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْحَ فَدِيدُ ٥ « باللَّرْتُومِ المسانُور كو كامل كراور بهي خبش توسب برقاور به " وَالسَّدَهُ مُ عَلَى مَنِ الْبَعَ الْهُدَى وَالْهَزَمُ مَنَا بَعَةَ الْمُسْطَفَ عَلَيْهِ وَ عَلَ جَمِيْعِ الْهُ نَبْسِياءِ الصَّلَوُتُ وَالتَّمْ عَامَتُ وَالتَّسُلِيمَا مَتُ وَالْبُوكَامَ النَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَالْبُوكَامَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَالتَّمْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ِي الْمُنْ ا

رد سلام ہواس شخص برجس نے مدایت اختیاد کی اور دعفرت مصطفے علیات او السّلام کی متابعت کولازم کیٹرا ''

مكتوب

آيت لايمت الآالعظة رون بي ايك اورنكتر الثرتعالى فرمامات: إِنَّهُ لَقُرْمانٌ كُورُيعٌ فِي كِمَا بِ مَكُنُونٍ و دَيَمَتَهُ دورى دمزيه به كرقران كورز برهيس مكروه لوكرين كفس بمواوموس سے پاک ہو گئے ہوگ اور ٹیرک جلی اورخنی اورانفسی اور آفاقی خداؤں سسے صاف ہوگئے ہوں۔اس کا بیان یہ سے بتدی سلوک کے مال کے مناسب وکراور ماموائے مذکور کی نغی ہے۔ بہاں یک کہ ماموی کیچہ نہ ارہے اورش تعا کے سوائس کی کیومُرا دینہ ہو اور اگر تنگلف کے ساتھ بھی اس کواسٹیاء یاد دلائيس تواس كويا دَمد أميس - حبب الساحال موحانا سع توشرك سع ياك اورانفنسی اور اً فاقی خداوک **سے ازاد ہو ماماً ہے اس وقت** لاً گئ**ی ہے کہ** ذکر کی بجائے قرآن کی تلاوت کرسے اور تلاوت کی بدولت مدارج ممال کرہے۔ اس مذکورہ کالت کے ماس ہونے سے بہلے قرآن مجید کی تلاوست ابرار کے اعمال میں داخل ہے۔ اوراس مالت کے ممال ہونے کے بعد الاوت قرائے بد مقرمین کے اعمال میں شما دہوتی ہ<u>ے حبی</u>ے کہ ذکر کرنا اس نسبت کے حال . ہونے سے پہلے مقربین کے اعمال میں کُن جا ما تھا۔ ابرار کے اعمال عبادات کی سمس اورمقر بَين كاعمال تفكرات كي قسم سعداب في تَفَكَّرُه مَا الْهِ عَنُوْمِنُ عِبَادِيَّ سَنَةٍ أَوْسَبُعِيْنَ سَنَةٍ (ايكساعت كالْفَكَراكسال باسقرسال كى عبادت سے بہترہے ، سُنا ہوگا - تفكر كے معنى باطل سے حق كى طرف جلنے کے ہیں جس قدر فرق ابرار ومقربین کے درمیان ہے اسی قدر فرق عبادت وتفكر كدرميان سے .

بما نناچاہیئے کہ مبتدی کا وہ ذکر حومقر بین کے اعمال میں شمار ہو تا ہے۔ وہ ہے جواس نے شیخ کامل متمل سے ماس کیا ہوا وراس کامقعبود سلوکِ طربقت ہو۔ ودنہ وہ ذکرمی ابرادسے اعمال میں گِن بما تاہیے۔ وَاللّٰهُ سُبُهَانَهُ الْمُلْهِ عُر الْمَصْلِ «اللّٰہ تِمَالے ہی ہمتری کی طرف العام کرنے والا ہے '' وَالسَّدَهُ مُ عَلَى مَنِ الَّبِعَ اللَّهُ دی وَالْدَمَ مُثَابَعَةَ الْمُصْطَفَاعَلَیٰهِ وَعَلَیٰ اللهِ الصَّلُوجِ وَالتَّسُلِیٰ کَ وَالْتَدَمُ مُثَابَعَةً الْمُصْطَفَاعَلَیٰهِ د سلام ہواس شخص برص سنے ہدایت اختیاد کی اور معزمت مصطفاط کی متابعت کو لازم کی طرا ''

#### مكتوب مھ

## رنج وابتلاء اورطعن ملامت کے باطنی فوائد

يوشيده مذرست كرحب كك الترتعاب لي عنايت سعاس عنايت نع تعاسل عملال وغفنب ك صورت بس تحلِّي مذفرها في اورقبيد خاله كقفس میں قیدند ہُوا ، تب یک ایمان شہودی کے تنگ کوکھیے سے کلی طور بریز لکلا۔ اورظلاً ل وخيال ومثال ك كوچور سے بور اطلاً ل المان العنيب کے شاہراہ میں طلق العنان ہوکر نہ دواللہ ۔ اور حفنور سے غیب، کے سائخاور عين سے علم كے ساتھ اورشهود سے استدلال كے ساتھ كامل طور بريز ملا -اور ذوقِ کائل اوروجدانِ بالغ کے ساتھ دُوسروں کے مُہنر کوعیب اوران کے عیب کوئم نرندمعلوم کیا - بے نبھی وبے ناموسی کے خوشگوارٹر مبت اور رسوائی اور الموادي كمزيد دارمرت بنريهم اورملت كطعن وملامت كعمال سعط مذيايا اورلوگوں کے ملاء وجغاً مرکف سے معطوط نہ محوا اور کا لُمِتَیتِ بہی یَدِی النفئتا ل كى طرح بهوكر كلي طور برابين اده والعتياد كوترك مذكياً اورا فاتى والغنبي تعلقات ك دست مكوكال طور تريد تولم الورتعترع والتجالاً بت واستغفارا ِ وَلَتِ وَانْكُسَادِ كَيْ تَقْيِقْت مِمَالَ مَهْ ہُونی ۔ اور حق تعالیے کے استغناکی رفیع الش بالكاه كوجس مح مرد فلمت وكبروا كريرد تستنع بتوسئه بين مشابره مزكيا اورآين

آپ کومندهٔ خوار وزارو دلیل وب اعتبار و بیم نروی طاقت اور کامل محتاج اور فقه معلوم نزک و

وَمَا أَبَرِينُ لَفُسِي إِنَّ النَّفُسَ كُوَّمَا لُكُّ إِللَّهُ إِلَّهُ مَا رَحِمَ

دَنِيُ إِنَّ دَنِّي خَفُقُ مُن مَّ حِيمٌ مُ

دو کی این نفس کو پاک نیس کرتا نفس مرائی کی طرف امرکیانے والا ج مرکب بران تعاطف دیمت کی رہے شک میرارب مجنف والا اور مرکب برانٹر تعاطف دیمت کی رہے شک میرارب مجنف والا اور

مربان ہے "

د اقل آنبیاء براور تیران کی تعدی کرنے والوں برالتُدتعالی کی طرف سے مسلوٰۃ وسلام ہو "

مكتتب يملآ

## تربیت جمالی کے ساتھ تربیت جلالی می مروری بلکریادہ ا نافع سے

آپ کا محیفہ تریفہ حوضی فتح اللہ کے ہمدست ادسال کیا تھا پہنیا -آپ نے فعل کی حفا میں اسے میں جواکھا تھا بہنود اس گروہ کاجال اور ان کے فعل کی حفا میں میں جواکھا تھا بہنود اس گروہ کاجال اور ان کے

زنگاد کامیعقل ہے۔ پیج تبعن وکدورت کا باعث کیوں ہو؟ ابتدامال ہیں جب فقیراس قلع میں ہینچا تو محسوس ہوتا تھا کہ خلق کی ملاست کے انواز شہوں اور گاؤں سے نورانی بادلوں کی طرح ہے در ہے جبس رہے ہیں اور کام کوسیتی سے بلندی کی طرف نے جا دہے ہیں ۔ سالوں تک جمالی تربیت کے ساتھ قطع مسافت کرتے ہیں دہارہ جو جبالی تربیت کے ساتھ قطع مسافت کرنے لگئی تو میر بلکہ رصائے قطع مسافت کرنے گئی ہوتا کہ ذوق وجال کو گئی ہوتا کیونکہ محبوب کی جفا اس کی وفاسے زیادہ لڈت دی گئی ہوتے ہیں۔ اور محبت خوات ہوگئی کو دورو والم کو انعام سے نہادہ تھتور کریں۔ کیونکہ جال اور انعام میں مجبوب کی مراد اپنی مراد کے ساتھ الی ہوتی ہوتی ہے اور جلال وا بلام ہیں خاص محبوب کی مراد اپنی مراد کے ساتھ الی ہوتی ہوتی ہے اور جلال وا بلام ہیں خاص محبوب کی ہی مراد ہے اور اپنی مراد کے برخلاف ہے۔

ق المرتب المدين المرتب الم مَا بَكُنَا مُ مُسَاد (ان دونوں میں برست فرق سے) -

ہے۔ ہے۔ تورین شریفین کی زیادت کے بادے میں لکھا تھا۔ کیا مانع ہے۔ حسن بنا اللہ و الوری المجا و کیل ہے ا

### مکنقب کے

## مخلوق خصوصًا رست تددارون كى ايدا ، براشت كم كے صبر كرنا جائے

سیادت پناہ برادرم میرمحب النز کا محیفہ شریفی پہنچا بڑی ہی توشی مال ہوئی بھلت کی ایڈاکی برداشت کرنے اور نزد دیکی دسشتہ داروں کی جفا برمسر کرنے سے میارہ نیس - النٹر تعاسلے اپنے عبیب کو امرکرتے ہوسئے فرما ناہیے: فَا صَدِيْرَكَمَا عَسَبَرُا وَكُوَ الْعَدْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعَجِلُ لَهُ هُده و «مررض طرح اولوالعزم بغيرول في مركيله اوران كواسط مهدى مذكر "

اس مقام کی سکونت میں نمک میں ایدا وجفاہمے لیکن آب اس نمک سے اس مقام کی سکونت میں نمک میں ایدا وجفاہمے لیکن آب اس نمک سے مجا کتے ہیں۔ ہاں شکر کما بلا ہموا نمک کی تاب نہیں لاسکتا ۔ آپ یا در کھیں ہے ہر کہ عاشق شد اگر جی نازی علم آ

جوبموا عاشق نزاكت اُس كويم يعيبتي نهيس گرجي عاشق حن پس بهوخود جهال كا نازنين

آپ نے تکھا تھا کہ اگر اجا ڈرت ہوجائے توالہ آباد ہیں منرل اختیاد کروں بہتک آپ وہاں منرل مقرد کرلیں تا کہ وہاں کی جغاکی افراط سے مجھوٹ کرکوئی دم آ دام سے بسرکریں بیکن ید فضدت کاطریق ہے اور عزیمت کاطریق کہی ہے کہ آپ ایڈا بہر صبرو تحل فرائیں۔ اس موسم ہیں فقر پر صنعت غالب ہے جنا بخید آپ کو علوم ہی ہیاں لئے چند کھوں برکفا بیت کی گئی۔ والسّلام

مكتوبءك

## تقوی اصل ہے اور گنا ہوں سے بین اکثرتِ عبادت سے افضل ہے

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ قَالَ اللهِ تَعَالَى : مَا آَ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَعَدُّدُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَا آَ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَعَدُولُ وَاللَّهُ مَا اللهُ مَا نَهَا لَهُ مَا نَهَا لَهُ مَا نَهُ اللهُ مَا فَعَدُ مُنْ اللهُ مَا مَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا مَا لَهُ اللهُ 

م جرچورون من السب بن من المساسم المار والمرابعة المرابعة 
اوامرک بحالانے اورمنہ یات سے بہ ف مانے کے بعد تعویٰ کا ذکر کرناال امر کی جالانے اورمنہ یات سے بہ ف مبار نے کے بعد تعویٰ کا ذکر کرناال امر کی طرف اشارہ سے کم کم منہ تیات سے جسط رہنا آریادہ صرفوری ہے کہ کیونکو لیک تقوی سے کم در سے ایکول انٹر ملی انٹر علیہ وسلم نے فرایا

ہے۔ مِلَا كَ دُینیِکُ الْوَدَعُ (تهمادے دین كااصل تعبود ورع ہے)۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دوسرى جگہ فرما يا ہے :
اوراس كنديا ده صرودى اورمهتم بالشان ہونے كى دحبريہ ہے كمنهيات اوراس كنديا ده صرودى اورمهتم بالشان ہونے كى دحبريہ ہے كمنهيات سے بہط جانا وجود بب علم اورنع بين تديا ده ہے۔ كيونكريه اوامر كے بجالانے كے منمن ميں بھى پايا جاتا ہے۔ اس لئے كسى امر كا بجالانا كويا اس كے مزرسے بہ جانا منمن ميں بھى پايا جاتا ہے۔ اس لئے كسى امر كا بجالانا كويا اس كورسے بط جانا من انتہائية كسى امر كا بجالانا كويا اس كورسے بط جانا كا عموم كى جمت كے سوائي النفع ہونا اس لئے ہے كہ اس ميں خون نفس كى خالفت ہے اوراس بيل نفس كى كوئى لذت نبيس بر خلاف امر تا اور میں اور جس بین نفس كى ذيا دہ نوا کو شر بین اس كا نفت بھى ہوئى ہوئى اور جات كے لئے سب سے ذیا دہ اقرب داست ہوگا كيونكر تمكيفات نہ مرع ہما اصلى مقعود نفس كا مخلوب كرنا ہے جوالٹ رتعا سے كى كا الفت وعداوت ميں قائم دبتا ہے۔

مدریث قدی یں واروسے :-

عَادِ نَفُسِكَ فِياتُكُمَا إِنْتَصَبَتُ بِمُعَادَا تِنْ -

دد اپنے نفس کو دشمن جان کیونکہ وہ میری عداوست برقائم ہے ؟ بس مشائع کے طریقوں میں سے ص طریقہ میں احکام شمرعیہ کی زیادہ دعا بہت

ئیں مشامخ کے طریقوں میں سیے جس طریقہ میں احکام شمرعیہ کی زیادہ دعاہت ہو گی۔ وہ تمام وصول الی انٹر طریقوں میں سے زیادہ اقرب ہو گا کیونکہ اس میں نغس کی زیادہ مخالفت ہے ۔

## مكتوب مطا

ذكرالله كي ناكيداوراس كي افضييت كابيان

برادرم سیبا دست بناہ کا محبیفہ ٹریفے مہنی اسٹری ٹوٹی مامل ہوئی۔ آپ نے کھاتھا کہ حق تعاسلے کی بارگاہ ہیں دُعا اور لفترع اور زادی اور دوام التجاب ترب اذكركرنا يايسب كجيد ذكرك ساعة ملام وابهترب ؟

پوسرسراع بی سب پیدر پر کور نا صروری ہے۔ اُس کے ساتھ جو کچہ جمع ہوجائے دولت ونعمت ہے۔ دوسری چنریں ذکر سے تمرات و ونعمت ہے۔ دوسری چنریں ذکر سے تمرات و نائج ہیں۔ نیزا ب نے بوجہا تھا کہ ذکر نغی اثبات اور تلاوت قرآن اور طول فنوت کے ساتھ نماز اواکرنا، ان مینوں میں سے کونسا بہتر ہے ؟ سونفی اثبات کا ذکر ومنو کی طرح ہے جونماز کی شرط ہے۔ جب مک، طہارت درست نہ ہو، نماز کا تمروع کہ نامنے ہے۔ اسی طرح حب مک نامعا ملا ابنام مک نہ بہنچ جائے تب تمروع کہ نامنے مواجبات اور شنتوں کے سواعبادات نا فلہ جسقدر کر ریاس بال میں دائل ہے۔ بہلے مرمن کو وور کرنا چا ہیئے۔ جونفی اثبات کے ذکر روابستہ میں داخل ہونا چا ہیئے۔ جونفی اثبات کے ذکر روابستہ ہیں۔ بعد ازاں دور مری عبادات وصنات میں جریدن کے لئے ایسی غذا کی طرح ہیں مشغول ہونا چا ہیئے۔ مرمن کے دور ہونے سے پہلے جوغذا کھائیں فاسد مشغول ہونا چا ہیئے۔ مرمن کے دور ہونے سے پہلے جوغذا کھائیں فاسد

ومغسد ہے۔ ع- ہرجہ گیردعتی علّیت شود

بوکھیدمرمین کھائے اس کی مرض بڑھائے

اس مالت کے انجام کا تعتبی کرنا لازم نیس کیونکہ وہ مالت خود اپنے تمام و کمال ہونے کی خبردتی ہے ۔ اب نے کہ ما تعام کا تعتبی کرنا لازم نیس کیونکہ وہ مالت خود اپنے تمام و کمال ہونے کی خبردتی ہے ۔ اب سے بہتر کون ہے۔ اب سے بہتر کون ہے۔ ہمیشہ دل کی قضر اور تھرانی آپ ہی کی طرف دہ تی ہے ۔ اگرہ میں آپ کے بیٹے کوئی اور خوان آپ ہی کی طرف دہ تی ہے ۔ اگرہ میں آپ کے بیٹے کوئی وجوار میں ہوتی اگر جو خرار میں ہے ۔ ایکن جب ملاقات سے خالی وجوار میں ہے۔ ایکن جب ملاقات سے خالی ہے تو ہے ا

سب رہے۔ بہ بہ ہو ہے۔ فقیری تقریب پر وہاں مذہ ہیں۔ نقیر کو خدائے ارحم الراحیین کے میرد کرکے وطن کی طرف چلے جائیں اور وہاں سے مشتا توں کو ٹوش کریں اور اگر آپ نے وہاں دہنے کے لئے کوئی وجدل میں تعتور کی ہو تو وہ امر دیگر ہے۔ الرہ محمد المین کوخدا توفیق دیے اور عصمت و آبر و کے ساتھ رکھے۔ اس کے دورود ازواقعا جواپ نے تکھے تھے، سب کا مطالعہ کیا۔ اگرچ سب میں کچے کچے وحشت و کدورت کا مامن نظرا آ اسے گرامید ہے کہ ہرایک کا ابخام بخیر ہوگا۔ آپ اُس کو فرائیں کہ اس قسم کے واقعات سے آگاہ دہے اور توب واستغفار کے ساتھ ان کا تدارک کیے۔ دنیاوی مال و متلع اور فانی ذیب و زینت لاشے محفن ہے یعقلمنداس پرفتون اور مبتلا نہیں ہوتا۔ امزت کے احوال کو مزنظر دکھ کر ذکر میں شخول دہنا جا ہیئے۔ یہ کچے فروری نہیں کہ ذکر میں لڈرت تمام بھیا ہوا ور جینے بیں دکھائی دیں۔ میسب کے الهو ولعب اور کھیل کو دمیں واضل ہے۔

وکریں جس قدر مشقت ہو بہتر ہے۔ نماز بننج وقتی کوا داکر کے اوقات کو ذکر اللی کے ساتھ آباد دکھے اور ذکر کے التذا فرسے بیکا دیند دہیں۔ آپ کی صحبت کو غنیمت جان کر آپ کی دضا جوئی ہیں دہیں۔ آپ کو بھی لازم ہے کہ آپ اُس کے باس اکثر جایا کریں اور بڑی نرمی اور عبت سے اس کوا بنی طرف کھینچیں۔ اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کریں۔ والتلام پ

#### مكتوب مثلا

## شربیت کا تباع اورشیخ سے عقیدت و مجت موجود ہوتو نامبدی گفرہے

سیادت ما برادرم میر محت الله کا متوب تمرلیت بینیا - پاس و ناامیدی مقدمات و مالات جوازر استے اضطرار و اضطراب کے درج مقد سب واضی موئے نائمبدی کفرہ ہوتہ کوئے نمیں سیام کی کا معتب دورے میں ہوتہ کوئے نمیں ۔ اگب صاحب شریعت خراعلیہ الفالوۃ والسّلام کی متابعت دورے میٹی ظریقت کا اعتقاد و مجست - آب اس امرے واقعت رہیں اور تعتب والتی کرے دہیں ۔ کہ ان دونوں دولتوں میں فتور مذات نے ان کے سوا اور جو بحجہ ہواسان و ممل ہے اوراس کی تلافی ہوسکتی ہے ۔ اس سے پہلے میں آب کو کھا مقاکم میں آب ماکیوں اُرہی آبید بعب آب ماکیوں اُرہی آبید بعب آب ماکیوں کے سیار دیاں حدید آب ماکیوں آبید بعب آب ماکیوں کی ساتھ بعب آب ماکیوں آبید بعب آبید بعب آبید بعب آب ماکیوں آبید بعب آبید بعب آب ماکیوں آبید بعب آ

ہے کہ مبادک ہوگا۔ مگر آپ نے اس کے بڑکس ہمھے لیا۔ کیا لفظ مُبارک نے بھی آپ کو دلالہ ت ددی۔ اب بھی وہی بات ہے۔ آج دات کو نظر آیا کہ آپ کے اسباب کو مائٹپورسے الد آبادی طون لے گئے ہیں۔ آپ وہیں اینا ویراندا نعتیا ارکسی اور اپنے اوقات کو ذکر اللی حلت نہ سے آباد رکھیں اور کسی سے کچھ تحلق مذاکھیں بغی اثبات کے ذکر کو لازم مکوری۔ اور اس کلمہ کے تکراد سے تمام مرادوں کوسینہ کے میدال سے نکال دیں تاکہ ایک کے سوائے چھ تھے وہ مطلوب و مجدوب نہ ہو۔

اگرول ذکرکرنے سے تعک جلتے توزمان کے ساتھ بچشیدہ طور بر تمروع کریں کیونکہ ذکر جراس طریق ربینی نقشبندیہ کا میں ممنوع ہے۔ باقی طریق کی وضع وروش آپ کومعلوم ہی ہے۔ جہاں مک ہوسکے تقلید کا داستہ نہ چھوٹریں۔ کیونکہ شیخ طریقیت کی تقلید سے بہت فائرے اور بڑے ٹرے ماصل ہوتے ہیں اور شیخ کے طریق کے خلاف میں سرام خطرات ہیں۔ اس سے نہ یا دہ کیا کھا جائے۔ والسّلام

مكتوب مط

## نها نهٔ ابتلاء میں حصرت مجدد کی اینی کیفتیت اورابتلاء کے منافع کا بیان

اَلْحَمَدُ لِللهُ وَسَلَهُ مُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى "السُّرْتِعَالَى كَى حمد اولُسَ كررً ديره بندول برسلام بهو "

ے برریدہ بیدوں برسیم ہور ۔ سیادت پناہ برادرم میم محدنعان کو علوم ہوگا کہ یاران خیراندیش نے ہرون خولامی کے بارے بی کوششش کی گر کاڈراور فائرہ مند نہ ہوئی -اکٹیڈڈ فی مّامَدَنع اللّٰہ سُبہ عاللهٔ (مبتروہی ہے جوالٹر تعاسط کرے '' اس امر سے بشریت کے باعث کی عِنم و مُرن لاحق ہوا اورسینہ میں تنگی ظاہر بہوئی۔ لیکن کچر تمریت کے بعدالٹر تعاسط کے ففنل سے وہ سب مُرن اورسینه کی نگی خوشی اور شرح صدر اسینه کی فراخی سے بدل گئی- اور خاص بقین سے معلوم ہُوا کہ اگران لوگوں کی مُرا دجو آ ذار کے دریئے ہیں می تعاسلے کی مُرا دحو آ ذار کے دریئے ہیں می تعاسلے کی مُرا دحو آ ذار سے دائدہ اور دعو سے مجتب سے بخطات موافق ہے کیونکہ محبوب ومغوب ہوتا ہے کیونکہ محبوب ومغوب ہوتا ہے کیونکہ محبوب کے ابلام ہیں نہا تا ہے اسی طرح اُس کے ابلام سے اندت پاتا ہے اسی طرح اُس کے ابلام سے بی متلذ فرہ موتا ہے بلکہ اُس کے ابلام میں نہا دہ ترلدت پاتا ہے کیونکہ محب کی اپنی مراد اور حظِنفن سے یاک ہے۔

جب جن تعالے برجیل معلق بے اُس تعض کا آزار چا ہتا ہے تو تی تعالے کا یہ الادہ میں ت تعالے کا یہ الادہ میں تا تعالے کی عنا بہت سے اُس تعفی کی نظر بیں جمیل بلکالڈسٹ کا میں الادہ میں تعالی عنا بہت سے اُس تعفی کی نظر بیں جمیا وریمراد اور کنرب کا موجب ہے کیونکہ اس مواد کا در بچہ ہے توان لوگوں کی مراد ہی نظر بیں لیسندیدہ اور کنرب کا موجب کے فعل ہے کیونکہ اس شخص کا فعل ہی جو محبوب کے فعل کا مظہر ہے بحبوب کے فعل کی طرح مجبوب کی طرح مجبوب کی فعل میں تنظر میں اس نظر سے محبوب کی فعل ہی تو توں محب کی نظر میں نیا دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے کیونکہ معتقد ہوت کی نظر میں نیا دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے کیونکہ محبوب کی نظر میں نیا دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے کیونکہ محبوب کی نظر میں نیا دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے کیونکہ اُس اُلٹا اور سرعکس ہے۔ اُلٹا اور سرعکس ہے۔ اُلٹا اور سرعکس ہے۔

بس اُس تَعْف کی بائی چا بهنا اوراُس کے ساتھ بگونا محبوب کی مجتب کے برخلات ہے۔ برخلات ہے۔ کی مجتب کے برخلات ہے۔ کی مون محبوب کے دو کا اُنین ہے اور کی بین اور اُن کی نظرین جو اُن ارکے دریے ہیں ، باقی خلائق کی نسبت نقیر کی نظرین جو اور ان دکھائی دیتے ہیں ۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آزار سے دریے ہیں دہمنی اور بھالا نہ کریں بلکائنیں جا ہیئے کہ ان کے فعل سے لذت مال کریں ۔

ہاں تُجونکہ ہم کودُعاکا امرہے۔ اورح تعاسلے دعا والتجا و تعرّع وزاری کو لیسندکر تاسیے اسسلٹے بلیہ ومعیدیت سے دفع ہوسنے سے سلے معاا و عِفود عالیت کاسوال کریں۔ اور یہ جوعفیب کی صورت کی گئی ہے وہ اس لئے۔ کم عفیب کی مقیقت دیمنوں کے نصفیب ہے دوستوں کے سا تھ صورت ہیں عفیب ہے اور تفقیۃ تاہیں میں الرحمت بی عفیب کی اس صورت ہیں محب کے اس قدر فائر کے اور نفیے دکھے ہیں جو ہوان سے باہر ہیں۔ نیز عفیب کی صورت ہیں جو دوستوں کو عطافہ بات ہیں میکولوگوں کی ظافی ہے اور ان کی ابتلاء و از انس کا باعث ہے۔ مطافہ بات ہے می الدین عربی قدیس النہ سرخ کی عبادات کے معنی آپ کو معلوم ہوں گئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عادف کے لئے ہمت نہیں بعینی وہ ہمت بولیا تی کہ وفع کرنے کے لئے ہمو۔ عادف سے سلوب ہے۔ کیونکر عادف جب میں مواس کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عادف سے مسلوب ہے۔ کیونکر عادف جب میں المربی اللہ کو محبوب کی مراد تصور کر کہ المربی اللہ کو میں مواس کے لئے ہیں۔ وفع کرنے کے گئے ہمان المربی اللہ کی دفع کرنے کے گئے ہمان المربی اللہ کے لئے ہیں۔ دوالت المربی المربی اللہ کا اور اس کو کیوں دفع کرنے کے گئے ہمان المربی اللہ کا اور اس کو کیوں شخص پرجس نے ہوا ہیں۔ افسا المربی اللہ میں المبری المربی المربی کے المربی ا

## مكت<u>ب علا</u>

تمجي كابوالأس كمريدون ببن ظاهر بونياب

آپ کا کمتوب تمریف پہنیا۔ آپ نے لکھا تھا کہ یں اسپنے آپ ہیں کس گروہ کے احوال ومواجید اورعلوم ومعارف کچینیں باتا۔ باوحود اس باست کے دوطان ان داہ کوطریقہ بتایا۔ وہ مبت متاثر ہوئے اور اُن سے عجیب وغریب احوال ظاہر ہوئے۔ اس کی وجرکیا ہے ؟ واضح ہو کہ وہ احوال جوان دوشخصوں میں ظاہر ہوئے ہیں ، آپ کے احوال کے عکس ہیں۔ جواُن کی استعداد کے آئینوں ہیں ظاہر ہوئے ہیں ۔ چینکہ وہ دونوں شخص صاحب علم سفتے انہوں نے اسپنا حوال کو معلوم کہ لیا۔ اور آپ کو بھی اس حال مستور کے حال ہونے کے علم کے طوف راہمانی کی جس طرح کہ ائین تخص کے تعنیہ کمالات کے حاص ہونے کی طف دلالت کرتا ہے
اور اُس کے پوشیدہ ہُنروں کو ظاہر کر دیتا ہے ہقعبو واحوال کا حاص ہونا ہے
اور ان احوال کا جاننا ایک علیٰ ہ دولت ہے بعض کو یعلم دیتے ہیں اور بعض کو
مہن دیتے دسکین دونوں صاحب ولایت اور قرب ہیں برابر ہوتے ہیں مہنا مَن عَلِمَ وَ مِنَّا جَهِلَ لاہم ہیں سے ہے جو جانتا ہے اور ہم ہیں سے
مہن میں جانتا ہے ۔ اس گروہ کے نزدی مقرا اور مانی ہوئی بات ہے اپنے احوال کا علم نہ ہونے سے ازردہ نہ ہوں ۔ کوشش کریں کہ احوال
مال ہوں ۔ بلکہ احوال سے گزد کہ احوال کے بھیرنے والے دحق تعالے ، کے
سامۃ واصل ہوں ۔

۔ ور س، و۔ احوال کاعلم اگرمریدوں کے واسطر کے بغیر پیتسرینہ ہوتواسی پر قناعت کہ ہی کہ ان کے آئینوں ہیں مطالعہ کریں اور مظہوں کے ذریعے حظام کریں۔ احوال مامل ہونے جاہئیں اوران احوال کاعلم اگر ملا واسطر میتسریز ہوتوامیسے کہ وسید سے مامل ہوجائے گا۔

مكتوب مخا

# عقائد، عبادات اورنصوف سے تعلق ایک ہم اور فقل مکتوب گرامی

جانناچا ہیئے کوئ تعاسلے منع علی الاطلاق ہے۔ اگر وجود ہے تواس کا بخشا ہُواہہ اور اگر بقا ہے تواس کی عطاہہ ۔ اور اگرصفاتِ کا ملہ ہیں تواسی کی دیمت شا ملہ سے مصل ہیں ۔ اندگی اور توانائی، دیجھنے اور شننے اور کئے کی طاقت سب اسی کی طرف سے ملی ہے اور ہوطری کے انعام واکرام جوحود شمار سے باہر ہیں، سب اسی کی طرف سے مینچے ہیں ۔ وہی سختی اور تنگی کو دور کرتا ہے اور وہی دعا کو قبول اور مبلاء کو دفع کرتا ہے۔ وہ ایسار آل ہے کہ این کمال مهر با نی سے گنا ہوں کے باعث بندوں کی دوزی کو بند نہیں کرتا ۔ وہ ایساستا دے کہ ابنی نہ یا دہ عفو و درگذر سے براتیوں کے ارتکاب کے باعث بندوں کی بردہ دری نہیں کرتا ۔ وہ ایسا ملیم ہے کہ ان کے عذاب و مواخذہ میں جدی نہیں فرواتا اور وہ ایسا کریم ہے کہ اپنی عام جنش مش کو دوست و وشمن سے برطانہیں دکھتا ۔

- ، - یرویسی سے اعظم اوراجل اوراعز واکرم نعمیت اسلام کاف ان تمام نعمتوں بیں سے اعظم اوراجل اوراعز واکرم نعمیت اسلام کافرن دعوت کرنا اور دا دالتیلام کی طرف ہواست کرنا اور مرحزت سیدالانام علیاتسلوہ اُٹسٹل کی متابعت کی طرف دا ہمائی کرنا ہے یحبس پردائمی زندگی اور مہیشہ کی لذّت و نعمت اور لقاء ورصائے مولی حقیشان موقوف ہے -

غرص تعالی کے انعام واکرام واحسان سورج سے ذیا دہ ظاہر اور جاند سے ذیا دہ ظاہر اور جاند سے ذیا دہ ظاہر اور جاند سے ذیا دہ دوسوں کے انعام اسی کی اقدار و کمین اور قدرت و بخشش سے ہیں اور ان کا احسان استِ عَارُۃ مِنَ الْمُسْتَحِيْرِ وَسَوَالُ مِنَ اللّٰهِ اور فقیرت اللّٰهَ قَدِی را دو الله میں میں ہوال کرنا) کی قسم سے ہے۔ اس بات کو دانا اور نادان سب بعالے ہیں اور غبی وذکی رکند فہم اور تیز فہم ) تعین جابل اور عالم سسب اس امر کا اقراد کی رکند فہم اور تیز فہم ) تعین جابل اور عالم سسب اس امر کا اقراد کی رکند فہم اور تیز فہم ) تعین جابل اور عالم سسب اس امر کا اقراد کی دور بیاں ہور کی دور بیاں ہور تیز ہیں ہے۔

کے بیان گربرتن من زبان بٹو دہر موئے کیٹ شکروے از مبراز توانم کرد

اگر ہر بال ہیں میرے زباں ہو نہ بھر بھی شکر کچھ مجھ سے عیاں ہو

ش نہیں کہ عقل کی برا ہمت منعم کے شکر کے واجب ہونے کا حکم کرتی ہے اوراس کی تعظیم و تکریم کولازم جانتی ہے۔ بب حق تعاسے کا شکر یونو محقیقی ہے عقل کی بدایت سے واجب ہوا اور اس کی تعظیم و تکریم منروی ہوتی یونایق تھا کمال تقدس و تنترہ بیں ہے اور بندے نہا یت گندگی اور آلودگی ہیں ہیں۔ کمال بے مناسی سے کیامعلوم کرسکتے ہیں کہن نعاسے کی تعظیم و تکریم کس امریس ہے۔ بسااو قات ایسا ہو تاہے کہ بندے بعض امور کا اطلاق اس پاک جناب برستحسن اورلپندیدہ جانتے ہیں بھی درخقیقت دہن تعالے کے نزدیک مکروہ ہوتاہے اور حس **کو علیم نیال کرتے ہی** وہ تو ہیں ہوتی ہے اور حس کو نکریم تصوّر کرتے ہیں وہ سختہ ہوتی ہے -

یں جب کمت تعالے کی تعظیم و تکریم اسی کی جزاب پاک سے مستفاد منہ ہمو تب کی میں جب کمت کے اللہ اللہ کی جزاب پاک سے مستفاد منہ ہمو تب کر میں میں کے شکر کے لائٹ اور اس کی عبادت کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ وہ حمد جو بندوں کی اپنی طرف سے ہے وہ سرامر ہجو ہے اور ان کی مدح نری قدر ہے۔ حق تعالے کی تعظیم و توقیر و تکریم جواسی بادگاہ سے ہمیں پہنی ہے وہ بہی شریعت تقریب بیان ہو حبی ہے۔ اور اگر ذبا فی شنا ہے تو وہ ہمی شریعیت تقریب بیان ہو حبی صاحب شریعت نے منا منا ہے۔ اعتمال وا فعال کو بھی صاحب شریعت نے منا طور دیر بیان فرما و بیا ہے۔

کیں میں تعالے کے شکر کا ادا کہ فاشریعیت کے بحالانے بین نحصر ہے خواہ وہ شکر قلبی ہو یا برنی ، اعتقادی ہو یا عملی بین تعالے کی و تعظیم وعبادت جو شریعیت کے برخلاف ادا کی جائے وہ اعتماد سے لائی نہیں ، بلکہ لسااوقات اسی عبادت سے ضدہ کی ہوتی ہے۔ عبادت سے ضدہ کی ہوتی ہے۔ کیس بیان مذکور کے ملاحظہ سے عقل کے نزدیک بھی شریعیت کے موافق عمل کرنا واجب ہے اوراس کے اتباع کے بغیر منعم تعالے کے شکر کا داکر فامشکل ہے۔ شریعیت کے دو جزد ہیں، ایک اعتقادی دو مراعمل ۔

اعتقاد دین کااصل ہے اور عمل اس کی فروع ۔ جوشخص اعتقاد کامنکر ہو وہ اہل بجات میں سے نہیں ہے اُس کے حق میں عذاب افرت سے عمل می تقور ہو اُس کے حق میں عذاب افرت سے عمل می تقود ہو اُس کے سئے بنا اس کا معاملہ حق تعالیٰ کی مرضی کے سپر دہ ہے۔ نحواہ معاف کر سے نواہ گانا ہوں کے موافق عذاب دے دوزخ بی ہمیشہ دہنا اعتقاد اور صروریات دین کے منکر پر مخصوص ہے اور عل کا مذکر ہے والا اگر جے عذاب میں داخل کیا جمائے گا کیکن دوزخ کا دائمی عذاب اس کے حق میں مفقود ہے۔ اعتقادیات چونکدین کے دوزخ کا دائمی عذاب اس کے حق میں مفقود ہے۔ اعتقادیات چونکدین کے اصول اور اسلام کی صروریات میں سے ہیں ، اس لئے اس کا بیان کیا جمات ہے۔

اورعملیات چونکه فرع بس اوران کی تفصیل تھی درانہ ہے اس لئے ان کی تفصیل کو کتب فقہ سے حوالے کر کے معبی عنصروں عملیات بھی بیان کئے جائیں گے تاکھا لہوں کو ترغیب ہو۔ انشاءالٹر تعالیٰ۔

### اعتقادبات

(۱) النّه تعالے اپنی فاتِ اقد س میں موجود ہے اور اُس کی سی اپنی نوکودی سے ہے۔ حق تعالے میسا کہ تعااب بھی ولیسا ہی ہے اور ہمیشہ ولیسا ہی دہے گا عدم سابق اور عدم لاحق کو اُس کی باک بارگاہ کی طون دا ستہ نہیں کیونکو وجوب وجود اس مقدس درگاہ کا کمینہ خادم ہے اور سلب عدم اس بارگاہ بزرگ کا محمینہ خاکہ وب ہے اور حق تعالے ایک ہے اُس کا کوئی نئر کیا نہیں ۔ مذ وجوب وجود میں نہ الوہ تیت میں اور مذعبادت کے استحقاق میں کیونکہ شرکی کی اور ستقل مذہ ہو اور رہیقص کی علات ہے جو وجوب والوہ تیت کے منافی ہے اور جب والوہ تیت کے منافی ہے جو وجوب والوہ تیت موگا۔ یہ جم نی علامت ہے جو وجوب والوہ تیت کے منافی ہے کہ دوجوب والوہ تیت کے منافی ہے۔

سیس شرکیے کے نابت کرنے میں دونوں شریجوں میں سیکسی ایک۔ کا نعص لازم آما ہے جوشرکت کے منافی ہے بسپ شرکت کا ثابت کرنا شرکت کی نفی کوستلزم ہے اور میرمحال ہے۔ سیب نابت ہمواکہ حق تعالیے کا شریک محال ہے۔

(۲) حیات ، علّم ، قدرت ، الاد آ ، سمّع ، تھر، کلّام ، تکوین بحق تعالے کی صفات کا ملہ ہیں ۔ اس اس مضفوں کو صفات تدیم ہیں اور ت تعالیٰ اس میں اور ت تعالیٰ کی ذات بروجود زائد کے ساتھ خادج ہیں موجود ہیں جلیے کہ علاء اہل حق شکر اللہ تعالیٰ اللہ عیہ مے نزد کیے مقربہ سے اہل سنت والجانت کے سوام خالف گروہ بھی صفات زائدہ کے وجود کا قائل کے سوام خالف گروہ بھی صفات زائدہ کے وجود کا قائل نہیں جٹی کہ اس فرقم ناجیہ میں سے صوفیاء متا نزین نے بھی صفات کوذات کا نہیں جٹی کہ اس فرقم ناجیہ میں سے صوفیاء متا نزین نے بھی صفات کوذات کا

عین کہاہے اور مخالفوں کے ساتھ موافق ہو گئے ہیں۔ اگر حیرصفات کی نفی سے کنادہ کرتے ہیں۔لیکن اُن کے اصول اور ظاہرعبالات سے صفات کی نفی لازم آتی ہے مِخالفو نے صفات کا ملہ کی ففی کو کمال مجماعے اور اپنی عقل کے پیچھے لگ کرفصوص قرائی سے مرا بمرے میں -التدتعالي ان كوسير سے داسته كى بدائيت دي اور دوسرى مغات يا عتباريه إلى السبير علي قِلَمَ ٱزُلِيَّتُ وَجُدْبُ وَأَنْوَهِيَّتُ رَ چنا خپر کہتے ہیں کنرق تعالیے حیسم وحیمانی نہیں عرمن وجو ہرنہیں ۔مکانی اور زمانی مینیں وحال ومحل مجی نہیں محدود و متنا ہی مجی نہیں جہت سے بیجہت ہے اور نسبت سے نسبت ہے کفاءت اور شلیت تعنی ہمسراور سم ل موزا اس كى جناب ياك سفسلوب سے اور ضدّىت ويدّتيت اس بارگا و بلندسے مفقود ہے۔ ماں و ماب وعورت و بلٹے سے پاک و متراہے کیونکر ریب مدوت كينشان بي اوران سيغفس لازم آمائ اورتمام تسم كے كمالات جى تعالىٰ کے جناب کے لئے ٹابت ہیں اور تمام قسم کے نقائص اس در کاہ مصلوب ہیں . غرمن امكان وحدوث كي صفات جوالر الفق وشرادت بي،سب اسسكى جناك ياك مصلوب مجضع ما بيس -

محدثات کواُس کی طرف منسوب کرنے ہیں اور زمینوں اور اُسمانوں سکے خالق کو معطّل و بیکارسمجھتے ہیں۔ف*قیر کے نز*د کیب اس گروہ سے ذیا دہ کمبدا ورہیو<del>تون گر</del>ہ کوئی جہان ہیں بیدانہیں ہمُوا۔

سبحان انتر البعن المراسلام لوگ ان بليدوں كوار ابعقول تعتوركة بي اور أن كومكمت كى طرف نسوب كرتے ہيں اور أن كے جو شے امكام كوفسالامر كے مطابق خيال كرتے ہيں ۔

رَبَّنَا لَا تُوْغُ قُلُوبَنَا بَعُدُا ِذُهَدَ يُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنُكَ وَحَمَةً انَّكَ انْتَ الْوَحَابُ .

« أَيا النَّرَثُو بِولين دے كريم بِمادے دلوں كو لم طرحان كراور اپنے ابسے ، مررحمت فازل فرما تُومِر الجنف والاسع "

(م) می تعالی ازل سے ابرتک ایک ہی کلام سے متکلم ہے۔ اگرام ہے تواسی ایک ہی کارم سے متکلم ہے۔ اگرام ہے تواسی ایک کارم سے بھا اور اگرنبی ہے تو وہ مجل سی سے ہے۔ اور اگر تورس وابخیل ہے تواسی ایک استخبار اسی ایک کلام کی دلیل ہے اور اگر تورس ہے تواسی کلام کی دلیل ہے اور اگر تورو قرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہے اور اگر تبدیل العمل اور تھے جو انبیا جلیم العمل و والسّلام پر نانل ہموئے ہیں ،سب اسی کلام کی تعصیل ہیں۔

مباندل وابد باوجرداس قدر وسعت اور درازی کے وہاں ان واحد میں بلکہ وہاں ان کی بخائد ہے وہاں ان واحد میں بلکہ وہاں ان کی بخائد ہے بلکہ وہاں ان کی بخائد ہیں کہ بلکہ ایک ماعث ہے ہے ہوئ بلکہ ایک مرف بلکہ ایک تقط ہوگا ۔ نقط کا اطلاق بھی جمارت کی تنگی نے باعث یہ گیا ہے ۔ وریڈ وہاں نقط بھی گنجا تش نہیں ارکھتا بی تعالیٰ کی دات وصفات کی گیا ہے ۔ وریڈ وہاں نقط بھی گنجا تش نہیں ارکھتا بی تعالیٰ کی دات وصفات کی وسعت بیجونی اور بیجگونی کی قسم سے ہے اور اس وسعت و تنگی سے جوام کان کی صفات ہیں ، یاک ومنترہ ہیں ۔

(۵) مون ت تعاسَلے موبیجونی اور بیچگونگی کے طور مرد دیکھیں گے کہونکہ وہ دوسیت جو بیچون سے دانا بھی بیچونی سے دوسیت جو بیچون موگی - بلکہ دیکھنے والا بھی بیچونی سے

حظِوافر پائے گا تاکہ بے جن کو دیکھ سکے ؛ لا یخید کی عظایاً الصلا اللہ السام ممایا کا دبادشاہ کے عطیوں کو اس کے اُونٹ کا معا سکتے ہیں) کا آس مقر کو این اصفی خواص اولیا ، بیک و منکشف کیا ہے ۔ یہ سئلہ پوٹیدہ ہمی ان بزدگوں کے نزدیک تقلیدی ۔ اہل ندہ ابجات بزدگوں کے نزدیک تقلیدی ۔ اہل ندہ ابجات بزدگوں کے نزدیک تقلیدی ۔ اہل ندہ ابجات کے سواتمام مخالف کر وہ کیا مون کیا کا فراس سئلہ کے قائل نہیں ہیں اور سب کے سب حق تعالی کے دیداد کو محال جانتے ہیں ۔ خالفوں کی دلیل حاضر برغائب کا قیاس ہے جب کا ونساد ظاہر ہو سند سنتہ علی معاجب القبلی والستان می متا بعت کے بغیراس قسم کے پوٹیدہ مسئلہ برائیاں کا حال ہونا مشکل ہے ۔ اور سیرے بار مسیحا کمشد ہر خر سے ترجم یہ وہ ترجم یہ وہ تا میں ہرائیک سر مرکب عیسے نہیں ہرائیک سر مرکب عیسے نہیں ہرائیک سر مرکب عیسے نہیں ہرائیک فر

تعبب اتاب که جولوگ دولت دوست کا ایمان نیس دکھتے وہ اس معادت کوکس طرح حاصل کریں گے ؟ کبونکہ منکر کے نصیب مایوسی اور نا اُمیدی ہوتی ہو اور اس سے ذیا وہ تعبب کی بدمات ہے کہ بدشت میں دہیں اور بجرنز دیکھیں۔ کیونک شرع سے جو کجھ دیظا ہم فہوم ہموتا ہے وہ بہی ہے کہ تمام اہل بہشت کو دیدار کی دولت حامل ہوگی ۔ اور رکیسی نہیں آیا کہ بعض اہل بدشت ذکھیں گے دیدار کی دولت حامل ہوگی ۔ اور رکیسی نہیں آیا کہ بعض اہل بدشت ذکھیں گے این لوگوں کے تق میں صفرت موسی علیالعملوۃ والسّلام کے وہی جو اُنہوں نے فرعون کے موال میں فرطا تھا۔ النفرت عالے حضرت موسی علیہ السّلام آور فرعون کا حال بیان کرتے ہموئے فرطا ہے :۔ حضرت موسی علیہ السّدام آور فرعون کا حال بیان کرتے ہموئے فرطا ہے :۔ قال فَد مُن مَدُد اُنہ اُنہ ہُوں اُنہ وَل مِن السّدَم آیہ وَاللّہ دُمن مَدُد اُوصَلاً کَا اللّٰ مَن السّدَم آیہ وَاللّٰ میں دولی کہا کہاں کا علم میرے درب کے باس میں کہا کہ بیا میں میں کہا کہ بیا میں میں کہا کہا کہاں کا علم میرے درب کے باس

كتاب يس معراده رب نهين مجولنا جس في زيين كوتمها دس سكن

بجعمزنا بنايا اورتمها دسع واسطے راستے بنائے اورتمانوں یان کا آدا''

جاننا جا میئے کہ بشت اور ماسوائے بہشت سب می تعالی کے نردیک برار ہیں کی بیونکہ سب اسی کی خلوق ہیں اور ان میں سیسی میں تقالی کے نردیک لئے حلول و کمکین نہیں لیکن عفی نخلوق کوئی تعالی کے انوار کے ظہور کی لیا قت ہے۔ اور بعض کوئی ہیں جس طرح کہ ائینہ مئور توں کے ظہور کی لیا قت ارکھتا ہے اور بیچر و مٹی یہ قابلیت نہیں ایکھتے یس اس بادگاہ جس شائد کی طرف سے مساوات کی سبت کے باوجود فرق اسی طرف سے ہے ہے

اين قاعده إد دارا بخاكه فعاست معزوكل مذارا بخاكه فعاست

یا دیکموص جا وہ خدا وند برین ہے ظرف ومنطرون وتجزوکل نہیں ہے

ترحبر:

ونیایس دوست واقع میس کیونکد برمقام اس دولت کے ظهور کی لیاقت میں دکھتا ہو تو تحص و نیایس دوست کے واقع ہونے کا قائل ہے وہ جموانا اور مفتری مع و آس نے تعالیٰ کے غیرکوئ جانا ہے۔ یہ دولت اگراس جمان میں مفتری مع و آس نے تعالیٰ کے غیرکوئ جانا ہے۔ یہ دولت اگراس جمان میں مستر ہوئی تو دوسروں کی نسبت معزت کھیم اللہ علیہ القالم و والسلام نہ یا دہ مقدار مقد اور بہا در معارف بغیر علیہ وعلی آلہ العملوة والسلام جواس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تواس کا وقوع دنیا میں نہیں ہوا ہے بلکہ و نیا میں گئے ہیں اور کی دیا میں نہیں دیکھا بلکہ و نیا میں دیکھا ہے۔ اور کے ما تعالم ہوگئے ہیں اور کھر دیکھا ہے۔

٣) حق تع سے زمینوں اور اسمانوں اور پہاٹدوں اور دریاؤں اور وزخوں اور میں اور اسمانوں اور بہاٹدوں اور دریاؤں اور وزخوں اور میں اور نبا آت کا پیدا کرنے والا ہمے اسمان کوستا دوں کے ساتھ اور آیر استد و پیراستد کی ہے۔ اگر سبیط ہے تواسی کی ایجاد سے موجود موا ہے۔ اور اگر مرکب ہے تو وہ بھی اسی کے پیدا کرنے سے پیدا کرنے اسے وجودیں بیدا کرنے اسے کی ایسے وجودیں لاکر جادث کیا ہے ۔

حق تعالے کے بیواکسی کے لئے قدم بعین ہمیشگی نہیں اور نہ ہی اُس کے سوا کوئی چیز قدیم ہوسکتی ہے۔ تمام اہلِ ملت ماسوی الٹند کے معدورث براجماع دکھتے ہیں اور بالاتفاق حق تعالیٰ کے غیر کو قدیم نہیں جانتے اور حوثخص اُن کے قدم کا قائل ہے اُسے ماک کے قدم کا قائل ہے اُسے میں اُسے می

امام مجة الاسلام في اسالة منقد من الصلال بب اس بات كى تصريح كى الم الم مجة الاسلام في الم الم منقد من الصلال بب اس كى تصريح كى الم الدران الوكور كى الفرون الم المراد الله المراد المرا

اَللَّهُ الَّذِی نَعَلَقَ السَّمُوَاتِ وَاُلَادُمِنَ وَمَا بَلِنَهُ صَا اِللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَةِ اَلَّامٍ ثُعَدًا اسْتَوىُ عَلَى الْعَرُشِ -

ود الندتيعالى وه مع بس في آسمانون اور زيين كواور حوكم أن ك درميان مع ويدنون بن بيداكيا مع ميروش نيركن مُوا "

قرآن مجید نیں اُس ضیم کی آئیتیں بہت ہیں۔ وہ بہت ہی بیوقوفس اور نادان ہے جوابنی ناقع عقل سے قرآنی نصوص کے برخلاف کرسے -فَعُنُ لَصُ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ لُوْسٌ اِنْسَا لَهُ مِسنَّ لُوْرِ -

دوجس كے لئے التُرتبی لئے نے كوئی تورنبیں بنایا ، اس كے لئے كوئی تورنبیں "

رد) جس طرح بندوں کے فعال محی اسی طرح بندوں کے فعال محی اسی طرح بندوں کے فعال محی اسی کی مخلوق ہیں اسی طرح بندوں کے فعال محی اسی کی مخلوق ہیں کی مخلوق ہیں کے بیاد کا اس کے غیر کے لئے خلق فیپدا کہ نالائتی نہیں اور مجد کی جہزیدہ اپنے اختیادی افعال ہیں دخل رکھتا ہے وہ اس کا کسب ہے جو بند سے کی قدرت والادہ سے واقع ہوا ہے فعل کا پیدا کرناحی تعالیٰ کی طرف سے ہے اور فعل کا کسب کرنا بند سے کی طرف سے ۔

بس بنده کافعل اختیادی بهدبنده کے کسب کے حق تعالے کی پیدائش م اور اگر بنده کے فعل میں اُس کے کسب واختیاد کا مہرگز ذخل نہ ہوتو مرتعث روعشہ دارو ملااختیار) کا حکم بیدا کہ ہے گاجو محسوں ومشا ہرہ کے برخلاف ہے۔ ہم بداہ تہ بعنی صاف طور برجائے ہیں کہ تعش (باختیار) کا فعل اور ہے اور مخارکا فعل اور ، بندہ کے فعل میں اُس کے کسب کو دخل دینے کے لئے اسی قدر فرق کا تی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی کمال مہر اِنی سے ابنی خلق کو بندہ کے فعل میں بندہ کے قصد کے بعد مبندہ میں فعل کا ایجاد فرا آ ہے۔ اسی لئے بندہ مدح و ملامت اور ثواب و عذاب کے لائق موتا ہے اور قصد و اختیا دیوجی تعالیٰ مالے نے بندہ کو ویا ہے بعل و ترک کی دونوں جہیں محل و ترک کی دونوں جہیں محل اور فعل و ترک کی دونوں جہیں محل ہاں فرایا ہے۔ کی زمان برمفعل بیان فرایا ہے۔

اب اگربنده ایک جمت کواختیا اکرسے تو وه ضروری ملامت کے لائق ہوگا یا مرح و تعربیت کے قابل - اور شک نہیں کمٹ تعالی نے بنده کو اسی قدر قُدرت واختیا اردیا ہے جمب سے اوام و نوا ہی کو بجا لاسکے میم خوری میں کہاس کو قدرت کا ملحطا کی جاتی اور لورلا بورلا اختیار دیا جاتا ہو کچیا ورس قدر جا ہے گئا دیا ہوا ہے ۔ اس کامنگر بداہت و صراحت کا مخالف ہے اور اس کا دل ہمیار ہے کہ شریعت کے بجا لانے میں عاجز اور در ما ندہ ہے اور اس کا دل ہمیار ہے کہ شریعت کے بجالا نے میں عاجز اور در ما ندہ ہے اگر کا کہ رُعُلی الْکھ شرکی ن ما تدعی ہما تدی ہوئے ہے۔

در مشرکوں پروہ اُمرَّسِ کی طرفِ تُوان کُوبلاناً ہے بہت بھا دی ہے '' پیرسٹمذع کام کے بوسٹیدہ مسائل میں سے ہے۔ اس مسئلہ کا نما میت شرح وبیان ہی ہے جوان اوراق میں کھاجا بچکا ہے ۔ والله سُبتَ عَانِد الْمُوقِقِ ۔

رر الشرتعاك توفيق دين والاست "

جو کچیدا بل حق نے قرما یا ہے اُس برایمان لانا جائیے الدر مجت و مکراد کو جھوڑ دینا بھا ہیئے ہ

مد برجلت مرکب توان ناختن کرجا با سپر با بدا نداختن ترجمه: براک مها مناسب نهیس حمله کرنا که اکثر جمهول سے مناسب سے درنا

(۸) انبیا علیم القدان والسلام تمام ابل جهان کے لئے سراسر دحمت ہیں۔
الشرقعا لئے نے ان کوظت کی ہدائیت کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور دادات برگوادوں کے ذریعے بندوں کو اپنی جناب پاک کی طرف بلایا ہے اور دادات الم کی طرف جو اس کی دخت ہے جو کریم کی اس کی دخت ہے جو کریم کی اس کی دخت کو تعدید کے دسترخوان سے فائدہ حال نہ کہا وحق ہوں کہ دسترخوان سے فائدہ حال نہ کہا ان بزرگوادوں نے حق تعالے کی طرف سے جو کچھ چہنی یا ہے سب سے اور حق ہے اس کے ساتھ ایمان لانا صروری ہے ۔عقل اگرچ جبت ہے لیکن مجتب ہے اور حق ہے اس کے ساتھ ایمان لانا صروری ہے ۔عقل اگرچ جبت ہے لیکن مجتب ہے اور حق ہے اس کے ساتھ ایمان لانا صروری ہے ۔عقل اگرچ جبت ہے لیکن مجتب ہے اور حق ہونی میں میں اور اس میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں سے اور ان میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے صرف میں میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے میں اور ان میں سے اخیر و خاتم النبور سے میں سے اخیر و خاتم النبور سے میں اور ان میں سے ساتھ الیاں میں سے اخیر و خاتم النبور سے میں سے میں سے اخیر و خاتم النبور سے میں سے میں سے اخیر و خاتم الیاں میں سے انہور سے میں س

تمام انبیا علیه العلوة والتلام کے ساتھ ایمان لانا جا ہینے اورسب کو معقوم بعنی گناہ سے پاک اور راست گوجا نناچا ہیئے ۔ ان بزرگواروں میں سے ایک بید ایمان ند لانا ہے کیونکد ان کا کلم متفق ہے اور آن کے ایمان ند لانا ہے کیونکد ان کا کلم متفق ہے اور آن کے دین کے اصول واحد ہیں جھزت عینے علی نبتینا وعلی القبلوة والسّلام کی تمریعت کی نزول فرائیں گے تو حصرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم القبلوة والسّلام کی تمریعت کی متابعت کریں گے۔

حفرت خواج محمد بإرش جوحفرت خواج نقشبندق س متر ہما کے کامل خلفار پیس سے ہیں اور بڑے عالم اور محدث بھی ہیں۔ اپنی کما بے صول ستہ ہیں معتبر نقل بیان کرستے ہیں کہ حفرت عیسے علی نبتینا وعلیہ الصلاۃ والسّلام نزول کے بعد امام ابوحنیفہ دمنی الٹرتعا لئے عنہ کے مذہب برعمل کریں گے اور ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حوام حاتمیں گے۔

**9) فرشتے ح**ق تُنعا لیٰ سُے بزرگ ہندے ہیں اور حق تعالے کی رسالت و تبلغ کی دولت سے شرف ہیں اور جس چیز کا ان کوامر ہے بحالاتے ہیں بحق تعا کی سکڑی اور نا فرمانی اُن کے حق میں مفقود ہے ۔ کھانے ، پیننے اور زن ومرد

وتوالدوتناس سے ماک ہیں جق تعالے کی کتا بیں اور محیفے اننی کے در بعے نازل ہوئے ہیں اوراسی کی امانت برِ عوظ و مامون رہے ہیں۔ان سب برایان لانا · دین کی صرور بات میں سے ہے اور اُن کوستیاجا ننااسلام کے واجبات میں سے ہے۔ جمهورا بل حق كنزديب نماص انسان خاص فرشتون مسافعنل بيس كيونكان كا ومول باوجودعوائق اورموانع كيس اورفرشتون كاقرب بغيرمزاحمت وممانعت ك ب تسبیع وتقدس اگرچرقدسیوں کا کام مے لیکن جما دکواس دولت کے ساتھ جمع كرناكامل انسانون كاكام معداللدتعاك فروامام :-

فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجَاحِدُينَ مِأْمُوا لِهِ مُوا أَنْفُسِهِ مُعَلَى الْقَاعِدِينَ دَيَجَةٌ وُكُلَّ وَعَدَاللهُ الْعُسْنِيُ -

« اِنتُدتِعا ليُ فِي الور اور حَانوں كے سائقہ جما وكرنے والوں كو بيني والو برکئی در جے فضیلت دی ہے اور بہرا کی۔ کوحسنی معینی اعلے

مزا كاوعده ديا ہے "

ردا) مخرصادق علياله العالمة والسلام في قروقيا مت اور مشرونشراوردون وببشت کے احوال کی نسبت جو کچے خبروی سے سب سے ۔ افرت بر ایمان لانا التندتعا<u>ل</u>ے کے ایمان کی طرح اسلام کی صرور مات میں سے ہے۔ افرت کا منکر مانع کامنحرہے اور طعی کافرہے۔

قركاعذاب اوراس كي في وغيروس مداس كامنكر اكري كافرس الكين بجتی صرورہے کیونکہ احا دیثِ شہورہ کامنکرہے قبر حوینکہ دُنیا واخرت کے درميان برزخ باس لخ اس كاعذاب مى ايك لحاظ سع دنيا كعذاب كمشابب جوانقطاع يدريعنى ختم مون والاسع اوراك اعتبارس عذاب ا فرت کی ما نند سے جوعذاب اخرت کی مبس سے سے اس عذاب کے نریادہ ترستی وہ لوگ ہیں جوہشاب سے پر ہنرہیں کرتے اور نیروہ لوگ جو لوگوں کی حیلی اور بخن جینی کرنتے ہیں ۔

(۱۱) قبرین محرو بحیر کاسوال مق ہے۔ قبریس بیر طرا بھاری فقنه اور آنواکش ہے حق تعالے ماہت قدم دکھے - قيامت كادن ت بعاورمزور آن والاب أس دن أسمان ياره ياره ہوجائیں گے،ستادے گرجائیں گے. نہن وہالم مکرسے مورس موکنسے ف ومعدوم ہومائیں گے جیسے کنصوص قرآنی ظام رکرنی ہیں اور تمام سلائ گروہوں كا اجاع أس برمنعقد ہے واس كامنكركا فرسے الرّحير مقدمات موہومہ سے اپنے کفرکی تسویل کرے اور نا دانوں کو *راست مسع بہ کائے اس د*ن قبروں سے المطنأ اوربوسيده لليوب كازنده بوناحق بداوراعمال كاحساب مونا أورميزان كاله كهاجمانا اورعمل نامول كاالمه كرانا اورسيجون كودائيس بإحقيس اورئيرون كو بائیں ہاتھ بیںعمل ناموں کا ملناسب حق ہے اور کیل صراط جوکشیت دوزخ پر رکھی جائے گی اور وہاں سے گزد کر بشتی بہشت میں جائیں گے اور دوزخی اس بھسل کر دوزرخ میں گریں گے ، حق سے ریسب امور ہونے والے ہیں بخرصادق ا نے ان کے واقع ہونے کی سبت خبردی سے ان کوبے توقف قبول کر لینا چاہیئے اوروہمی باتوں سے شک و تردید پذکرنی جا ہیئے ۔ اور مسیاٰا ٹیکٹھ الرَّصْوَلُ فَعُدُونَ وَ وَجِر كِيهِ وَسُول تماري سائة لاياً اسس كو بِكِرْ لور نص

قیامت کے دن بیکوں کی شفاعت بروں کے حق میں الٹرتعا سے سی سے حتم سے حق ہے۔ حق ہیں الٹرتعا سے کے حکم سے حق ہے۔ حق ہے میں الکہ ایر مین اُکہ اِثر مِن اُکہ آئر مِن مُن اُکہ آئر مِن اُکہ مِن اُکہ آئر مِن اُکہ مِن اُکہ آئر مِن اُکہ آئر مِن اُکہ آئر مِن اُکہ آ

دونین میری شفا حسّ میری اُمت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے'' دوزرج کا عذاب اورجسّت کا عیش وارام حق ہے۔ حساب سے بحد کا فرہیشہ کے لئے دوزرخ کے عذاب میں دہیں گے اور دون ہمیشہ کے لئے جسّت کے عیش وارام میں رہیں گے ۔

مومن فاسق اگرچه اپنے گناموں کی شامت سے کچھ مدت کے لئے دوزخ میں جائے گا ہوں کی شامت سے کچھ مدت کے لئے دوزخ میں جائے گا ورگنا ہوں کے موافق عذا ب بائے گا ایکن دوزخ میں ہمیشہ ندرہ کا کے تعق میں مفقود ہے جس کے دل میں ذرہ مجرا بیان ہوگا وہ دوزخ میں ہمیشہ ندرہے گا اُس کے کام کا ابخام احمت میراور اُس کا مقام جنت میں ہوگا۔

ايمان وكفر كامدارخاتم بربس - بسااوقات ايسابهى موتاب كتمام عمر ان دونون معتول بين سع ايك كتمام عمر ان دونون معتول بين سع ايك كسابخ متصف دم تاب اوراخ الأس ك ضد سع بدل جاماً سع - إنّ ما العب بكرة الله حَوَاتِي مِد العبادخاتم بربس المتعالم المرب المتبادخاتم بربس المتبادخاتم المربب المتبادخاتم المربب المتبادخ قُلُون بنا بَعْدَ إِذْ هَدُن يَتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنكَ دَحْمَة اللهُ عَلَى اللهُ 
انت المعدد المع

ردد) ایمان مراد به تصدای قلبی سے ان امود کے ساتھ جودی سے فرورت اور تراز اللہ کا اور تراز اللہ کا اور ترک اللہ جودی سے فرورت اور تراز اللہ کا اور آخر اللہ کا اور آخرت ہو جیے ہیں اور زبا نی اقراد مجی ان امور کے ساتھ خود ور آس کے قوجید پر ایمان لانا اور آخرت بر ایمان کتا میں اور معیقے حق ہیں۔ اور ابنیا دکرام اور ملائک عظام پر ایمان لانا اور آخرت بر ایمان لانا خور آخر ایمان لانا اور آخرت بر ایمان لانا خور ایمان لانا اور آخرت بر ایمان لانا خور آخر کے سادے گرجائیں گے۔ زبین و بہاڈ دیزہ این اور جائیں گے۔ اور دار سے گرجائیں گے۔ ذبین و بہاڈ دیزہ این اور جائیں گے۔ اور دار سے ہی توفیق حال ہونے پر اور حال کی ذکو ق اور در معنان کے دوزے ۔ اور دار سے کی توفیق حال ہونے پر ایمان کو نافرہ نی بچوری ، زنا ، تیم کا حال کھانا ، صور کا حال کھانا ، وغیرہ حرام ہیں اور دیا تھی کرنا ، جودین کی مزودیا ت میں سے ہیں اور توا تر کے ماتھ نا برت ہیں۔

رسی کن ہ کہیں کے کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور کا فر نہیں ہوتا یمبیرہ کو صلال جاننا گفرہے اوراس کا کرنافستی ہے۔

ین این اور کورون برخی جاننا چا ہیئے بدعینی این ایمان کے ببوت و تحقق کا اقرار کرنی این این کے ببوت و تحقق کا اقرار کرنی این این استان اور کلم استان اور کلم استان اور ایمان کے ببوتک استان کے ساتھ منافات ایکھتا ہے آگئے استان اور ایمان کے بہر جو بہم ہے سکی شہوت حالی کے شہر سے بھی خالی نہیں استان اور ایمان وشکر کے ترک میں ہے ۔
خالی نہیں ایس احتیاط شک وشکر کے ترک میں ہے ۔

(۱۲) حضرت فلفاً الدبعه کی افغنیت آن کی فلافت کی ترتیب کے مطابق بے کیونکہ تمام المی مِن کا اجماع ہے کہ بغیروں کے بعد ترام انسانوں ہیں سے افغنل حفت مصدیق اور ان کے بعد حفرت فاروق رضی النٹر تعالیے عند میں اور ان کے بعد حفرت فاروق رضی النٹر تعالیے عند میں افغنل سے بھی اور ان کے بعد حفرت فارون رون تب کی کشرت نہیں ہونا اور دبین کی تاثید اور ندم ہی کرتی کے سے بلکہ ایمان ہیں سب سے مالبق ہونا اور دبین کی تاثید اور ندم ہی ترقی کے لئے سب سے زیادہ مال وجان کوخرج کرنا ہے کیونکہ سابق کی دولت سے پاتا اور کمیں تاثیر نہیں ہونی النہ عنہ ہی ہیں نحصہ ہیں ۔ وہ حضرت اور کمون میں جو سب سے اقرال اسلام لائے اور مال وجان سب کچھ قربان اور کو میں تشریب ہوئی ۔ وہ والی سب کچھ قربان کردیا اور مید دولت اس اُمت ہیں بی ان کے سواکسی اور کومیت ترنیس ہوئی ۔ وہول النہ میں اللہ علیہ وسلم نے مرض مون میں فروایا ہوئی۔

كَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحُدُا مَنَّ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنَ اَ فِي كُلِواِينَ فَى فَكَ وَلَوْكُنْتُ مُتَّاخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلُهُ لَهُ تَحْذَدَتَ اَبَّابَكِيرُولَكِنْ خُلَّـة الْإِسُلَامَ اَفْضَلُ سَدُّوا عَزِّي كُلِّ مَوْحَةٍ فِي صلاح الْمُسَاجِدِ خَسَيْرَ مَحُونَحةٍ اَ بِي مَبِسَكُورٍ

دد اوگوں میں سے کوئی الیساشخص نہیں حبس نے مجھ برابو مکر بن ابو تحافہ خ سے بڑھ کہ مال وجان میں احسان کیا ہو۔ اگر میں کو دوست بنانا چاہتا تو ابو کرنے کو بنا آلئین اسلامی دوستی افضل ہے اس مسجد میں ابو مکرنے در بچے کے سواا ور جتنے دریجے ہیں سب کو بری طوف سے بند کر دو "

يسول الترصلي التُرعليه وسلم في فرا ياب :-

إِنَّ اللَّهَ بَعَفَىنِى اَلِيَكُمْ فَعُلَّكُمْ كَلَا كُمِّتَ وَقَالَ اَبُوْلَكُمْ صَدَفَّتَ وَاَسَا فِي بَعَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ اَنْتُعُرَ مَارِكُونَ لِيُ صَاحِبِى ۖ -

دد اکتارتعا کے نے مجھے تمہاری طرف مجیجا، تم نے مجھے جھٹلایا اور ابو کمرنے میری تعددت کی اور اپنی جان و مال سے میری بمدردی اور مخواری کی کیاتم میرے

لئے میرا دوست نہیں تھوڑتے " المعل التوصلي الترعلبه وسلم فرمايا بس :-كُوكُانَ بَعُدى بَدِيًّا لَكَانَ عُصُرُ ابْنِ النَّعَطَابِ .

« اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا توعمرا بن خطاب بوتا ؟

حفرت الميرالمومنين على رصى الترعند فرما ياسم كدحفرت ابوكر وحفرت عرام اس است مین سب سے افغال میں بوكوئى مجھے ان رفضیلت دے و مفترى بعُ بِنُ السكوات كورك الكافون كاجتنع مفترى كول كاست جير.

حعزت خبرالبشر عليه العلاة والشلام كامي بكدرميان الراثي مجكرون كو نیک ومبریمحمول کرناچا ہیئے اور تہوا وہوکس ادرحب جاہ وریاست ا ور طكب دفعنت ومنزلت سي دورهمجمنا جاجيئي كيونكد بنفس امّاره كي رد مليراور كمين عصلتين أب اوراك كفس معنرت خيرالبشر كي محبت بي يك ومان موييك عقد البتراس قدركها مباسكتاب كدان الذائي حَبِكُون من حوم عرت الميرا كى خلانت ميں دا تع بۇئے مقے حق صغرت امير كى مانب مقا اور ان ك مخالف خطا بر محقے سکن بیخطا خطاء اجتما دی کی طرح طعن وملامت سے دورہے چونسق کی طرف منسوب کرنے کی کیامجال ہے ؟ کیونکہ صحابہ سب کے سب عدول بي اورسب كي دوايات عبول بي يصرت امير كيموافقون اور مخالفون كي روايا مدق ووٹوق میں برابر ہیں اور لڑا کی جھگڑے کے باعث کسی برحرح نہیں بمونى سب كودوست جاننا جاسية كيونكدان كى دوستى معزرت بغير علىليسلام كى دوستى كأنيتجه بعد السول التدفيلي الترعليه وستم فروايا بي مَنْ أَحَبُّهُ مُ فَبِحِبِّى أَحَبُّهُ مُدَّ

دد حس نے اُن کو و وسکت رکھا اُس نے میری مجتب کے ماعد اُن کو دوسر کھا۔'' اوران کی بغفن و تیمنی سے بچنا جا ہیئے کیونکہ آن کا بغفن انحضرت مِلَی اللّٰه عِلىہ وِلِمَ كالتعن سع التولي خداصتى التعليه وسلم سف فراياس : -

كَنْ اَبْغَضُهُ مَ فَبِهِ يَعُضَى ٱبْغَضَهُ صَـــ م حِس نے اُل کے ساتھ بغفن دکھا اُس نے کو با سے گانیا

كرساتونغن ركها "

ان بزرگواروں کی تعظیم و توقیر میں مفترت نیرالبشمر کی تعظیم و توقیر سے اور ان کی بے قدری ہے یو من محفرت ان کی بے قدری ہے یو من محفرت خیرالبشر علیہ اصلاح و اسلام کی محبت کی تعظیم و توقیز کو الانی جہامیٹ سب کی تعظیم و توقیز کو الانی جہامیٹے سب کی تعظیم و توقیز کو الانی جہامیٹے سب کی تعظیم و توقیز کو الان جہامیٹے سب کے انداز میں ہے ۔۔

. مَا امَنَ بِرُسُولِ مَنْ لَعُرِيُوقِ أَصْعَابَهُ \* ـ

مدحس فامحاب كى عربت دى وه رسول كرساته ايمان نيس لايا "

### اعمال

دومتراك بالجول نمازون كااداك ناجودين كاستون بي ـ

تىيىترىك مال كى زكوة دينا .

چوشقے اوِ مبارک رمعنان کے دوزے دکھنا ۔

بالخِوتي بيت التُدكاج كرنا -

افترتنا سالا اوراس کے دسول پرایمان لانے کے بعد نماذ تمام عبادتوں سے بہتر عبادتوں سے بہتر عبادتوں سے بہتر عبادتوں سے بہتر عبادت کا ملہ کے بعد جیسے دومری عبادتوں کے مارکان کاحسن وخوبی واتی نہیں۔ طہادت کا ملہ کے بعد جیسے کرگتب شرح میں ظاہر ہو کہا ہے بڑی کوششش اور اہنمام سے نماز کوادا کرنا چاہیئے اور قرآت ورکوع و سجودا ورقوم و حبلسہ اور تمام ارکان میں طری احتیاط کرنی چاہیئے تاکہ کامل طور مہادا ہوں اور رکوع و سجود و تومرو حبلسہ میں سکون و طمانیت بین ادام کولازم جاننا جا ہیئے اور شسستی اور سبے مروا فی سے اوار کرنی طمانیت بین ادام کولازم جاننا جا ہیئے اور شسستی اور سبے مروا فی سے اوا درکرنی

چه بئے۔ نماز کواول وقت بیں اداکریں اور ستی وجہالت سے ناخیر کولیند در کمریں۔
بند کی مقبول وہی ہے جو مولا کے امر ہوتے ہی اس کا امر بجالائے امر کے بجالانے
میں در کر ناہے ادبی اور سکرشی ہے۔ فقہ کی فادسی تی بیں ترخیب القبلوۃ ویسلوسی ا وغیرہ ہروقت اپنے باس دھیں اور مسائل شرعیہ کو اُن بیں سے دیجھ کر اُن برعمل کریں۔ کتاب گلستان وغیرہ فقہ کی فادسی کی بوں کے مقابلہ میں نفنول وسیکا دہیں۔
بلکوم ودی امر کے سامنے لابعتی ہیں۔ دین میں جس امری حاب سے اور صرورت ہے اس کو جاننا جا ہینے اور اس کے سواا ورطوف التقات مذکر نی چا ہیئے۔
اس کو جاننا جا ہینے اور اس کے سواا ورطوف التقات مذکر نی چا ہیئے۔

َ اَسُتَخْفِرُ اللهُ الْعَظِیْتَ الَّذِی لا اِللهَ اِلَّهُ هُوَ اَنْحَیُ الْقَیْمُ وَاتُوبُ اِلیٰهِ وَ وَ اَلَیٰهِ و دیگریعی عمرے اوا کرنے کے بعدی کلم استغفاد سو بار بڑھا کریں اور خواہ وضوبہ ویانہ ہواس کلم استغفاد کے وردکو ترک نہ کریں ۔ حدیث میں ایاہے ۔ کُونُ اِلْمُنْ وَجَدَ فِی صَحِیفَ فِنِهِ اِسْتِنْحُفَا دُّاکِشُبُراً ۔

دد مبادک ہے وہ شخص حبس کے عمل نامر ہیں بہت استغفاد ہو ۔'' نماز چاشت بھی اگرا واکی جائے توظری اعلیٰ دولت ہے۔کوشسش کریں کہ کم اذکم دورکعت نماز چاشت ہمیشہ کے لئے ادا ہوسکیں۔نماز چاشست کی اکثر رکوتبن تبیدی طرح باره رکعتیں ہیں اور وقت وحال کے موافق جتی اوا ہوسکیں غنیمت ہے ۔ کوشسٹ کریں کہ فرمن نماذ کے اواکر فیے کبعدا بتہ الکری الرحی معاش مائے۔ حدیث بیں ایا ہے کہ جوکوئی مرفر من نماذ کے بعد اکتر الکرسی بڑھے اس کوموت کے سوام شدت میں واحل ہونے سے کوئی چیز نمیں دوکتی ۔

ٱللَّهُ مَّهُ مَا اَصْبَحَ بِيُ مِنْ نِعُسَةٍ اَ وَبِاَحْدِمِنْ خَلُقِكَ فَعِنْكَ وَحُدُكَ اللَّهُ مَّهُ وَكُل الدَّشَرُ لِلَ الكَ قَلِكَ الْحَسُدُ وَالتَّ السَّكُمُ مَ

ددیاالڈ اُن جس کو حونعمت مجھے یا تیری خلفتت میں سے کسی کوہنچی ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے تو ایک ہے تیراکو کی شرکیٹ ہیں ہیں تیرے ہی لئے حدہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے ''

اورشام کے وقت اللہ عدا صبح کی بجائے اللہ عدا صلے کہیں اور تمام کری۔ صدیث نبوی میں آیا ہے کہ جوکوئی اس ڈھاکو دن میں پڑھے گا اس دن کاشکر اوا ہوجائے گا اور چوکوئی دات کو بڑھے گا اس داست کا شکر اوا ہوجائے گا۔ اور ورد سکے لئے عزوری نہیں کہ طہارت ووعنو کے ساتھ میڑھیں مبکہ دات اور دن کواس ورد کوشی وقت جا ہیں بجالائیں۔

مال کی ذکوٰۃ دینا بھی دین کی ضرور مات میں سے ہے۔ رغبت ومنت سے ذکوٰۃ کے معارف میں سے ہے۔ رغبت ومنت سے ذکوٰۃ کے معارف میں بہنچ نی جا ہیئے۔ حبث عرصی حقیقی حکمت نظر سنے فرمایا ہے کہ مربے علیہ اور انسی میں میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں بھرا احرا وراجی حزادوں کا توجیروں تخص بہت ہی ہے انسا ون اور اس مقورے سے مقترے اداکر نے میں توقف کرنے اور اس

کے دینے بی بُخل اختیا ادکرے اس قسم کے توقعت جوشری احکام کے بجالانے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کا باعث دلی ہیاری ہے یا آسانی منزلہ احکام کے ساتھ لیعین نذکر نا صرف کلمیٹہا در سے کا کہنا ہی کا فی نہیں ،منافق ہی اس کلم کو کہتے ہے۔ دلی تقین کی علامت دھنا و رغبت سے احکام شمری کا بجالانا ہے۔ ایک جبیل جو کوافی کے اداکرنے کی نیست کیسی فقیر کو دیں ، ان لاکھ جبیل کے فرج کرنے سے ہم رکون کے داکر سے نافل ۔ موتی جو اس نیست کے بغیر دیں ۔ کیونکہ اس کا دینا فرمن ہے اور اُس کا دینا نفل ۔ فرمن کے مقابلہ میں نفل کسی گنتی میں نہیں ہے ۔ کا مس کہ ان کے درمیان و ہنی سبت ہوتی ہے مگر نہیں ، یشیطان معین کے ہموتی جو گرون ہے اور اُس کا دینا وار کی طرف دہنا کی کرون ہے اور اُس کا دینا ہوتی ہے مگر نہیں ، یشیطان معین کے اور کرون ہے داکر واکوں کو داکھن سے ہماکہ نوافل کی طرف دہنا کی کرتا ہے اور کرون ہے دوک دکھتا ہے ۔

ماه مبادک درمفان کے روز ہے جسی اسلام کے واجبات اور دین کی مزوریات میں سے ہیں، ان کے اداکر نے بیس بھی مٹری کو سٹسٹس کرنی چا ہیں اور بے ہم ودہ عذروں سے دوزہ ترک مذکرنا چا ہیئے بعضرت بمغیر علالقلاۃ والسّلام نے فرمایا ہے کہ دوزہ دوزہ کی آگ سے ڈومال ہے اور آگر بیماری یا اور سی طروری نع کے باعث دوزہ قضا ہو جائے تو ملا توقعت اس کی قضاء اداکرنی چا ہیئے اور سُستی اور عظلت سے دیمیوٹرنا جا ہیئے۔

انسان ا پینمولی کا بنده اورغلام بسید بنود مختار نهیں بسید اس کواپنے مولی کے اوامرونوا ہی کی بروجیب نه ندگانی بسر کرنی چا بسینے تاکہ نجات کی اُمید ہو سکے اور اگر اسیا نہ کیسے کا توبندہ سکش ہو گاحیس کی سنزا طرح طرح کے عذاب ہیں۔
اسلام کا پانچواں کئن بمیت اللہ کا جیسے اُس کی بست سی شرطیں ہیں ہو گست فقہ بین فقل طور بردرج ہیں۔ شرطوں کے موجود ہونے براسس کا ادا کمتب فقہ بین فقل طور بردرج ہیں۔ شرطوں کے موجود ہونے براسس کا ادا کمرنا ضروری ہے جھے بہلے تما گئا ہوں کو گرادیتا ہے۔

غرمن شرعي حل وحرمت ميں طرى احتياط كرنى جا ہيئے اور حب چنرسے حاصب شرىعيت علىدالعدالوۃ والسّلام نے منع فرما يا ہے اس سے اپنے اُپ كوروكنا چاہئے اور ثرعی صدودی محافظت کرنی چاہیئے اگر سلامتی اور نجات مطلوب ہے بیخواب خرکو سش کر کہ تک کانوں میں پڑی دہے گا۔ خرکو شش کہ بنک ہوگی اور غفلت کی دُونی کہ اور کانوں سے نکال افرایس کے اس وقت ندامت وصرت کے سواکچھ ہاتھ نذائے گا اور خجالت و خمادت کے سواکچھ ماس نہوگا موت نزدیک ہے اور آخرت کے طرح طرح کے عذاب تیاد اور کہا دہ ہیں ۔

دو معنى ايني جانوں اور استے اہل وعيال كواس أكس سے بچاؤ حس كا ايند من أدى اور تجربيں ؟

ایندی آوی اور میری ته مقادر شریت حقد کے مطابق اعمال صالحہ کے بحالا مقادر کے درست کو نوالئی حقائد کے بحالا کے بعد اپنے اوقات کو ذکر اللی حقائد کے سعہ آباد دکھنا چاہئے اور اس کی یاد سے فادغ و غافل نہ ہو نا چاہئے ۔ ظاہر کو اگر خلق کے ساتھ مشغول رکھیں تو چاہئے کہ باطن حق تعالیٰ نے ساتھ مشغول رکھیں تو چاہئے کہ بمار رے صفرات نواجگان قدس متر ہم کے طریقہ میں بمتدی کوید دولت فین کا مل کمل کی صحبت میں بعظے ہی قدم میں اللہ تواس کی عنایت سے مامل ہو جاتی ہے میں میں میں اللہ تواس کی عنایت سے مامل ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو جاتی ہی اس بات کا یقین حال ہو گا۔ بلکہ کچید کچھو مقدم الاہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو حال ہے آس کو صفائل من سے دکھیں اور اس کاشکر اداکری اور زاد کی کے امید والد رہیں۔ جو نکہ حفرات نقشبند ریے قدس سے اس کے اس طریق میں اندراج بنیا بہت در بدا سے را بتدار میں انتہا درج ہے۔ اس لئے اس طریق میں مقور آمجی بہت ہے۔ کیونکہ ابتدا میں انتہا کی خبر مل جاتی ہے۔ سکے دسکین مبتدی کے معزودی ہے کہ خواہ اس کو مبت کچھوں کی ہوائس کی نظرین تھوڑا ہی دکھانی دکھانی کو مورات کے مورات کی مورات کے مورات کی مورات کے مورات کی مورات کے مورات کے مورات کی مورات کے مورات کے مورات کی مورات کے مورات کی مورات کے مورات کے مورات کے مورات کی مورات کے مورات کے مورات کی مورات کی مورات کے مورات کی مورات کی مورات کے مورات کی مورات کے مورات کی مورات کی مورات کی مورات کی مورات کی مورات کی مورات کے مورات کی مورات کے مورات کے مورات کی مورات کی مورات کے مورات کی م

دے دلین اس کے سکرسے غافل مدرسے اس کابھی شکراداکرے اور زیادتی کا مجھی طالب دہے ۔ ذکر قلبی سے اس کا محق کے ماسوائے تن کی گرفتادی اور تعلق جودلی بیمادی ہے ول سے دور مہوجائے۔ جب یک بیگرفتادی دور نہو ہو ایمان کی حقیقت کا بیتر نہیں لگتا اور شریعت کے اوامرونواہی کے اداکرنے میں سہولت و اسانی مصل نہیں ہوتی ۔

وكر كو ذكرتا ترا جان است باكثي دل نه ذكرر حان است

ترجمہ: ذکر کر وکر جب الک جان ہے دل کی باکی یہ وکر رحمان ہے

کهاناکهانے میں جا ہیے کنفس کی لذّت مطلوب نه ہو بلک عبادت کی قوت و طاقت کی نیّت سے کھانا کھا ہیں ۔ اگر ابتدار میں بہ نیبت حاکل نه ہو تو تنگف کے سامۃ اچنے آپ کو اس نیّت پر لائیں اورال بی و تعرّع کریں کہ بہ نیّیت حاکل ہوجائے ۔ اسی طرح کیٹرا پیننے میں عبادت و نماز کے اداکرنے کے لئے فرینت و زیبائش کی نبیت ہونی چاہ ہے ۔ قرآن مجید میں آیا ہے : نُحدُو اَذِیَکَ مُرْعِت مُرْق کِلْ مَسْجِیل -

رد بېرمسبىد كے نزدىك اپنى زينت حاصل كرو "

قیمتی اور عمده کیروں کے پہننے سے تعدود خلق کا نمود اور دیا یہ ہونا چاہیے کہ دین ہے۔ اسی طرح کوشسٹ کرتی چاہیے کہ تمام افعال و حرکات وسکنات میں اپنے مولاجل شائہ کی رضامندی مظور ہوا ور شریعیت کے موافق عمل کیا جائے۔ اس وقت فا ہر و باطن دونوں تی تعالے کی طرف متوقع اور اُس کی یا دیس ہوں گے۔ مثل خواب بینی بیند حور را مرغ فلت ہے جب اس بہت سے کی جائے کیے طاعت وعبادت کے ادا کرنے میں سے سے کی جادے کہ جا ور حب مک سوتے دہیں طاعت وعبادت ہی میں شمار ہوتا ہے کیونکہ میسونا بھی طاعت کے ادا کرنے کی نیست بر ہے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ :

یسونا بھی طاعت کے ادا کرنے کی نیست بر ہے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ :

یسونا بھی طاعت کے ادا کرنے کی نیست بر ہے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ :

توم العلماء عِبادی سیستماء ہ سوران کا حبادت ہے ۔ اگر میرفقیر جانتا ہے کہ آج آپ کواس بات کا مصل ہونا مشکل ہے کیونکہ

اس خص سے اللہ کی پناہ خور نہائے اور اپنے مذیا نے سے رنجیدہ نہ ہمو۔ اور کچپرنہ کرے اور اپنے نہ کرنے سے نشیمان نہ ہمو۔ البیاشخص جاہل مرکش ہی، حس نے مبندگی کی دستی سے اپنے سمرکوا ورغلامی کی قید سے اپنے باؤں کو نکال لیا ہے ۔

رُبِّنَا إِبِّنَا مِنْ لَدُ مُكَ دَحُمَةٌ وَحَبِّئُ لَنَا مِنْ ٱمُوِنَا وَشُدًا -

﴿ يَاالتَّرَتُواجِينَ بِإِس سِ بِم بِرِرِمْت ناذل فرما اوربِما دے کام سے مجالاتی ہما دیے کام سے مجالاتی ہما دیے کام

اگرچ وقت وحال اور زمان ومکان اس امر کا تقاضانہیں کرتا تھا کہ کچھ لکھا جائے لیکن جب آپ کا کمال رغبت وشوق دیکھا اس لئے تکلف کے ساتھ اپنے آپ کواس امر رپر لاکر حنب دسطریں لکھ کر کمال الدین جسین کے حوالم کی ہیں۔ حق تعالے آپ کواس کے مطابق عمل عطا فرمائے۔

وَالسَّلُامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (سَلَام ہواُس تَّخص رَجِس نے ہداست اختیاد کی -) به

## زمانهابتلاء كاأبب اورمكتوب كرامي

ٱلْعَمُدُ للهِ مَن بِ الْعُلَمُ بَنَ وَالْصَاعَلَى كُلِّ حَالِ فِي السَّنَّرَ إِوَالصَّرَ إِنْ وَالصَّرَ إِنْ وَالصَّرَ الْعِلْمِينَ فَي حَمْر السِمِينَ وَالصَّرَ الْوَالْمِينَ فَي حَمْر السِمِينَ وَالصَّرَ الْوَالْمِينَ فَي حَمْر السِمِينَ وَالصَّرَ الْوَالْمَعَ وَالْمَصَرَ الْمُعَالِمِينَ فَي حَمْر السِمِينَ وَالصَّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَصَرَ الْمُعَالِمِينَ فَي حَمْر السِمِينَ وَالْمَصَرَ الْمِينَ فَي حَمْر السِمِينَ وَالْمَصَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالسَّمَا الْمُعَالِمِينَ فَي حَمْر السِمِينَ وَالسَّمَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا السَّمَا الْمُؤْمِنِينَ وَالسَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمِعْلِينَ وَالْمَعْلِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينِ وَالْمَعْلِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلَى السَّمِينَ وَالْمَعْلِينَ وَالْمَعْلِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمِنْ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمِنْ وَالْمِنْ السَّمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمِينَا وَالْمِعْلِمِينَ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعِلِمِينَ وَالْمِنْ وَالْمُعِل

اب كاصحيفة شريفه معربرير ك جرسيامان كم مراه ارسال كيا تقا بهبنيا -

التُرتعاكُ أَبِ كُوجِزاء مَن مِردَ \_ أب ني لكها تقاكه الس سفر سَفِق عنود مَعْف التُرتعا عقاكه الس سفر سَفِق عن وائن التُن مقاصد كام الله بهونا مشكل تقا- أب الميدوار إلى - فَاتَ مَعَ النَّعُسُرِ لَيْسَرُ الله وَلَا مَن كَلَ النَّعُسُرِ لَيْسَرُ الله وَلَم وَلَكُمْ لَا تَنْكَى كَمُسامِدً السانى بِي بِيشَكُ مِن لَكُ مُن المُعْسُرِ لَيْسَرُ الله وَلَم وَلَكُمُ لَا تَنْكَى كَمُسامِدً السانى بِي بِيشَكُ مَن المُعْسُرِ لَيْسَرُ الله وَلَم وَلَكُمُ لَا تَعْمُ كَمُسامِدً السانى بِي بِيشَكُ مَن المُعْسَرِ لَيْسَرُ الله وَلَم وَلَكُمُ لَا تَعْمُ الله وَلَم الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلّا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلِي الله وَلَا الل

ابن عباس رضی التُرینها فروت این دکتُ یَغُلِبَ عَدُر کَشُور بَیْنَ مُنِور دُولَسانور این این می الله می این می ایر ایک تنگی می غالب جمیس ہوتی گ

پر ایٹ کی جی سب یں ، رق ہ فقراپنے احوال بُرطال کو کیا لکھے اور کیا دوستوں کو بے مزہ کرے تاہم التٰرتعالے کا ہزاد ہزادشکر سے کرعین بلا ہیں عافیبت حال ہے ۔

فَسُبُهَ حَاكَ اللهُ مَنْ جَهِيَعَ يَكِنَ الطَّدَّيُنِ وَقَرَنَ بَسُينَ الْمُتَنَا فِيهُنَ -پاک ہے وہ دانت جس نے دومندوں کوجے کر دیا اور دومخالعت مجیزوں کوملادیا ہے

ايك دن فقرقراك مجيدى تلاوست كرد إمخاكديدا بيت اكن : قُلُ إِنْ كان اَ بَا ءُكُدُ وَابْنَاءُكُدُ وَإِنْحَوَانُسكُوْ وَازُوَاجُكُمُ وَعَيْدُيُوكُكُمُ وَاحْوَالُ مَا قُسَلَوْ فَعَدُ وَابْنَاءُكُدُ وَإِنْحَادُهُ تَحْشُونَ كَسَاءَ هَا وَصَلَّبَكِ تَرْفَوْلَهَا اَحْتَى بَا إِنْ كُمُرْمِنَ اللّهِ وَتَهَسُّولِهِ وَجِهَا دٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَوْفَوْلَهَا اَحْتَى بَا إِنْ كُمُرْمِنَ اللّهِ وَتَهَسُّولِهِ وَجِهَا دٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَوَلَّهُ لَهُ يَهُدِى النَّهُ إِنَّ اللّهُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ لَهُ يَهُدِى الْقَرْمُ الْفَاسِعَانِيَ .

دد کرد آگرتمهادسته باپ، بینیخ ، مجانی ، بیومای ، کنبه اور وه مال جوتم نے

جمع کئے ہیں اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈورتے ہو اور مکان جن کو تم پہند کرنے ہو اور مکان جن کو تم پہند کرنے ہو الٹدا ورائس کے دسول اور جہاد فی سبیل الٹدی نسبت تم کوعزیز ہیں تو بھر منتظرہ ہو کرانٹر تعاسلے کا امرا جاسئے اور الٹر تعالیٰ فاسقوں کو بھر براہت نہیں دیتا ہے اس آئیت کر بمیر کے بڑھنے سے بہت گرمیا ورخوف غالب آیا۔ اسی اثناء میں اپنے حال کا مطالعہ کیا۔ ویکھا کہ ان تعلقات میں سے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ میں اپنے حال کا مطالعہ کیا۔ ویکھا کہ ان تعلقات میں سے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ اگرسب کے سب تلف و نا چنر ہمواوران امور کوئی ایسا امر پر اختیاد نہ کرے گاجس کا کرنا شریعیت میں گرامعلوم ہمواوران امور کواس امر پر اختیاد نہ کرے گا۔ مکتق ب الیمنا

## الينے مرمدوں كے دىنى احوال كا خيال ركھنا

باقی التماس برہے کہ حبب یار ہمادے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کھتے ہیں توہمیں جی جائے کے لئے محبت کھتے ہیں توہمیں جی جائے کہ ان کو ازروہ ندکریں بلکہ ناذ کے ساتھ دکھیں اور اُن کے ظاہری والحنی احوال کی خبر دکھیں ۔ مدیث قدسی شہورہے :
کا حَا فُدَ إِذَا دَنَيْتِ لِیْ طَالِبُ اَفَلَنَ لَهُ خَادِ مَّا ۔

تغافل كو دُور كرس -

### مکتیب م<u>اا</u> ۳۶

## صبراور رصابرقعنا كابيان

اَلْحُدُنَّهُ ثَرَّتِ الْعَالِمُيْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالفَّرَّ آءِ وَ فِي الْعَا فِيْدَ وَالْبَلَاءِ . وورنج وثوشی اورعافیت وبلایس النر رب العالمین کی حمد سے " اس حجیم جل شائد کاکوئی کام حکمت و بہتری سے خالی نہیں ہوتا یو کچے اللہ تعالے کرنا ہے۔ اس میں سرامرصلاح و بہتری ہوتی ہے ۔

عَسَى اَنْ مَنكُرَهُولَا شَدِينًا وَهُوَ خَدْيُرُ لَكُمُ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّولَ شَيْئًا وَهُوَ خَدْيُرُ لَكُمُ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّولَ شَيْئًا وَهُو شَيْئًا

وو قریب ہے کہ تم کسی شئے کو گرا جانو اور وہ تمہادے لئے اچمی ہو، اورکسی شئے کو تم اچھا جانو اور وہ تمہادے حق میں گری ہو، بربات اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے "

سب أب اس كى بلا برصبر كريس اس كى قصنام برداصى دہيں اس كى طات برثا بت قدم دہيں اوراس كى نافر الى سے تجيس - إِنَّا لِللهِ و إِنَّا إِلَيْ يَهِمْ جِعْقُكَ -السُّد تعاسط فرا ما سے :-

مَا اَصَاحَبُكُمْ مِنْ مُعِيثُبَةٍ فَبِمَاكُسَبَتُ اِيُدُيكُمُ وَيَعُفُوعَنَ كَالْمُسَادِدُ لِيَكُمُ وَيَعُفُوعَنَ كَالْمُسَادِدُ لِيَكُمُ وَيَعُفُوعَنَ كَالْمُسَادِدُ

"جور مولیدیت تم کومینی سے تمہارے اپنے ماعقوں کی کما ٹی کے بات ا سے اور بہت کومعاف کرتا ہے "

ىپى اچنے افعال سے الٹرتعاکے ساشنے توبہ واستغفاد کریں اوراس سے عفو وعا فیدے طلب کریں ۔

فَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفَقُ يُحِبِّبُ الْعُفُقِ ثُمْ كِيونكه السُّرَّة عاسلِ معاف كرنے وا لاسے اورعفوكو دوسىت دكھتا ہے "

اورجهاں یک ہوسکے بلاسے بچیں کیونکہ اس معیدبت سے حوطاقت سے بڑھ کر ہو معباگنا انبیاء علیہ العداؤة والسّلام کی سُنّست ہے۔ اور ہم علین بلایس عافیت کے ساتھ ہیں۔ اس باست پر التّد تعاسلے کی حمسد اور اس کا احسان ہے۔

#### مكتوبنزا

## شربیت برانستهامت دکمنااوراینین کومبرخیر کا وسیله مجھنا صروری ہے

إِنَّ اللَّهُ سُبُحَانَـهُ يُحِيبُ مَعَالِيَ ٱلْهِمَدِ .

ود الشدتعاك بلند بمتول كودوست دكمتًا سي ؟

برادرم ما فظمدی علی کی نسبت بعضرت عیسی ملی نبتیا وعلیالقلوہ والسّلام کی تربیت کا واقعہ حجوات سے ایکھا تھا۔ ہاں ما فظ ہمادے طراق کے ساتھ بست مناسبت دکھتا ہے لیکن اس قدر جاننا منروری ہے کہ دولت اگر جی بنظا مہری حجہ سے بہنچ درحقیقت اس کو اینے شیخ کی طرف منسوب کرنا چاہئے۔ اظام کرسی حجہ سے بہنچ درحقیقت اس کو اینے شیخ کی طرف منسوب کرنا چاہئے۔ کا کرق قبط کر ایک تاریخ اس کو ایسے برای سے جاننا چاہیے کیونکہ وہ مصورت میں کوئی فیصل بہنچ اس کو ایسے برای سے جاننا چاہیے کیونکہ وہ مصورت میں ماع ہے۔ اور جو تربیت ظاہر ہموتی ہے درحقیقت اس کی طرف سے ہے۔

اس مقام براکٹرطالبوں کے قدم بھیسل جاتے ہیں ۔ اس مقام سے بخونی واقعت ہوناچا ہیئے۔ تاکہ ڈیمن لعین موقع باکر براگندہ مذکر ہے۔ آپ نے شنا ہی ہوگا کہ ہرکہ یک جاست ہمہ جاست، وہرکہ ہمہ جاست سیج جانے بعنی جوایک حجہ ہے وہ سب جگہ ہے اور جوسب حجہ ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں ۔ حافظ کو دُعالیم بنج ایس ۔

مكتوب ميرا

# ا أيت إنّما العشركون نجس كي فسير *ورشكين*

# کے بھی ہونے کامطلب

اَلْعَمُدُيلَّهِ وَسَلَا مُمْ عَلَىٰ عِبَادِةِ اللَّذِينَ اصْطَفَى درالسُّرتعاك كي حرب اوراس كريرنده بندول برسلام بهو")

اوراً س كے برگزيده بندول برسلام ہو"-)
ميرے مشفق مخدوم انهين معلوم تفسير سينى كي تي بي المقعموليا
مقار تفسيروالا آيت كريم كوائر حنفيد كے موافق بيان كرتا ہے اور بخاست سے
شرك اور نعبث باطن اور براعتقا دى مراد دكھتا ہے واربي جوبعدازاں اُس نے
کہا ہے كہ يولوگ بخاسات سے برہنيز نهيں كرتے ربير بات آج كل اكثر ابل اسلام
ميں مي موجود ہے اور اس باعث سے عام ابل ايا نوں اور كافروں كورميان
كو ئى فرق نهيں ہوسكتا ۔ اگر نج است سے برم نيز دكر فائى آومى كى بخاست كا
سبب ہے تو كھر معاملہ تنگ ہے ۔ قلة حَوَجَ في اللهِ سَلَة مر راسلام ميكوئي
سندن ہوں ۔

اور میجود من ابن عباس دهنی الند قعالے عنه اسفقل کی ہے کہ شرک گُقول کی طرح بخس العین ہیں اس قسم کی شا دو نا در نقلیں دین کے بزرگوادوں سے بہت آئی ہیں دلکین ریسب تاویل اور توجیہ برجمول ہیں میدلوگس طرح نحالی یا ہموسکتے ہیں جبحہ اسمنع مزت صلی الندع ہیدوستم نے میودی کے گھرسے کھا ناکھا یا ہے

اورمشرك عربرتن سيدوضوكيا سعا ورحضرت فادوق ومى الشرتعا سلين بعى نعانی عورت کے کھے ہے سے وضو کیا ہے ، اور آگرکہ بن کہ ہوسکتا ہے کہ آبیت کرمیہ المَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَعَلَون امشرك نبس بن ان روامتون سے متافر مواور أن كى نَاسَعُ ہورتواس كا جواب يہب كراس جَكَ صرف تواندلودٌ ( ہوسكتا سے ) كافئ نيس اس كيمتاخر بون كوثابت كرنا جاجيت تاكنسخ كا دعو كصحيح بهو فَإِنَّ الْخَصْمَة مِنْ وَدَاءِ الْمَنْعِ رَكُيو كَنْتِصِمِ تعِينَ مَنَا طربِ دِنيلَ نهيں مانتا ) اور اگراس آسيت كا متانز ہوناتسلیم ہی کرلیں تولی حرمت کی مثبت نسی جبکے مراد نجاست سے خبث باطن ہے کیونکمنقول ہے کہ کوئی پیغیمبری آیسے امرکامرنکب نہیں مُواحِس كالنجام أس كى تمريعيت ميں يائسى دوس نبى كى تمريعيت ميں حرمت كسينيا ہو اورا خیرلیں حرام بوگی بهو۔ اگرچه وه امرادتكاب كوقت مباح بى كيون نه بهو۔ متل شراب حويهك مباح تنى اور معرحوام بونى اس كوسى بغير بيان الرشركون کا انجام کا دظا ہری نجاست پرقراریا تا اورکتوں کی طرح نمبس عین ہوتے تو آنحفرت صلى التُدعِليه وستم جوتمحوب رب العالمين بين برگزاك كربرتنول كو با تق نداسكات جرما أيكداب وطعام ان كالميت كهات -

ومت کے قائل ہیں ۔اذروئے عادت کے محال ہے کہ اپنے آپ کواس کے ارتکاب سے معوظ کے مطاب کے انہاں کے ارتکاب سے معوظ کے مطاب کے معال ہے اس کے معال ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کہ میں میں ہے کہ سب سے اسان اور سہل امریز فتو لئے دیں ۔اگر اینے مذہب کے موافق نہ ہوسکے توجس مجتمد کے قول کے مطابق نہ یا دہ اسانی اور سہولت ہو اُس یرفتو لئے دینا چا ہے ۔ التد تعالیٰ فرما نا ہے :۔

فَيرِيدُ اللهُ مِن مُ الكيسَرَ وَلَهُ يُرِيدُ مِن مُ مُ التُعْسَرَ وَلَهُ يُرِيدُ مِن مُ مُ التُعْسَرَ وَلَهُ يُرِيدُ مِن اللهُ الل

دورى جَدُوْوا بِ :-مِينِيدُ اللهُ أَنْ يَخِفِهِ مَنَ عَنَاكُمُ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيفًا -

رو الترتعالية تم سع تخفيف كرنى جا بهتا بي اور انسان منعيف بريس الترتيالية تم سع تخفيف كرنى جا بهتا بي اور انسان منعيف

پیداکیا گیا ہے ۔ فلق پرتنگی کرنا اور اُن کورنج میں او الناحرام اور السُّرتعا کے کونالبِسند، علادشا فعیہ معبن ان مسائل ہیں جن ہیں امام شافعی نے تنگی کی ہے مذہب صفی پرفتو نے دیتے ہیں اور لوگوں بر اسانی کرتے ہیں مثلاز کو ہ کے مصادف ہیں امام شافعی دیمتہ الشرطیب سے نز دیک صدقہ کوز کو ہ کے تمام اقسا کی مصادف زکو ہے برتقسیم کرنا جا ہیئے ۔ جن میں سے ایک خولفۃ القلوب ہے جو اس وقت مفقود ہے علی مِشافعیہ نے مذہب جنفی کے مطابق فتوی دیا ہے اوران اقسام میں سکے سی ایک میں دید ہے میرکفا ایت کی ہے ۔ اوران اقسام میں سکے سی ایک میں دید ہے میرکفا ایت کی ہے ۔

روی و این است میں ہوتے توجا میے تھا کہ ایمان لانے سے بھی باک منہوتے سیم علوم ہُوا کہ ان کی سجاست محبث باطن اور بداعتقادی کے باعث ہے جو دور ہوسکتی ہے اور صرف باطن برہی موقوف ہے جو اعتقاد کا محل ہے اور اندرونی شجاست ہیرونی طہارت کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتی ۔ چنا نخبہ ہر ادنی اوراعلیٰ کو معلوم ہے۔ نیر کلام صن انتظام اِنّسَا الْکُشُرِگُونَ جُسُسُ میں مشرکوں ہے صال کی ضردی گئی ہے جس کو ناسخ ومنسوخ ہونے سے محبد علق نهیں کیونکہ نسخ منم شرعی کے انشاء میں ہے منکسی شے کی اخبار میں بسی جائے۔
کہ شرک ہر وقت نجس ہوں اور مراد خجاست سے فیب اعتقاد ہوتا کہ دلیلیں
باہم متعارض اور مخالف نہ ہموں اور اُن کا باتھ لگانا یا حکیوناکسی وقت محذور و
منوع یہ ہو جس دن اس فقیر نے اس بحث میں اُست کہ میہ وَ طَعَالُم الَّذِیْتَ
وُدُو الْکِیّا بُ حِلُّ لَکُ دائِلِ کتاب کا کھانا تمہارے لئے ملال ہے) بڑھی تی
تو کہ ہے نے اس کے جواب میں فر مایا تھا کہ مراد اس جگر کیموں اور چنے اور مشور
سے ہے۔ اگراس توجیہ کو اہلی عرف مان لیس تو کھیے مصالحة نہیں لیکن انصاف
سے ہے۔ اگراس توجیہ کو اہلی عرف مان لیس تو کھیے مصالحة نہیں لیکن انصاف

اس تعدیع اورطول کلای سے اصلی مقصود بیرہ کہ اپ خلق خوا پر امرم کریں اورعام طور بران کی بخاست کا حکم بند دیں اور سلمانوں کو بھی کفالہ کے سابقہ طبخے بند جانیں اور وہی نجات کے باعث مسلمانوں کے کھائے چینے سے بر ہنے بنز کریں اوراس طرح سب بزار رنہ ہوں اوراس کو احتیال نہ کریں بلکہ احتیاط اس احتیاط کے ترک بنز ایرین ہے۔ زیادہ کیا تکلیف ہی جائے سے اندے بیٹی تو گفتم عم دل ترسیم کردل ازردہ شوی ورزشن بسیال اندے بیٹی تو گفتم عم دل ترسیم کردل ازردہ شوی ورزشن بسیال ترجم بد

مكتوب مسك

صحابر کام کی عظمت و محبّت اوراُن کی باہمی اُلفت کے باریے بین تفصیلی مکتوب گرامی از صغه ۳۹۲ تا ۳۹۹ دنترسوم پر ملاحظ فرائیں -

رازردہ نہ ہوجائے ہت سُن سُکے دل تیرا

ابتدائے سلوک میں ذکر کابورا استام کرناضروری م

اس راہ کے مبتدی طالب کے لئے ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کی ترقی ذکر ي كرادىيدوابستەسى بشرايكىشىغ كاملىكىل سىاخىركىيا مواوراگراس شرط ے ساتھ نہ ہوتوق ابرار کے اوراد کی قسم سے ہے جس کا نیٹر مرف تواب ہے · اس سے قرب کا وہ درجہ جومقربین کو مال ہوتا ہے ماصل نہیں ہوتا -اورب جوکہا ہے کہ ابراد کے اورا دکی قسم سے ہے اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حق تعاف لے کا مفتل شیخ سے وسیلہ اے بغیر سی طالب کی تربیت کرے اور ذکر كالكماراس كومقربون ميس سع بنادے بلكہ جائزے كم ذكرك كرادے بغیراس کوقرب کے مراتب سے مشرف کردے اور اپنے اولیا دمیں سے بنا لے۔ اور رتم طاکٹر کے اعتبارے سے اور حکمت وعادت کے موافق ہے۔ حب الله تعالے کے ففل سے وہ معاملہ حو ذکرسے والستہ ہے بُورام و جانا ہے اورنفسانی خواہشات کے معبودوں کی گرفیا دی سے بخات مکمل ہو جاتی بے اورنغس امّاره مطمّنه بهوجا تابے تواس وقت ترقی ذکر کرنے سے مال نیس ہوتی- اس مقام میں ذکر ابراد کے اوراد کا حکم پیدا کر لیتا ہے ۔ اس قام میں قرب کے مراتب قرآن کجید کی تلاوت اور نماز کوطول قرآنت کے ساتھ ادا كرنے برِ وابسته بی ۔اول اول جو كھي ذكر كرنے سے ميسر بھو تا تھا اس وقت قراك مجيدى تلاوت اورخاص كرنمازى قرأت بي حال بموجا ماس -غرمن اس وقت ذكر تلاوت كالحكم ببدا كراسيّا سي جواقل اقل ابرارك اوراد كقسم سعاتفا اور تلاوت ذكر كاحكم فيداكرليتي سي حوابتدا و وسطيل مقرمات دلطینی اسباب قرب میں سے تھی اعجب معاملہ ہے۔ اس وقت اگر وكركو قرائت قران كے طور بريكراركيا جاما ہے جو آيات قرانى كے باك كلمات بي سے ہے اور اعوذ سے مروع کیا ہا تا ہے تووہی فائدہ دیتا ہے جو قرآن مجید

کی ملاوت سے مصل ہوتا ہے۔ اور اگر قرائت کے طور پر تکراد نہ کیا جائے تواہرار کے طور پر تکراد نہ کیا جائے تواہرار کے علی کار وہ عمل اس وہم ہیں ہجائا ہیں توقع ن وہل سے دہر علی کے لئے مقام وہوسم ہیں اوا نہ کیا جائے تواکٹر اوقات وہ عمل مرامر خطا ہو تاہد کار بھر جیسے کہ تشہد گر کے وقت فاتحہ کا پھر جنا اگر جرام الکتاب ہے مرامر خطا ہے۔ تیس اس دا ہ ہیں پیراور اسس کی تعلیم نمایت صرودی ہے۔ وب دون فرخ فرخ المتقت و (ور در سرے فائرہ تعلیم نمایت صرودی ہے۔ وب دون فرخ فرخ المتقت و (ور در سرے فائرہ تعلیم نمایت سے د

#### مکتیب سے

صفات باری تعالے کے بادے میں ایک متوب انصفہ ۱۰۸ تا صفح ۲۰۸ عبددوم ملاحظ کریں۔

#### مكتوب ميلا

نوا ہشاتِ نفس کی اقسام جن میں سے بچھالل<sup>،</sup> اور باقی حرام نیزنفس کے داتی اورعاد ضی مراض کشخیص

سول ای بیم به بیم بخوا به شیں اور صور یات کا طول سے بھی ظاہر بہوتی ہیں۔
اور مختلف مطالب کے مامل ہونے کی خوا بھٹ ان بزرگواروں سے بھی محسوں بوتی
ہے۔ امام انبیا ، وسلطان اولیا ، علیہ العلاق والسّلام مرددشیر میں چنرکودوست
د کھتے تھے اور وہ ترص جو معنور علیہ العملاق والسّلام کو اُتمست کی بدایست برمتی ۔ قرآن مجید میں ظاہر ہے ۔ ان بزرگوادوں میں اس قسم کی خوا ہشا سے باقی دسے کا باعث کیا ہے ۔

جولب بيعبن خوابشي من كامنشا وطبيعت ب تاكطبعي مزاج قائم دب

صروری ہیں۔ گرمی کے وقت طبیعت بے اضیاد سردی کی طرف، مائل ہے اور سردی کے دقت گرمی کی طرف راغب ہے۔ اس قسم کی خوا ہشیں عبود سے کمنانی اور نفنیا نی خواہشات کے ساتھ گرفتاری کا سبب نہیں کیونکر طبعی صروریات دائرہ کیف سے فادج اور نفس امّارہ کی خواہمش سے باہر ہیں کیونکر نفس کی خواہشات یا ففول مباح ہیں یا مشتبہ و حرام - اور جو کچے مزودی ہے نفس کوائس کے ساتھ مس و تعلق نہیں ۔

نیس گرفتاری اور برکرداری کاموصب فیفول افعال ہیں اگر چربات کی قسم سے ہوں۔ کبونکه ففول مبال محرم کے قرب وجواریس سے کداگر تمن تعین کے برکانے سے و بال سے قدم الحقائیں۔ توب انتیباد حرام ہیں جا بڑیں ہیں بسات مزودی برکھا بہت کہ نا فنروری ہیں کہ اگر و فائل سے قدم میسلے گا توفعنول مبات میں میں بیٹے ہی جو کا و اور اگر فعنول مباحات میں قیام کیا جائے تواس سے پہلے قدم میسلے ہی حجم میں جا پڑے گا یعمن خواہم شیں اس قسم کی ہیں جن کا حال مقال میں خواہم شیں است میں کا حال میں ہونا خادج اور با ہر کی طون سے ہے۔ با وجود کی شخص فی نفسہ مرا دوں سے خالی ہونا در اور خالہ جو میں یا حصر سے ہے۔ با وجود کی شخص فی نفسہ مرا دوں سے خالی ہونا در کا سے خال کے ایک خواہم شیال میں انٹر قعال کے شرکہ وار کے دل میں انٹر قعال کی طرف سے ایک طرف کے دل میں انٹر قعال کی طرف سے ایک علام ہے۔ در کیونکہ میرا کی طرف سے ایک علام ہے۔

باشیطان مع جوتنتر وعداوت کاالقا مکرتا ہے۔ بَعِدُهُ هُدَ وَيُبَتِنْهُ مُدوَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُدُوْرُا دوشيطان ان کووعده اوراميري دلاتا ہے۔ گرشيطان کا وعده سالمر دھوکا اور فريب ہے "

قلعه کی سکونت کے ایام بیں یہ نقیراکی دن مجرکی نماز اداکرنے کے بعداس طریعہ علیہ کی طرز وطرح پرخا ہوت میں میٹھا ہتوا تھا کہ بے ہودہ آرزو وُں کے ہجری نے بے مزہ کر دیا اور جمعتیت کو کھو دیا ۔ ایک لمحہ کے بعد حبب النّد تعالیٰ کی عنایت سے بچرجمیست مامل ہوئی تود کیھا کہ وہ آرزو ہیں بادل کے مکڑوں کی طرح القاء کرنے والے کے ہمراہ بابر نمل گئی ہیں اور خانۂ ول کوخالی جھوڑ کئی ہیں ۔ اس وقت

معدم بمواکد به خوابیشی با بهری طرف سے آئی تقیں اندرسے ندائھی تقیں جو بندگی کے منافی ہے ۔ اور حوف اوکد با بهری طرف سے آئے آگر جہالقا مشیطانی ہووہ عامنی مون ہے ۔ اور حوبہت آسان علاج سے دُور ہوسکتا ہے۔ الله تقال خوابا ہے الله تقال کا مرضعیف ہے ، ہما دی بلا این کی ندا الله کا مرضعیف ہے ، ہما دی بلا ہما دا اینا ہی نفس ہے ، ہما دی بلا اینا ہی نفس ہے ۔ اور ہما وا جا نی دیمن ہما دا اینا ہی مراہم نشین ہے ۔ اس کی مدوسے بیرو کی دیمن ہم پر غلب با نے ہیں اور ہم کواسی کی مدوسے مغلوب کرتے ہیں ۔

تمام استیاء میں سے نہ یا دہ جاہل نفنس آمادہ سے جواپیا ہی دشمن اور برخواہ ہے اور اس کا ادا دہ اُپنے اُپ کو ملاک کر تاہیے۔ اُس کی خواہش واُر زو ہمہ تن حضرت دیمن حبستا نئر (حواس کا اوراس کی عمتوں کا مولئے ہے) کی نا فرمانی اورسٹیطان کی اطاعت سے جواس کا جانی دشمن ہے۔

جاناچاہئے کہ دائی اور عارضی مرض اور داخلی اور خارجی فسادکے در میا فرق و تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ مبادا کوئی ناقص اس نیال سے ابنے آپ کو کامل فرمن کرنا بہت مشکل ہے۔ مبادا کوئی ناقص اس نیال سے ابنے آپ کو مرض عارضی خیال کرسے اور اپنی مرض ذائی کو مرض عارضی خیال کرسے اور خسادہ کھائے۔ فقیراسی فحد کے مادے اس میں مرانا تھا کہیں سنتہ و سال کرنا مناسب نہیں جانیا تھا کہیں سنتہ و سال کرنا مناسب نہیں جانیا تھا کہیں سنتہ و سال کرنا مناسب قبل کرنا مناسب قبل کہدیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ تعالی نے حق کو باطل سے عبدا کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کہ دیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارضی سے اللہ کردیا اور مرض ذائی کو مرض عارض کا دیا دیا دیا کہ کردیا ہوں کرد

ٱلْحَمَدُ لِلْهِ وَالْمُنَةَ عَلَىٰ ذُلِكَ وَعَلَىٰ جَمِيْعِ نُعَمَارِتُ ﴾ « اس نعمت براورائٹرتعاسے کی تمام مُعمَّوں پرالٹرتعاسے کی حداوراُس کا اصان ہے ہے

اس قسم کے امراد کے ظام رکرنے کی حکمت یہ سے ایک حکمت رہے کہ کو تی کوتاہ نظر کسی کامل کو اس قسم کی بیرونی اَ دروؤں کے باوجود ناقص سمجھے۔ اوراس کی برکات سے محودم مند ہے۔ کفاند اسی قسم کی صفات سے باعث

ابی علیم القلاق والسلام کی تعدیق کی دولت سخوم رسے اور اسس طرح کتے دستے ۔

اَبَشَوْ يَعِدُ وَ نَنَا فَكُفَا وَالكِيامِ جيساانسان ہم كوہوايت دياہے السُّافرہوگئے اور يہ ورا من السُّافرہوگئے اور يہ ورا ورخواہ شوں كے قور ہمو ہمانے كے بعد صاحب المادہ بنا دياہہ اور اس كے باتھ بيں اختيار ديے ديتا ميے ۔ اس مفنون كى تفصيل انشاء اللہ تعالى اور عبد اللہ عنایت سے كى جائے گى كيونكاب وقت يا ورئ نين كرتا ۔

والسَّلَة مُرعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ المُهُدَى وَالْتَذَرَّمَ مُنَابَعَةَ الْمُعُمَّطَفَىٰ عَلَبُهِ وَعَلَىٰ الِهِ الصَّلَوْتُ وَالتَّسَلِيْسَاتُ الْتُحَارِيَةَ مَا وَاكْمَلُهَا -موسلام مواسَّخص مرض سن بواست اختبادى اور مفرسه مُمُسطف عليل صلاة والسّلام كى متابعت كولازم كمرِّا "

### مكيق شا

# ایصال ثواب کے بارے میں مصنرت مجدد کی ابنی شخفیق

ایک دن نیال آیا که اپنے قریبی دست دادمردوں بیں سے بعن کی دو مانیت کے لئے صدقہ کیا بعالے۔ اس میں ظاہر ہُوا کہ اس نیت سے اس میست مرحوم کونوش حال ہوئی اور خوش وخرم نظر آئی ۔ بعب اس صدقہ که دینے کا وقت آیا ۔ بہلے صرف ن اس میست علیہ القبلاۃ والسلام کی دو جانیت کے لئے اس صدقہ کی نیست کی جادت میں ربعدا زاں اس میست کے دو مانیت کے واسط نیست کرے دے دیا ۔ اس وقت اس میست میں نانوش اور اندوہ محسوس ہوا اور کلفت وکدورت ظاہر ہُوئی۔ اس حال سے بہت معتب ہوا اور کلفت کی کوئی وجہ ظاہر نہ ہوئی ۔ حالانکہ مسور س

، واكداس صدقه سے مبت برتیں اس میت كوبنجی ہیں انكین نوشی اور سروراس میں ظاہر نیس مُوا۔

یں ماہر میں ہوت ایک دن کچھ نقدی آنخطرت شی السّطیہ وہم کی ندر کی افراس ندر ان کو اسی طرح ایک دن کچھ نقدی آنخطرت شی السّطیہ وہم کی ندر کی افراس ندر میں تمام اجمیا دکرام کو بھی داخل کیا افران کو آخضرت صلّی السّطیہ وہم کی حقیق بنایا - اس امرین آنخفرت شی السّطیہ وسلم کی مرضی طاہر نہ جو تی اسی طرح بعض اوقات جو ہمیں ورود جھیجتا تھا - اگراسی مرتبہ ہی تمام انجیا م برجھی درود بھیجتا تو اس بی آنخفرت شی الشّد علیہ وسلم کی مرضی ظاہر نہ جو تی حالا الله معلوم ہمونی کا ہرنہ جو تی حالا الله معلوم ہمونی ہوتی حالا ایک کی اوجا نیت سے لئے صدقہ کر کے تمام مونوں کو ٹرک کے کہ اس ترسی کو بینی بھی اسے اوراس شخص کے اجرے کے جس کی نیت بردیا جا تا اسے کے کہ نہیں ہوتا -

يهم من بون -إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ (مِبْشِكَ تيرادب بِرِي شَنْ والاسِع) المُعْفِرةِ (مِبْشِك تيرادب بِرِي فَ

اس صورت میں ناخوشی اور ناراصنی کی وجہ کیا ہے ؟ مَرت کک میں مشکل بات دل میں کھائمتی دہی ۔ آخر کا د الغرتوا ہے کے نفل سے ظاہر ہموا کہ ناخوشی اور ناراصنی کی وجہ کیا ہے ؟ مَرت کک میں مشکل اور کلفت کی وہ بیہ ہے کہ اگر صدقہ بغیر شرکت سے مرکز دہ کے نام بیر دیا جائے توہ ہو ہے جہ اس صدقہ کو تحفہ اور ہدیہ کے طور برآنخصرت میں الدعایة کی خدمت میں لے جہ اور اگر صدقہ دینے والا خود انحفرت کی نبیت کرے گا تومیت کو کیا نفع ہوگا ؟ اور اگر صدقہ دینے والا خود انحفرت کی نبیت کرے گا تومیت کو کیا نفع ہوگا ؟ مرکت کی صورت میں اگر صدقہ وہ ہوئے جب کے گا اور اس صدقہ کا تواب میں ملے گا اور اس صدقہ کا تواب میں ملے گا اور اس صدقہ کا تومیت کو برکا سے بی اگر صدفہ کا فواب میں ملے گا اور اس صدقہ کا تواب میں ملے گا اور اس صدقہ کا تواب میں ملے گا ای طرح جب کہ شرکت میں کو شرک کے بیاس سے بائے گا ای طرح جب سے بیائے گا ای طرح جب سے ای کے گا ای طرح میں کو شرک کے بیاس سے بائے گا ای طرح میں کو شرک کے بیاس سے بائے گا ای طرح میں کو شرک کے بیاس سے بائے گا ای طرح میں کو شرک کے بیاس سے بائے گا ای طرح میں کو شرک کے بیاس سے بائے گا ای طرح کے بیاس سے بائے گا ای طرح کی شرک کے بیاس سے بائے گا ای طرح کی شرک کا درج بہ خود ہے اور عدم شرکت میں دودرد کہ اس کو مُردہ انجی طرف سے اس کے بیش کو تا ہے۔

--اور مجمی معلوم ہوا کہ ہدریہ و تحفہ جو کوئی غریب سی بزرگ کی ضدمت میں لے جلئے۔ بنیکسی کی شراکت کے اگر دطفیلی ہو تواس تحفہ کا تو دبیش کرنا ہمتر ہے یا شرکت کے ساتھ۔ کچھ شک نہیں کہ بنیر شرکت کے ہمتر ہے اور وہ بزرگ اپنے ہمائیوں کو اپنے پاس سے دید ہے تواس بات سے بہتر ہے کہ شیخص بے فائدہ دومروں کو داخل کر ہے اور آل واصحاب جو آنحفرت متی التہ علیہ وسلم کے عبال کی طرح ہیں ان کو چو ففیلی بنا کر آنحفرت کے ہدیہ میں داخل کیا جاتا ہے، بیندیدہ اور مقبول نظر آتا ہے۔ ہاں متعالف ہے کہ بدیات مرسوم میں اگر کسی بزرگ کے ساتھ اُس کے ہمسروں کو شرکی کریں تواس کے ادب ورضا مندی سے دور معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے خادموں کو طفیلی بنا کہ برمیجی تواس کو بہنداتا ہے کیونکہ خادموں کی عزت ہے۔ اور اگر اس کے خادموں کو طفیلی بنا کہ برمیجی تواس کو بہنداتا ہے کیونکہ خادموں کی عزت ہے۔

بین علوم ہُواکہ نیادہ ترمُردوں کی دمنا مندی مدقہ کے افراد میں ہے منصدقہ
کے اشتراک میں ۔ نیکن چاہیئے کہ جب میت کے لئے صدقہ کی نیست کریں کونکہ اُن عوت کی نیست کریہ دیم میرا کرائے موت کی نیست کے لئے صدقہ کریں کیونکہ اُن عفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دومروں کے حقوق سے بطرہ کر ہیں۔ اس صورت ہیں انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس صدقہ سے قبول ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یہ نیقیر مُردوں کے معفی صدقات ہیں جب نیست کے درست کرنے کے لئے اپنے بین عوم ایس کوئی نہیں جانا کہ اس صدقہ کو آپ کو عاجر معلوم کم تنا ہے تواس سے بہتر علاج کوئی نہیں جانا کہ اس صدقہ کو آپ کو عاجر معلوم کم تنا ہے۔ امید ہے کہ اُن کے دسیلہ کی برکت سے قبول ہمومائے گا۔
اُن کے دسیلہ کی برکت سے قبول ہمومائے گا۔

علاء نے فروایا ہے کہ آنخفر نصلی اللّه علیہ وسلم کا درود اگر دیا ، وسمعہ سے ہمی اور آکو دیا ، وسمعہ سے ہمی اور آکھ فر سے صلی اللّه علیہ وسلم کسے بہنے جاتا ہے ، اگرچہ اس کا ثواب درود جھیجنے والے کو مذملے کی کی کہ انتمال کا ثواب نیت کے درست کرنے بری وقوف ہے اور آکھ فرست صلی اللّہ تعالیٰ علیہ والہ وستم کے لئے جومعبول و محبوسب ہیں ، صرف بہا مذہ ی کا فی سے ۔

# قرآن مجید کے بعض مقامات کا سمحو میں ندا نا نوداس کے معجزہ ہونے کی دلیل سے

چونخفقر سیلے اپنے قصور فہم کے باعث قرآن مجید کے بعض کلمات توری کا بات کے تعین کلمات توری کا بات کے تعین ہیں تر دور درکھا تھا اور اُن کی تعلیق ومطابقت ہیں عاجز ہوجا آتھا تو وَسُوسوسوں کے دفع کرنے کے لئے اللہ تعالیا کی عنایت سے اس سے ہتم علاج کوئی نہ با تا تھا کہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ گواس نظم قرآئی کوئی تعالی کا کلام ما نما ہے اور اُس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے یا نہیں ؟ اگر ایمان نہیں ارکھتا ہے نو کا فرا نور ہوئے ورائی تو اس کا ایمان رکھتا ہے نو کھر تیری ابنی سمجھ کا قصور ہے ۔ مذکہ نظم قرآئی میں جو زین واسمان کے خالق اور عقل وادراک کے بیدا کرنے والا کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالی کے خالق اور عقل وادراک کے بیدا کرنے والا کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالی کے موسم سے کلام دا وراک کے بیدا کرنے والا کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالی اس سے کلام دا وراک کے بیدا کرنے والا کا کلام ہے۔ وہ سے خال ما تو اس تر دید سے وہ وسوسہ سے کا مورد اور دُور ہوجا آ۔ اوراس ترد دسے نیات مل جاتی ۔

اب الشرتعاك كوففنل سع معامله بهال كمك بينج گيا ہے كفظم آنى بي جمال كهيں قصور ادراك كے باعث تر دّداور خدشه كي نمخانش ہے وہى مقام قرآن مجيد كے ساتھ ايمان كے ذيا دہ ہونے كا واسطہ سے اور وہ افلاق بعنى شكل فرقان حميد كے اعجاز كے ظاہر ہونے كا واسطہ سے اور وہ افلاق بعنى شكل مقامات اعجاز كى سمول سے تعتود ہوتے ہيں اور وہ اشكال كمال بلاغند اور براعت برمحول نظراتے ہيں جن كے تحجينے ميں انسان عامز ہے جس قدر ايمان قرآن مجيد كے منہ تحجينے ميں حال ہے۔ اتنا سمجنے ميں نہيں ہے كيونكہ مستحين ميں اعجاز كا وہ لاست كھلا مجواسے جو سمجينے ميں نہيں سبحان الشريمي مشمجھنا كو گراہ كرديتا ہے اور كلام حق كامنكر بنا ديتا ہے۔ اور بعجن كے لئے ہي سمجھنا مكتوب

عالم ارواح ، عالم مثال اورعالم اجباد کے بارے بین مفصل مکتوب گرای

از صابع تا عدام د فتر سوم میں ملاحظه فرمائیں ۔

مكتقب ميس

شنخ ننمرف الدین محیلی منیری احترالتُدین علیکے لیک موشش کلام کی محقبق از صنام تا مشترہ دفتر سوم ہیں ملاحظ کریں۔

مكتوب ميس

تیره صروری نصائح

ونفیجتیں جو مزوری ہیں ہیں :-

١- البيعقا مُركوفرقر الجبيعين علماء المرسنت والجاعت كعقامد كمطابق

درست کرس۔

۷ ۔ عقائد کے درست کرنے کے بعداحکام فقیتہ کے مطابق عمل بحالاً ہیں کیونکہ حب حبر کے درست کرنے کے بعداحکام فقیتہ کے مطابق عمل بحالاً ہیں کیونکہ حب حب کیا گیا ہے اور حب چنر سے منع کیا گیا ہے اُس سے ہمٹ جانا لازم ہیں ۔

س بہنج وقتی نماند کو سئستی اور کاہلی کے بغیر شرائط اور تعدیل ارکان کے ساتھ اداکریں . ساتھ اداکریں .

س نصاب ك عال مون برزكوة كواداكري -امام عظم رض الترتعالى عنر في ورتون ك زيوري عن دكوة كاداكرنا فرمايا سع -

۵- اینے اوقات کو کھیل گؤدیں مرف مذکریں اور قمیتی عمر کوبے ہورہ امور یس ضائع ہذکریں -

ہمرود ونغمد مینی گانے بجانے کی خواہش نہ کریں اورائس کی لذت برفریفتہ نہ ہموں - یہ ایک قسم کا زہر ہے جوشہ دیں مل ہموا ہے اور سم قاتل ہے جوشہ دیں مل ہموا ہے اور سم قاتل ہے جوشہ دیں میں میں الوجہ ہے ۔

ے۔ لوگوں کی غیبت اور خن مینی سے اپنے آب کو بچائیں شریعیت میں ان دونوں بُری مسلتوں کے تق میں بڑی وعید آئی ہے۔

۸ - جہاں مک ہموسکے حجُوٹ بولنے اور بہتان سگانے سے برہر کریں کمونکہ یہ دونوں بُری عادیں تمام مذہبوں میں حرام ہیں اور ان کے کرنے والے پر بٹری وعیداً ٹی ہے ۔

9 - خلقت کے عیبوں اور گئاموں کا ڈھانینا اوراُن کے قصوروں سے درگزر اورمعاف کرنا بڑے عالی حوصلہ والے لوگوں کا کام ہے ۔

۱۰ غلاموں اور ما تحتوں بیر شفق و مهر مان دیمنا چاہیئے اور اک کے قعوروں میرون کو مارنا، کوٹن میرون کو مارنا، کوٹن اور کا فی دینا اور المالیہ کا نانامناسب سے ۔ اور کا بی دینا اور المالیہ کا نامناسب سے ۔

۱۱ - اپنی تفعیروں کونظر کی اشنے ارکھنا چاہیئے خوہرسا عست می تعالیٰ کی پاک بادگاہ کی نسبست وقوع بیں آ دہی ہیں اور حق تعاسلے اُن سے مواخذہ میں مبدی نہیں کر تا اور روزی کونہیں روکہ ہ

۱۲ - عقائد کے درست کرنے اور احکام فقید کے بجالانے کے بعد اپنے اوقات کو ذکر اللی میں بسرکریں اور حسل طرح ذکر کا طراق سیکھا مہوا ہے اسی طرح عمل میں لائیں اور جو کچھاس کے منافی مہواس کو اپنائیشن جان کر

اس سے احتناب کریں۔

برجه جز ذكر فعدائي است مرحم خوردن بودجا نكندلست

عطق می کے ماسوا بڑو کچھ کہ مہر مزیرا حسن ہے شکر کھا نامھی گرہو گاعذاب جان کندن ہے

آپ کوس منے بھی کئی دفور ہی کہا گیا ہے کہ امور شرعیہ مین جس قدر امتیاطی جائے اسی قدر شغولی اور مراقب میں نہ یادتی ہوتی ہے اور اگرا کام شرعیت ہے کہ سے ستی کی جائے توسط فولی اور مراقبہ کی لڈت و ملاوت برباد ہوجاتی ہے اس سے نہادہ کیا لکھا جائے ۔

وَاللَّهُ شُبُحَانَىهُ اَعُلَمُ .

#### مکنوپ نمسی

## جوافی بین شریعیت کی اطاعت مبست زبادہ تواب کا باعث ہے

حق تعاسے برخوردارسعادت اطوار کونوش وقت اور جمعیت کے ساتھ دکھے۔
اوراس کے گذرشتہ غم واندوہ کی اجھی طرح تلاقی فرمائے۔ اے فرز ندا جوائی سکے
زمانہ کا آغاز جس طرح ہوا و ہوں کا وقت ہے۔ اسی طرح علم وعل کے مال کرنے
کا بھی ہی وقت ہے۔ وہ عمل جواس وقت ہیں نفس کی عنبی اور شہوائی رکا واٹوں کے
غالب ہونے کے باو جود شریعیت غرا کے مطابق کیا جائے۔ اس عمل سے جو جوائی
کے سوا اور وقت میں اوا کیا جائے۔ کئی گئا نہ یا وہ اور اعتباد کے اور اعتباد اور اعتباد کا ایر اعتباد اور اعتباد کے اور اعتباد کے اور اعتباد کا اعتباد کے اور اعتباد کے اور اعتباد کیا دور اعتباد کے اور اعتباد ک

بدند کردیتا ہے اور مانع کا منہ ہونا جس بیرک قسم کی کوشش و تکلیف بنیں علی کے معاملہ کو ذمین بر طوال دیتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ خواص انسان خواص وشتوں سے افضل ہیں کی یونکہ انسان کی طاعت ماوجود موانع کے ہے اور فرستہ کی طاعت موانع کے بیا ہیوں کا زیادہ اعتماد اور اعتبار وقت میں ہیا ہیوں کا تقویر اسا تروّد بھی اور ہے جودولت کی مانع ہیں۔ ایسے وقت ہیں بہا ہیوں کا تقویر اسا تروّد بھی اور وقتوں کے تروّد کی نسبت کئی گنا نہ یادہ اعتباد اور زیادتی دکھتا ہے۔

اَوَرُ عَلَوْمِ ہے کہ مُوا و ہوں اللّه تعالے کے شمنو نعنی انفس وشیطان کے نزید کے ہوں اللّه تعالیٰ کے نزدیکے بندیدہ ہے اور شریعیت دوشن کے موافق علم وعمل کا بجالا نا حق تعالیٰ کو نیا ہے کو نیپند ہے۔ بھوعقل و دانش سے دُور ہے کہ اسپنے موسلے کے شمنوں کو رامنی کو میں اور معنیں بخشنے والے مولاکو نا دامن کریں ۔

واللهُ سُبُ عَانَهُ ٱلْمُوْتِينُ و (التُدتون كاتونين ويف والاسم")

#### مكتوب ١٣٧

عذاب قبر کے حق ہونے بر مکتوب گرامی اد مظام نا صلا دفتر سوم یں ملاحظ فرمائیں۔

### مكتقب مسر

مېرى از ووست مېرس نى كواست انځر نيد كې انعا كې ئې خال « برحال مي اورسميشه الترتعاط كى حرست جوسب كا پاينے والاس " پراكنده چيروں سے بريشان اور دل تنگ مزہو نا چاسيئے كيونكي مطلق يعنی التّدتعا لے كى طوف سے جو كمچ هي آئے نديبا ا وراح چاسے اس كى بلاا گرم چملال كى حودت ميں ظاہر ہوتى سے ديكين درحقيقت جمال ہوتا ہے۔ یہ بات مرف کہنے بر ہی کمول نہیں اور صرف کمندسے بولنے بر ہی معرون نہیں بلکہ حقیقت دکھتی ہے اگر دُنیا بلکہ حقیقت دکھتی ہے اور مرام مخرسے کہنے اور لکھنے میں نہیں آسکتی۔ اگر دُنیا میں ملاقات میشر ہو جائے تو بہتر ور ندا خرت کا معاملہ نزدیہ ہے۔ اُلگر ءُ مَن اَحَبَ داوی کو میں کے ساتھ ہے۔ میں کی اُس کو مجبت ہے کی بشارت ہجرکے مادوں کو ستی بخشنے والی ہے۔ مجرکے مادوں کو ستی بخشنے والی ہے۔ محیفہ شریفہ جو آپ نے درویش محمل کشمیری کے ہمراہ اوسال کیا تھا ہنے ا

محیفه شریفه حواب نے دروئیش محدای تشمیری کے ہمراہ ادسال کیا تھا ہمنیا اور حوکیواس میں لکھا تھا اس براطلاع بائی اس کے جواب میں وقت کے موافق ہو کو پہروسکا لکھا گیا ہے۔ تمام فرزندو دوست جمعیت کے ساتھ داہی اور اپنے مکان میں ثابت اور حق تعالے کی قفنا پر داخی دہیں -

#### مكتوب يمش

گیمراه قرقوں کا جمتم ہیں جانا اور گیمراه قرقوں کی تفیر اسلیکہ میں جانا اور گیمراه قرقوں کی تفیر اسلیکہ میں جانا اور گیمراه قرقوں کی تفیر الآو قاجہ تقی میں جانا جا ہے۔ جواس است کے بیشر فرقے ہوجانے ہیں والد ہوئی ہے مراد یہ ہے کہ دونرخ میں داخل ہوں گے اور جانیہ کے لئے علا ہے موالیہ میں ہے کہ دونرخ میں ہیشتہ کے لئے علا ہے اور کفار کے ساتھ تفعوص ہے۔ ایکھا میں گئے ہونے کہ دونرخ میں ائن کے داخل ہونے کا باعث اُن کے قرب معتقدات ہیں۔ اس لئے سب کے سب دونرخ میں داخل ہونگے اُن اور اپنے خبث اور اپنے خبث اور اپنے خبث اور تا ہیں۔ اس لئے سب کے سب دونرخ میں داخل ہونگے کو قرب میں معتقدات ہیں۔ اس لئے سب کے سب دونرخ میں داخل ہونگے گروہ کے جن کے علا اب دونرخ میں اور اُن کی اور اُن کی فلاح وخلاصی کا سبب ہیں۔ اس قدر ہے کہ اگراس گروہ میں سے معن ن نہوت فلاح وخلاصی کا سبب ہیں۔ اس قدر ہے کہ اگراس گروہ میں سے معن ن نہوت کے موالی توب اور شفاعت سے معاف نہ ہوئے ہوں اور وہ اعمال توب اور شفاعت سے معاف ن نہوتے ہوں توجانز ہے کہ اگراس گروہ میں میں داخل ہول

اوردوزرخ میں اُن کا داخل ہونا اُن کے حق میں ہی ثابت ہو۔

پس دوسرے گروہوں کے تمام افرادے تن میں دوزخ کا عذاب ثابت ہے اگریے دائمی نہیں اوراس فرقہ ناجیہ کے بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے بڑے اعمال کئے ہیں بحلیکائٹم میں اسی بیان کی دمزے جلیے کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ بیعتی فرقے سب الی قبلہ ہیں اس لمئے ان کی تعقیر پوشیدہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ بیعتی فرقے سب الی قبلہ ہیں اس لمئے ان کی تعقیر بحرات یہ کرنی جا ہیئے جب تک کہ دینی ضرور بات کا انکار اور احکام شرعیہ کے متواترات کور دین سے صروری طور میں اور ان اس کام کے جودین سے صروری طور میں اور ان اس کام کے جودین سے صروری طور میں اور ان اس کام کے جودین سے صروری طور میں منکور منہ ہوں۔

مكتوب مله

# عورتوں کے لئے ضروری نصائے برمبی کتوب گرامی اور آبت بیعت النساء کی تفسیر

الشُّرَتَعَا لِنِّ مِنْ الْهَ عَنْ :-كَا اَيُّهَا النَّبِ ثِي اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَا يِعَنَلَثَ عَلَى اَنْ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْمًا وَلَا بَسُرِقْنَ وَلَا يَزُنِدِينَ وَلَا يَقُتُكُمُ : اَوُلَةَ دَهُنَّ وَلَا يَأْتِ بِنَ بِبُهُتَانِ يُفْتَوْيَنَ لَا بَيْنَ اَيْدِبُهِنَّ وَ اَدُجُلُهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعُرُونِ فَهَا يِعُهِنَ وَاسْتَخُفِرٌ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُقُ مُ ذَعِيدً ط

ود اسد نبی : تب مومنه عورتین تیرسد پاس آکراس شرط بربهیت کرین

کرائٹرتی لے کے ساتھ کسی کوٹر کی د بنا میں گ اور مذجوری کرہے ، گی اور مذائی کی کا اور مذکسی شرعی امریس تیری نا فرمانی کریں گی توان کو عیت میں لے لواور اُن کے لئے بخشند سام انگو - اللہ تعام لے نخشند والا مربابن ہے "

سهرباب ہے۔
برآیت کریمی فتح مکر کے دوز نازل ہُوئی ہے ۔ بوب دسول النّد صلی النّر
علیہ وسلم مُردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو بیجو عور توں کی بیعت ہمروع فرائی۔
انخفارے صلی النّد علیہ وسلم نے عور توں کو عرف قول ہی سے بیعت کیا ہے۔
انخفارے کا باتھ ہرگز بیعت کرنے والی عور توں کے باتھ کم نہیں بہنیا۔ چونکہ
مُردوں کی نسبت عور توں میں دوی اور بے ہودہ اخلاق زیادہ یا ہے جاتے
میں اس لئے مُردوں کی بیعت کی نسبت عور توں کی بیعت میں زیادہ ہمانے طور النّد تو اللے کے امرکو بجالا نے کے لئے عور توں کو اس

وقت ان بری عادتوں سے نع فرمایا ہے۔ شمرط اقل بیہ ہے کہ حق تعالے کے ساتھ کسی کو شرکی نہ نبانا جاہیئے۔ نہ ہی وجوب وجود میں اور نہ ہی عبادت کے استحقاق میں جس شخص کے اعمال دیا ، وسمعہ سے پاک نہ ہوں اور حق تعالے کے سواکسی اور سے ابوطلب کرنے کے نقذ سے صاف نہ ہوں اگر جبوہ طلب قول اور ذکر جمیل سے ہودہ شخص دائر ہ شرک سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی وہ موحد و مخلص ہے۔ بناب امول انٹرملی التعلیہ ہو تم ملے فرمایا ہے :

العدى الدويير مس مرويا مس . الشُّوكُ فِي أُمِّتِي الْعَلَى مِنْ وَبِيبِ النَّمَلَ الَّتِي مَسَدِبُ فِي لَيْلَا فِي مُنْظِلمَةِ عَلَى صَنْحُوجٌ مَسُودًا : -

دد شمرک میری اُمت میں اس جیویٹی کی دفت رسے بھی زیادہ بورشیدہ ہے اور جوسیاہ دات میں سیاہ سی مرحلتی ہے سے اور جوسیاہ دات میں سیاہ سیاہ سیاہ بیات مور الف بیٹر کی مزن کان زنشان بائے مور در شب مادیک مرسک سیاہ بہال تراست در شب مادیک مرسک سیاہ بہال تراست

فرک اک چیونی کی جی ہے جال سے بوشیدہ تر جوشب نادیک می ملی ہے کا لے سنگ پر

ترجرو.

دسول النوسلى النوسلى النوسلى النوسلى النوسلى المنوس المرافع المريف والا المن شرك المرسوخ من المرسون المرسف المناسلام المنوس المنام المناسلام المناسلة المناسلة المنام المناسلة المن

كعال كى شكايت بيان فروا تاسى : يُرِيُدُونَ اَنَ يَتَعَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُنُ تَ وَقَدُ أُمِرُوا اَنَ يَكُفُرُوا وِسِهِ طَ وَيُرِيدُ وَنَ اَنَّ يَطَانَ اَنَ يُضِلَّهُ مُصَفَّدُ لَ بَعِيدًا -

دو ببلوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرفّ اپنا فیصلہ لے جائیں حالانکہ ان کوچکہ ہے کہ اس کا انکادکریں دئین شیطان چا ہتا ہے کہ ان کوسخت گڑاہ کرے ی'

اکڑ عورتیں کما ل جہالت کے باعث اس قیم کی تمنوع استدا دمیں مبتلا ہیں اور ان بے سی اسموں سے بلیہ و معیب کا دفع ہونا طلب کرتی ہیں اور شرک اور اہل شرک کی دسموں کے ادا کرنے میں گرفتار ہیں۔خاص کرمرض جدری کے وقت جس کو ہندی زبان ہیں سیستلا اور چیج ہے ہیں نیک و بلاعور توں سے بیبات مشہود و محسوس ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جواس شرک سے خالی ہوا ور شرک کی سی رئسی دسم ہیں مبتلا مذہ ہو۔ اِلّٰہ مَن عَصْمَهُ مَن اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ 
جیے کہ افروں کی دیوال کے دنوں میں جائل شکان خاص کر اُن کی عور میں کا فروں کی رہمیں کا فروں کی اور کا فروں کی طرح ہدیدا ور سیموں کو بہاں قادر اور کرشر کوں کی طرح ہدیدا ور سیموں ہیں ہیں اور اس کو سیموں اور مبنوں کو ہیں جی اور اس کو سیم کی بی اور اس کوسیم کا بڑا اعتبار اور مشان بناتی ہیں یسب ٹورک اور دین اسلام کا گفر ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

قر مَا اَبِنُ مِنْ اَکْ اَنْ وَهُمْ مُرْسِلُونَ وَهُمُ مُشْرِکُونَ وَ مَا اِنْ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ود ان میں سے اکٹرائیان نہیں لاتے بلکہ ٹرسرک کرتے ہیں '' اورحیوانات کوجومشائخ کی ندر کرتے ہیں اور اُن کی قبروں برجا کر ذیج کرتے بي روا يان بقيهيدين اسعمل كوهبي شرك مين داخل كيا بع أوراس بادين بست مبالغہ کیا ہے اوراس ذبح کومن کے ذبیجوں کی قسم سے خیال کیا سے جومنوع شرعی سے اور شرک کے دائرہ میں داخل ہے اس عل سے بھی پر ہنے کر ناچا ہیے کہ اس میں عبی شرک کی لکو یائی جاتی ہے۔ نذرا ور منت کے وجوہ اور ببت ہیں۔ کیا ماجت ہے کہ حیوان کے ذرع کرنے کی منت و ندر مانیں اوراس کو ذرع کر کے جن کے ذہبیوں سے مائیں اور جن کے بہادیوں کے ساتھ مشابہت پیاکریں -اسی طرح وہ روزے جوعورتیں ہیروں اور بیلبوں کی نتیت بررکھتی ہیں اور آکٹر اُن کے ناموں کو اپنے پاس سے گوا کر اُن کے نام براپنے روزوں کی نیت کرتی ہیں اورم روزه كافطار ك لشكاك كاخاص المتمام كرتي بي اورخاص طور رفطا كرتى ہيں اور روزوں كے لئے دنوں كاتعتن مى كرتى ہيں اورائے مطلبوں اورمقصدوں کوان دوزوں بیروقوف کرتی ہیں اور ان دوزوں کے دریعے ان پېروں اور مينبيوں سے حاجتيں طلب كرتى ہيں اور ان روزوں كے ذريعےان كو ا بیاما بهت دوا اورشکل کُشامانتی ہیں ۔ بیسب عبادت ہیں ٹرسرک ہے اورغیر كى عبادت كے در يعے اس غيرسے اپنى حاجتوں كا طلب كرنا ہے۔ اس على كى مُرا في كواليمي طرح معلوم كرناچا جَيْد مال عكر حديث قدى أيس التُدتِعالى فرما أب: اَلْقَنُومُ لِي وَا نَا أَجْزِى بِهِ بِعِين دوزه خاص ميري، ي لئ بَع اور روزه كى عبادت بي ميرك سوا اوركو أي شركي نيس "

الركيسى عبادت مي التدتعاك كسائقكسى كوشرك بنانا مائنهسيكين روزہ کی خصیص اس عبادت سے بلندشان ہونے کے باعث ہے جس مس تاکید ے ساتھ تر رکیے کی نفی کی گئی ہے۔ اور بیر جو بعض محور تیں اس فعل کی بُرا فی طاہر رف كروقت كهني بي كرمهم ان روزوں كوالله رتعالے كے لئے ركھتي ہي اوران كاثواب پیروں کو شتی ہیں یہ آن کا حیلہ اور مہانہ ہے۔ اگر بیاس امریشتی ہیں توروزوں كرية دنون كومعين كيون كرتى بين ؟ اورافطادك وقت طعام كي فعيس ورطرح طرح كى مُرى وضعون كاتعين كون كرتى بين ؟ اكثراوقات افطار كوقت محوات کی مزیب ہوتی ہیں اور فرام چنرسے افطار کرتی ہیں اور بے حاجت سوال و گدائی كرك أس سے روزہ كولتى ہي اوراس فعل محرم كے كرنے برا بني حاجتوں كا بُورا ہوناجانتی ہیں ریسب ممراہی اور شیطا ابعین کا کرو فریب ہے ۔

وَاللَّهُ مُسِمَعًا مَنْ الْعَاصِمُ "اللَّهُ تَعَالَى مِي بِحَافِ والاسِع "

شرط دوم جوعورتوں کی بیعیت کے وقت درمیان لائے ہیں بیسے کران كوتورى سَين كيا كياب جوكبيره كنابهون بي سعب بي بي نكونكدبير بر برخ معلت يمي اكثر غور تول مب يا في جا في بسيد شاير مي كوني غورت بهو كي جواس مبرى عادت سے خالی ہوگی اس کئے اس فری خصلت سے منع کرنا اُن کی سیعت میں تمرط قرار پایا۔ وہ عورتیں حواینے خاوندوں کے مالوں میں اُن کی اجازت کے بغیر تقرف کرتی اورنٹر موکران کوفرج اور تلف کرتی ہیں چوروں میں واضل ہیں اور حیور کی کے گناه كبروكى مركب بي بيربات عام عورتون من شابت سے اور بي خيانت عام طوربرتمام عورتوں بریائی جاتی ہے۔

إِنَّ مَنْ عَصمَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ (مُكرَس كوالسُّرتعاكم عَالَىٰ عَالَىٰ (مُكرَس كوالسُّرتعاكم عَالَىٰ) کاش عورتیں اس بات کی بُرانی جانیں اوراس کو گنا و اور بدی تفتور کریں

بلكه كشراس مُرَا في كُوحلال جانتي ہيں ۔ حالا نكراس كوحلال اور مبائز جا ــنے ميں

اُن کے کفر کا خوفٹ ہے۔

حکیم طلق مُرتشا رئر نے عور توں کوٹرک سے دو کنے کے بعد حوری سے اس لغمنع فرمایا ہے کہ بر بری فصلت عام طور بران کے حلال و جا ترسیحینے کے باعث ان کوگفر کے لیے جاتی ہے اور اُن کے ت میں تمام کبیرہ گنا ہوں سے بڑھ کرم ہی ہے۔ جب عود توں میں فاوندوں کے مالوں کو بار بادفو چرانے کے با خیا نہ کا ملکہ پیدا ہو جاتی ہے اور غیروں کے مال میں تعترف کرنے کی بُرائی اُن کی نظوں سے دور ہوجاتی ہے توفاد ندوں کے سوا اور لوگوں کے مالوں میں جی تعدی سے تعرف اور جب تحاشا دوسروں کے موال میں خیا نہت کرتی اور جب تامل سے واضح ہو مجاتی ہے ۔ ہیں اور یہ تامل سے واضح ہو مجاتی ہے ۔

سے ہے؛ در شرک کے بعد بوری کی بُرائی اُن کے ق میں نہ یادہ ٹا سے ہے۔

ایک دن صفرت بغیر علیالصائوۃ والسّلام نے اصحاب سے بُوجِی کہ میں مناوی اللہ میں میں میں میں میں میں ایک دن صفرت بغیر علیالصائوۃ والسّلام نے اصحاب سے بُوجِی کہ میں میں ہے بڑا اور بٹرا بورکون ہے ؟ عرض کی کہ می نہیں جانتے آپ ہی فرائیں۔ فرما یا کہ جوروں میں سے نہ یا دہ چوروہ خص ہے جو ابنی نماز میں جوری کرے اور نماذے اور نماذے اور نماذے اور نماذے کو اور نماز کی کامل طور ربرادانہ کرے اس جوری سے بی بینا ضوری ہے تاکہ بوتر جوروں میں سے نہ ہوں بحضور دل سے نماذی کی سے بی بینا ضوری ہے تاکہ بوتر جوروں میں سے نہیں ہوتا ۔ قرآت کو درست بٹر صابا ہے۔ کو بھیرکوئی علی درست نہیں ہوتا ۔ قرآت کو جائے۔ درست بٹر صابا ہے۔ اور دو تو مہ وجلسہ کو اطمینا ن سے اداکرنا جائے۔ بعض کے مقدار بدائینا جائے۔ کا کہ قومہ اور جائے۔ اور دو سیروں کے درمیان ایک تسبیع کے مقدار بدائینا جائے۔ تاکہ قومہ اور وجلسہ کو اس کے درمیان ایک تسبیع کے مقدار بدائینا جائے۔ تاکہ قومہ اور وجلسہ کی سے داخل ہے۔ بین اطمینان مائل ہو۔ جو شخص ایسا نہ کر ہے وہ جوروں میں داخل ہے۔ بین اطمینان مائل ہو۔ جو شخص ایسا نہ کر ہے وہ جوروں میں داخل ہے۔ درست بین اطمینان مائل ہو۔ جو شخص ایسا نہ کر ہے وہ جوروں میں داخل ہے۔ درست ہوں مائی ہو ہے۔ جو شخص ایسا نہ کر ہے وہ جوروں میں داخل ہے۔ درست ہوں میں داخل ہے۔

تدیسری تمرط جوعور توں کی بیعت بین منصوص ہے بہ ہے کہ ان کو زناء
سے منع کیا گیا ہے بعور توں کی بیعت بین اس شمرط کی خصوصیت اس سنے
ہے کہ زنا اکثر عور توں کی دضا مندی سے وقوع بین آتا ہے۔ یہ نئو داپنے آپ
کومردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں اوراس میں بیل عور توں کی طرف سے
ہی ہوتی ہے اوراس عل کے صول میں ان کی دضا مندی معتبرہے اس کئے
مُردوں کی نسبت عور توں کو اس فعل سے بطی تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے
مُردوں کی نسبت عور توں کو اس فعل سے بطی تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے

مرداس علی میں ورتوں کے "بیج ہیں بیں سبب ہے کہ اللہ تعالی نے ابنی کتا ہے ہیں الزیر عررت کوزانی مرد برمقدم فرمای ہے۔ الزّانیک الرکو وکر الکا وُ ' )

میں زائی عررت کوزانی مرد برمقدم فرمای ہے۔ الزّانیک مردکوسوسوکوڑا لگا وُ ' )

واحد منه کہ اما تھ ہلکہ تا ۔ زرائی عورت اور زانی مردکوسوسوکوڑا لگا وُ ' )

بر برخصلت و نیا اور المحرت کا خدارہ ہے اور تمام دینوں میں بیج اور منکر ہے۔
موزت ابو مزلف دونی اللہ متی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اور موں کے گروہ! زناسے
کرتے ہیں کہ دسول اللہ متی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اور موں اور تین اور تین اور تین اور تین اور تین اور تین اور ورائیت
بر بہنے کہ دور ہوجاتی ہیں ہیں ۔ ایک یہ کہ ذنا کرنے والے سے خوابا اور نورائیت
اور صفاد ور ہوجاتی ہیں ہیں ۔ ایک یہ کہ ذنا کرنے والے سے خوابا موتی ہیں۔
اور صفاد ور ہوجاتی ہیں ہیں۔ اور وہ یہ جسلتیں جزائیوں کے لئے ان خرت ہیں ہیں۔
ایک جی تعالے کا غصتہ اور فرمنہ ۔ دومرے بری طرح سے صاب ہوتا تعیر کے
دور ن کا عذاب ۔

جانا چاہیئے کہ حدیث بوئ میں آیاہے کہ آنھوں کا زنامحرات کی طرف نظر کہ ناہے اور ہاتھوں کا نہ نامحرات کو بکپڑنا اور بائوں کا نہ نا ومحرمات کی طرف جانا ہے۔التو تعالیٰ فرما تا ہے:-

قُلُ لِلْمُؤْمِنِ يَنَ يَغُفُواْ مِنَ الْبَعَادِ هُمَّ وَ يَجُفَظُواْ فُرُوَجَهُمَ وَ يَجُفَظُواْ فُرُوَجَهُمَ وَلَيْ لَلْمُؤْمِنَاتِ فَلِكَ اللهُ عَدِيدًا يَصْنَعُونَ الْحَوْلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ فَلِكَ اللهُ عَدِيدًا يَصْنَعُونَ الْحَوْلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ فَلَا لَلْمُؤْمِنَاتِ فَلَا اللهُ عَدِيدًا يَصْنَعُونَ وَعَلَى لِلْمُؤْمِنَاتِ مَعْ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَعْ اللّهِ اللهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مِن اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مِن اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مِن اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

پی محرات سے آنکہ کا دھا نبنا صروری ہے تاکہ ترم کاہ کی محافظت مال ہوسکے
اور دینی اور دنیا وی خیارہ میں نے دائے۔ قرآن مجید میں اس بات سے بھی منع کیا
گی ہے کہ عورتیں بیگا ندمروں کے ساتھ بدکا دعورتوں کی طرح ایسا نزم و ملائم کلام
دیسے جن سے بدکا دمروں کو بدکا دی کا وہم پیدا ہوا ور اُن کے دلوں میں بُرا فی
گامے ظاہر ہو۔ ہاں نیک اورا بھا کلام جواس وہم وطع سے خالی ہو، عورتین مردوں
کے ساتھ کو کئی ہیں اوراس امرسے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں این زینت و
میں ڈوالیں اوراس امرسے بھی منی آئی ہدے کہ اپنے پاؤں کو زمین برما دیں تاکان
میں ڈوالیں اوراس امرسے بھی کی فرزیب وغیرہ حرکت میں اسے آوراس سے آواز
میں خورتوں کی طون بری خواہش پیدا ہو۔
میں مردوں کے عورتوں کی طون بری خواہش پیدا ہو۔
میں خورتوں کی عورتوں کی طون بری خواہش پیدا ہو۔

غرمن جو ماًت فسق اور برکاری کی طوف لے جانے والی ہے بُری ہے اوراس منع کیا گیا ہے۔ جری احداد کا ادن کاب منع کیا گیا ہے۔ جری احتیاط کرتی چاہیے کہ محومات کے مباوی اور مرة برمات کا ادن کاب نہ کیا جائے تاکہ محومات سے خلاصی حال ہو۔ وَاللّٰهِ تُسْبُحَا ذَهُ الْعَاصِمُ (السَّوت عالے بیانے وال ہے)۔ بیانے وال ہے )۔

وَمَا تَوْفِيْعِيْ اِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّكُتُ وَ اِلَيْهِ اَ نِيْبُ -«سوائے انٹرتعالے کی توفیق سے میری کوئی توفیق نہیں کہ گنا ہوں سے بچوں ہیں نے آی میرتوکل کی اوراس کی طف دجوع کرتا ہوں "

پوشیرہ در دہے کہ بیگانی عورت کی طف شہوت کے ساتھ دیکھنے اور جا تھ لگانے بیل عورت تھی بیگانہ مرد کی طرح ہے بعورت کے لئے جا آئر نہیں کہ اپنے آہے کو اپنے خاد ند کے سواکسی اور کے لئے خواہ عورت ہویا مردا داستہ کرے اور آن کوائی نربیب وزینت دکھائے جس طرح مردوں کوامردوں معین بے دیش یا نابالع لؤکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا اور ما تھ لگا نامنع ہے۔ اس امرکو بخوبی عود توں کی طرف شہوت کی نظر سے دمکھنا اور ما تھ لگا نامنع ہے۔ اس امرکو بخوبی ترنظر دکھنا چا ہیئے کہ دین و دُنیا کے خسادہ کا موجب ہے۔ مرد کا عورت مک بہنی دونوں کی جنس کے منتقب ہونے کے باعث مشکل ہے کیونکہ کی کہ کا وہیں بہنی دونوں کی جنس کے منتقب ہونے کے باعث مشکل ہے کیونکہ کی کہ کا وہیں

درمیان ہیں۔ برخلاف ایک عورت کے دوسمری عورت کک بینجینے کے کہ دونوں کے ہمنس اور تحدید ہونے کے باعث نہایت آسان ہے۔ بیاں اریا دہ احتیا طاکرتی چاہئے اور مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف بنظر شہوت دیکھنے اور س کرنے کی طرف اور شہوت دیکھنے اور مس کرنے سے ایجھی طرح منع کی نسبت عورت کو عورت کی طرف اور شہوت دیکھنے اور مس کرنے سے ایجھی طرح منع کرنا اور ڈورانا یما ہے۔

چونتی شرط جوعورتوں کی بیعت میں فرما ٹی ہے'ان کواولاد کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سے اپنی تھیوٹی اطراکیوں کو مصنع کیا گیا ہے۔ بعنی عور تیں محتاجی اور فقر کے سبب سے اپنی تھیوٹی اطراکیوں کو ماردیا کرتی تھیں رید تر افعال سی کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ قطع دیم کو بھی شامل ہے جو کمرہ گناہ سے ۔

ہوبیرہ لکاہ ہے۔ پانچوں ٹرط جوعور توں کی بیعت میں فرما ئی ہے اس میں بہتان اورافترار سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ سے مُری معنت عور توں میں زیادہ تریا ئی جاتی ہے

سے میں بیاہ ہے۔ پر مدیم برن سف مدوں بی دیوں دیا ہے۔ اس کے خاص طور پر اسس سے منع فر ما یا ہے۔ بیصفت تمام بری صفتوں سے بری ہے۔ اور مدی عادتوں میں سے ددی ہے جس میں مجموعہ میں شامل ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے۔ نیز اس میں مون کی ایذا ہے جس کی نسبت بہتان اورافتراکیا مباآ ہے اورمون کو ایزا دینا حرام ہے۔ نیز بہتان وا فترا س

دوتے زمین میں فساد بر با کرنے کاموجب سے جونمی قرآنی کے ساتھ مکروہ اور موج موستنکر سے۔

روری الروری و مستر الموسید و معلی الدولتم جو کو فرا میں اُس کی نافر اِنی اُودھیت میں ورد و در کا اور همیت سے ورتوں کوئنے کیا گیا ہے۔ یہ شرط تمام اوامر شرعی بعنی نما ذوروز ہ درج و لاکوہ کے مجالانے اور تمام فرعی منہیات سے ہٹ جا سے اور آس کے ناذل کئے ہُوئے مزودی احکام برایمان لانے کے بعداسلام کی اور اُس کے ناذل کئے ہُوئے مزودی احکام برایمان لانے کے بعداسلام کی بنیادائنی چادر کنوں بر ہے۔ بنی گانہ نماز کو سستی اور قصور کے بغیر بھری کوئش واہتام سے اداکر ناچا ہیئے۔ ال کی زکوہ بھری دغیت واحدان کے ساتھ ذرکوہ کے سے قوں کو دینی چا ہیئے۔

ر منان مبادک کے دوزے جوسالانہ گنا ہوں کے دور کرنے والے ہیں۔

بُرى الحيى طرح مركفنے جا ہُيں رئبيت اللّٰد كا حج بھى حس كى شان ميں مخبر صا دق على القَلْوة والسلام في فرواي سع كَد أَنْجَ يُهُدِم مَا كَانَ قَبْلَهُ • (جَعُ كُرْتُ مَا مَا مَا فَ كنا بهول كوكرا ديبالسع ا واكرزا جابي تاكداسلام قائم بهوجائ اسى طرح ورع و تقوى مجى صرورى سبع - يسول الترصلي التدتعاك عليه وسلم في وراياب :-مِدَ لُ إِنْ يُكِنُّولُونَ عُ يعنى تمهارس دين كاصل اصول اوراس كوقاتم مركف والانقوى بعياوروه شرعى منهيات كترك كرف سعمرا دسي يسكرات بعني نشدوالى چيزوں سے بر بميز كريًا چا بميئے-ان كونداب كى طرح حرام اور مرامجھنا جا بميئے۔ غناء منی مرود اور کانے بجانے سے بر ہیر کرنا چا ہیے۔ ان کوٹراب کی طرح حرام اور الم المرابع المرام مع المراب المراب المراب المراب المراب المراكة المناء والمرابع المرابع ا التزناً معين ممرود نرنا كالفسول أورمنترسب أورغيبت اور عنيي سعم احتناب كرنا چاہيئے كيونكراس سے بھی شرع نے منع فرایا ہے اورمسخرہ بن اور مومن كو ناحق أيزا دينے سے بچنا ماہئے شُكُون بد كا اعتباد ہذكريں - اَوْراس كى كچيزا تير ر ز جانیں اور ایک شخص سنے دومر سے تنفس کو مرض کے لگ جانے تعیٰی مرتین سے كسى تندرست يخص كولاحق بموسف كأاعتبار منركري كيونكم عبرما وق على لعلوة والسّلام سفان دونوں سيمنع فرمايا بيے -

لَدُطِ بَرَةً ولَا عَدُولَى لَكِينَ شُكِّونِ مِرَى كُولَ اصل سُبِس "

اور ایک سے مرمن کا دوسر سے کو گگ جانا خابت نہیں۔ کا بن اور بخوی کی باتوں کا اعتباد نہ کریں اور اُن سے کی بنہ باتوں کو کچے دنہ جانیں اور اُن سے کی دنہ کو جیس اور اُن سے کی دنہ کو جیس اور اُن سے کی دنہ کو جیس اور اُن کو امور غیبی کا عالم بنہ جانیں۔ کیونکہ خراجی ہیں اس نیت سے ساتھ اُن سے نے فروایا ہے۔ دنہ فود جا دو کریں دنہ جادوگر کے پاس اس نیت سے جائیں۔ کیونکہ خرا مقطعی ہے اور کوئی گن او کیونکہ خری احتیا طرنی جاہئے۔ براہ کا کوئی جیوٹا سا امر نبی مذہ ہونے پائے۔ کیونکہ خری احتیا طرنی جاہئے۔ کہ اس کا کوئی جیوٹا سا امر نبی مذہ ہونے پائے۔ کیونکہ خری عیس اُ یا ہے کہ شملہ جب میں اس اس میں میں اور کوئی اس سے منا در جو تا ہے۔ گویا سے اور ایمان کی ایک ہوجا تا ہے۔ اس وقت سے بھی اس سے منا در جو تا ہے۔ گویا سے اور ایمان کی ایک

دوررے کی صداور تقیق ہیں۔ اگر جادو ہے توایمان نمیں اس بات بیڑو بغور کرناچا ہیئے تاکدا بیان کے کا مفار لمیں خلل مذاستے اوراس علی کی شامت سے اسلام کی دولت با بھے سے مذحلی حائے۔

الملامی دونت با هست به به به بست من خوایا به اورعلما به نی تنب غوض جو کویم برخی مادق علیا بستان و دل سیاس کو بجالا نا جا به یک اورائس کے خلاف کو زبر قاتل خیال کرنا جا بیئے جودائمی مویت کرنے والی عود توں نے ان ورطرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بیعت کرنے والی عود توں نے ان مسب شرطوں کو تبول کر لیا تو آئے عزت ملی الشرعلیہ وسلم نے مرف قول ہی سے ان کو سیعت فرایا اور حق تعالے کے امرے برحب ان کے لیے بخش طلب کی موہ استخفاد حوالی عود شرحی تعالے کے امریک جو بات کے لئے طلب کریں۔ کائل امرید ہے کہ قبول ہو کا اور وہ جماعت عشی جماعت کے لئے طلب کریں۔ کائل امرید ہے کہ قبول ہو کا اور وہ جماعت عشی جماعت کے لئے طلب کریں۔ کائل امرید ہے کہ قبول ہو کا اور وہ جماعت عشی جماعت کے لئے طلب کریں۔ کائل امرید ہے کہ قبول ہو کا اور وہ جماعت عشی جماعت کے لئے طلب کریں۔ کائل امرید ہے کہ قبول ہو کا اور وہ جماعت عشی جماعت کے لئے طلب کریں۔ کائل

ابوسفیان کی نہ وج بہندہ بھی اس بعیت میں داخل بھی بلکہ تمام عود توں کا ابوسفیان کی نہ وج بہندہ بھی اس بعیت میں داخل بھی بلکہ تمام عود توں اس بھیت اوراستغفار سے اللہ واقع بھی اس بعیت اوراستغفار کر اللہ اور اس بھیت میں داخل بہوجاتی ہیں اور اس استغفار کی برکات کی امیدوار بن جاتی ہیں - اللہ تعالىٰ فراتا ہے : 
م ایفنگ اللہ بعد اب مر ای شائر تھ کو امنیت میں داخل مرد ما تھ دور اس استغفار کی برکات کی امیدوار بن جاتی ہیں - اللہ تعالىٰ قراتا ہے : -

« اگرتم شکر کروا ورایمان نے او توالٹر تعالی تمیں عذاب دے کر کیا کرے گا ''

تی بہالانے سے مرادیہ ہے کہ شرعی احکام کو قبول کریں اوراُن کے مطابق عمل کریں رنجات کا طریق اورخلاصی کا ماستہ اعتقادی اور علی طور برصاصب شریعیت علیہ انصلاہ والسّلام کی متابعت ہے۔ بیرواستا داس لئے بکڑستے ہیں کہ شریعیت کی طرف ہوایت و رہنا تی کریں اور اُن کی برکت سے شمریعیت کے اعتقاد اور عمل میں اُسانی و سہولت حال ہو مذیر کہ مرید حوکھیے جا ہیں کریں اور جو کچھ جا ہیں کھائیں اور بیراُن کے لئے ڈھال بن جائیں اور عذاہتے بچالیں کہ یرا کی بھی اور ہے ہودہ آرزو ہے۔ وہاں ا ذن کے بغیر کوئی شفاعت رہ کہ سکے کا اور جب کے عمل ب ندیدہ بنہ ہوں گے۔ کوئی اس کی شفاعت رہ کرے گا اور کل ب ندیدہ تب ہوتے ہیں جبکہ شریعیت کے مطابق عمل کریں یشریعیت کی متابعت کے باوجود اگریشریت کے ہوجب کوئی کغزش اور قصوراس سے سرز د ہوگا تو اس کا تدادک شفاعت سے ہموسے گا۔

مكتوب تيهم

# اینے بیٹوں کے نا) ایک مکتوب

(بادشاه وقت سعضت مجدّد كالملاقات اوراس كالجدحال) اس طون كاحوال اور اوضاع حدك لائن بي عجيب وغريم بتيس كمرريى بي اور الترتبي الحاكم عنايت سيان تفتكوؤن بسيامور دينيه اوراً صول اسلاميمين سرو سسى اور مدابهنت دخل نهيں ياتى - الله تعالے كى توفىق سے ان علوں كمير مي وہى باتين ہوتی ہیں جوخاص خلوتوں اورخبلسوں میں بیان ہُوا کرتی ہیں۔اگرامی محلس کامال تكهامائة ودفتر بهوجائ فاص كراج ماه دمعنان كيسترصوس دات كوانبياع ليالسلم کی بیشت اورعقل کے عدم استقلال اور آخریت کے ایمان اوراس سے عذاب وثوایب اورردبب اوردبدار كالنبات اورحضت خاتم الساح كى نبتوت كى خاتميت اورسمورى محمجردا ودخلفائر لأشدين اثنى الشرتعا ليعنهم كى اقتدارا ورتراويح كمُسَنَّب أورِّناسخ ے باطل ہونے اور جن اور منسیوں کے اتوال اور اُن کے عذاب و تواب کی نسبت بهت کچه مذکور بر و اور مری خوشی سے سنتے دہے۔ اس اتنا وی اور می بہت سى چېزون كاذكريموا اوراقطاب اوراو تا دا ورا مال <u>ك</u>احوال اوران كي *خصوصيد توقعيرو* كابيان بَهُوا دالنُّرتعا لي كا احمان ہے كەسب كى قبول كرتے دھے اوركوئى تغيرظا ہرز مُواً-ان واقعات اور ملاقات مين شايركوني التُدتُّ عالى كي يوشيده محمَّت اور صفيه الزَّبَّهُ وَكُلُّ -ٱلْحُدُدُيْنِهِ الَّذِي حَدَامًا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتُدِى كَالُوكَ آنُ صَدَانًا اللَّهُ لَقَدُ تباءُمتُ دُسُلُ رَبِناً بِالْحَقِيّ والشُرتعاك كم مربيض فيهم كوبوايت وى اور المروه

ہوایت نددیتا، تو ہم مجمی ہوایت ند پاتے - بیشک ہمارے دب کے درول سیخے ہیں ''۔
دومرے یہ کہ قرآن مجید کوسور ہ عنکبوت کے تم کیا ہے۔ جب دات کو اس کلی دولت سے اُملا کہ کہ آن ہول تو تراویے یہ شغول ہوتا ہوں ۔ حفظ قرآن مجید کی بیاعلی دولت اس فتر تعینی پراگندہ حالی ہیں جو عین جمعیت ہے کا ماس ہوئی ہے ۔ آگئ کہ لیا آقد لا قران اور آخرالٹر تعالی کی حد ہے ؛
انجرا (اقل اور آخرالٹر تعالی کی حد ہے ؛

#### مكتقب هيم

# کسی مسلمان کے دل کوا ذمیت بینیا نابراگناہ ہے

جاننا پا ہیئے کہ قلب تمام مخلوقات میں سے افغنل وا تنرف ہے جس طرح انسان تمام مخلوقات میں سے افضل اور انشرف ہے اور اس کاففنل ڈور عالم بمیر کی تمام اسٹیاء کے مامع اور مجل ہونے کے باعث ہے اس طرح دل مجى انسان كى تمام چيزوں كے جائع اور كمال بسيط اور محبل ہمونے كے باعث افعنل واثرف ہے اور حس چنريس انجال وجمعيت نديا دہ ہمووى چيزالت دِّعَالَٰ كى بادگاہ كے زيادہ قريب ہموتی ہے۔

#### مكتقي

# ماکم وقت خان جہاں کے نام مکتوب گرامی

می تعالے اپنے بی اور اُن کی اُل بزرگ علیہ وعلیہم القلاۃ والسلام کی فیل اپ کو اپنی مرمنیات کی توفیق عطافر کا کرسلامت وعزّت واحترام کے ساتھ دکھے ہے گوئے توفیق وسعا دت درمیان افکندہ اند کس بمیدان درنمے اُیدسواران داحیہ شکد

م بیرک میسیادت کا ہے میدان میں بڑا گیند توفیق وسعادت کا ہے میدان میں بڑا کوئی میدان میں ہیں آیا سوار اب کیا ہُوا

المین مدمت جو آب اب کررسے ہیں اگراس کوٹمربعیت کی بجا آوری کے ماتھ جمع کریں تو گو یا انبیاءعلیہ ماتھ کو والسلام کاسا کام کریں گے جست،

دین منور و معرور ہوجائے گا۔ ہم فقر اگر سالوں کک اس علی میں جان سے
کوشش کریں تو بھی آپ جیسے بہا دروں کی گرد کا کہیں بینچ سکتے
کوشش کریں تو بھی اب جیسے بہا دروں کی گرد کا کہیں بینچ سکتے
کس جمیدان درنے آپیہ سواداں داچ بند
کس جمیدان درنے آپیہ سواداں داچ بند
کر جمہ :
کوئی میدان میں نہیں آپاسواد اب کیا ہُوا
کوئی میدان میں نہیں آپاسواد اب کیا ہُوا
کوئی میدان میں نہیں وسے جس کو تو جا ہمتا اور بہند
دریا الٹرکٹ ہم کواس کام کی تونیق وسے جس کو تو جا ہمتا اور بہند
کرتا ہے ۔ "

#### مکنتیب رہے ۵

# ونباكي جانب توقيمبذول كرفي برتنبيه ورملات

برادرم میال مریزخان فقرکے تنگ کوجہ سے بھاگ کر دولت مندوں کی طرف ابتحالے کے بیں۔ اِنّاللہ طرف اِنجائے کے بی آوران کی لذتوں اور معتوں پر داختی ہوگئے ہیں۔ اِنّاللہ وَانَّا اِلْکُهُورُا جِنُون کہ آپ نے اچھائیس کیا۔ اگر آپ دولتم ندوں کی سمبت میں ہُنیا کی بہت ترقی کریں گے تو ہزادی ہموجائیس کے اور مان سنگھ پنج ہزادی یا ہفت ہزادی میں متربہ پر ہزادی مقان اس سے زیادہ ترب کو کیا مل گیا ؟ اور کون می بزرگ آپ نے ممل کی ۔ نقمہ مان فقریس میں مارہ بھی کہ آپ کو کیا مل گیا ؟ اور کون می بزرگ آپ نے مال کی ۔ نقمہ مان فقریس میں میں جا تھا ۔ اب اس سے زیادہ چرب نقمہ کھاتے ہوں کے اس طرح بھی گزر دہی تھی اس طرح بھی گزر دہی تھی اس طرح بھی گزر دہ کی میکن آپ کوخیال کہ ناچا ہے جا تھ سے کیا نکل گیا اور جب مک بین نکل د ہاہے اور دن بدن مندن مندس ہو درسے ہیں۔

اَلرَّاصِیُ بِالصَّهُ مِرلَا یَسُنَحِیُ الشَّفَدَ لَهُ . یعنی تَوْمُفُن اچنے صَرر برامنی ہو وہ شفقت کاستحق نہیں ہے " جب آپ اس امرین مبتلا موگئے ہیں تواتی کوشسش ضرور کریں کاستمامت کے طاق اور ثر بویت، کے التزام کو ندھجو طیں اور باطنی شخل میں بھی متور نہ بڑے اگرہ بر کئیا کے ساتھ اس کا جمع کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ دوضدوں کا جمع ہونا محال ہے۔ مگراس قدر تو صرور ہونا جا ہمئے کہ اس وضع میں جو آپ نے اختیار کی ہے اور میں مورت میں جو آپ کر دست کی جائے تو جزمیت اور خوار میں جو اور نیک علی ہے۔ مگر نیت کا درست ہونا مشکل جو کیونکہ آج جو خدمت فرائیں ہو میں میں بہت ہو مورت فرائیں ہو عین وال ہو یو فرور مشکل کام ہے اس میں بہت ہو مشیار رہیں اطلاع میں اور میں اور السلام بین اور میں الملام بین بین الملام 
#### مکتوب بمہ

بجزخدا ،عالم تمام وہم وقیاکس ہے

ص طرح بإما بيداكيا -خَمَلَقَ (كُنَّ شُهُيًا ءَمَتَىٰ شَاءَ وَكُمَا شَاءَ وَ

دد اشیا و کوجب چاہا اور جیسے چاہا ہیداکیا " اور دائمی معاملہ اس بروابستہ کیا۔ ماننا چاہستے کہ عدم خارجی کے منافی ثبوت خادی ہے۔ نہ وہ ثبوت جومر ترجس و وہم میں پیدا ہُوا۔کیونکاس میں منافات کی توجی نہیں اور عالم کا ثبوت مرتبہ س و دہم میں ہے نہ مرتبہ خارج میں تاکہ اُس کے منافی ہو۔

اُس کے منافی ہو۔ بس مانزے کے عدم مرتبرس ووہم میں ثبوت بیدا کریے ورحی تعا كى صنعت سے وہاں اس كواتقان ورسوخ احاصل موجائے اوراس مرتبي كليت دانعكاس ترطور مرحى وعالم وقا دروم يدببنيا وكويا وشنوالينى ذنره اور بملنغ والا اورقدردت والا اوراده كرسنه والا ا ورديجينے وال اور بولنے وال اورمنن والاموماك اورمرتبه خادج مين اس كاكونى نام ونشان نهواور خادر، میں حق تعالیے کی دات وصفات کے سواکوئی چنز البت وموجود منہ مو اورات بی ظریعے اس کوالَة کَ کَمَا کَانَ کَهُمُکِیں اُس کی مُثَالِ نقط جوالہ اور دائره موہوم کی سے کم موجود صرف وہی نقطہمے اور دائرہ کا خارج لیں نام ونشان بلي. بإن اس دائره نيم ترتبس ووجم مي شبوت بداكيام اوراس مرتبه می طلیت ی طور براس کونورا ور دونی حال سع اس تعین كسائدان مقدمات سبوط سے استغنا حال موجاتی سے جو معرست سیخ محی الدین اورائس کے تابعین نے عالم کی تکوین میں فرمائے ہیں اور تنزلات كابياك كياب ورتعينات كوعلمى وخارجي بنائية بهي اورحقائق واعيأب تابته كوحق تعالى كے مرتبہ علم میں نابت كياب، اوران كے عكسوں كو خارج میں کہ ظاہروجودہے مقرد رکھا ہے اوران کے آٹا دکوخادمی کہاسے جیسے کہ اُن كے كلام كود يجھنے والے اوراك كى اصطلاح براطلاع يانے والے منصف

اقراس تحقیق سے علوم ہُواکری تعاسلے کے سواکوئی چیز کیا اعیان اور کی اعیان کے آٹاد موجود نہیں مبلدان کا ٹبوت مرتبیس ووہم ہیں ہما وراس سے کوئی محذور لازم نہیں آٹا ۔ کیونکہ بیالیساموہوم نہیں ہے جو وہم کے اخراع سے تابت ہواہے تاکہ وہم کے اُسط مانے سے بیعی اُسط جائے۔ بلکہ اس کا ٹموت مرتبروہم میں تی تعالیٰ کی صنعت سے ہے اوراس مرتبہیں صفات و قر*ار اوراتقان واستح*کام *دکھتا ہے۔* مُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیُ اَتُقَنَ کُلَ مُنْیَی ﷺ ۔

دراس الترتعاكي صنعت بيض في مام اشياء كوهنبوط كرديا بيت المحمد الله الترتعاكي صنعت بيض في مام اشياء كوهنبوط كرديا بيت تحام السيان سي واضح بهواكه مكن ت كومتم الله كي صنعت سيد دوبا وه مرتب رحس ووجم مي ثابت بهوئ بين الناس الناس المحمد الله على الله مرتب الماء الله على الله عل

#### مكتتب سنل

# تزكيرنفس كےدوطريقي جذت وانابت

جانناچاہیئے کہ ترکینیس کاطریق دوطرح برسے ۔ ایک وہ طریق ہے ہو ریافتوں اور مجاہدوں سے تعلق رکھتا ہے اور سیر انابت کاطریق ہے جومرمدوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دومراطریق جنرب و مجتب کاطریق ہے جواجتبا بعنی ترزید کرنے کا داستہ ہے اور مرادوں سے تعلق رکھتا ہے ۔ ان دونوں طریقیوں میں بہت فرق ہے۔ پہلا طریق مطلوب کی طرف خود م پل کر جانے کا ہے اور دومرا طریق مقدود کی طرف لے جانے کا ہے ۔

آوردفتن بعنی جانے اور مُردن بعنی لے جانے میں بہت فرق ہے۔ جب
سابقہ کرم وعنا بیت سے کسی صاحب نصیب کو اجتبا کے داستہ پر سلے جانا چاہتے ہیں تواس کو جناب پاک کی طوف جنرب و محبت عطا فر ماستے ہیں اور اس کے دریعے کھینچتے کھینچتے لئے جانے ہیں۔ کو کی ایسا بھی سعاد تمند ہوتا ہے ہیں کو حدون اور ماسوی کی تردید و دانش سے جھے ادیتے ہیں اور افاق وانفس سے آگے لے جاتے ہیں۔

مكتوب <u>19</u>

برى فيعت إناع نربيت اور صحرت اكابر

اب نے نصیحتیں طاب فرمائی تھیں میرے مخدوم سب سے اعلیٰ تصیحت ہیں ہے۔ نہیں ہے دین اور متابعت کولازم کمٹین میں ہے دین اور متابعت کولازم کمٹین متابعت کی گئی سیس ان اسلام کے دین اور متابعت کو اقدام متابعت کی گئی تصیب میں ایک اسکام تام کھا ہے تعقیل ذکر کیا ہے۔ کو فقیر نے ایک متوب تیں جو معبن دوستوں کے نام کھا ہے تعقیل ذکر کیا ہے۔ فقیران کو کئے کا کراس کی تعلی انشاء الٹراک کو بھیج دیں ۔

رد ياالتُدَوُّول في إسسة مردم تن ناذل فرما اور بهماد سي كام سي عبلاني بهما يد فعيب كر "

مكتنب يك

مولود نوا فی کے بارے میں ایک سوال کا بوب

نیزآپ نیمولودخوانی کے بادیے میں اکھا تھاکہ قرآن مجید کوخوش آواز سے بڑھنے میں اکھا تھاکہ قرآن مجید کوخوش آوازی سے بڑھنے میں کیا معنا تھے ہے۔ ہاں قرآن مجید کے حروف کی سح نفی اور اُن کا تغیر و تبدل اور مقابات نغمہ کی دعا بیت اور اس طرز برا واز کا مجیز نا ورسر نکالنا اور تالی جانا

وغيره وغيره جوشويس ناجائز بي سبمنوع بي اگراس طرح پر شرهي كه كامات قرائن مي سخريف واقع نه بهو اورقعبدوں كي شرعفي بي بھي شمرائط مذكوده بالا مابت مذبهوں اوروه بھي عن غوض مجھے كے لئے بخو يزكريں يتوكوئي ممانعت بنبس ميرے خدوم فقير كے دل ميں آيا ہے كہ حب كى آپ اس ددوا ذه كو بالسكل بندند كريں ہے . بوالهوں نہيں دكيب عے اگر آپ تقول ابھى جاكز دكھيں كے تو مبت مك بينے جائيگا۔ قِلَكُ الله مُعِنى إِنى كُنِّ يُدِهِ و مِقول ابعت كى طرف كے جاتا ہے جمشہ ورقول ہے ۔ والسّلام هدي مرك بي مرك بي م

شیخ محی الدین این عربی رحمة التاعید کے باریس صفر محبر د سیخ محی الدین این عمر بی رحمة التاعید کے باریس صفر محبر د سما قول فیصل

عجب معامله ب كرشيخ باوجوداس ففتگواوران نعلات جوانداور نالف طعبات كم مقبولون مي سينظرة با وجوداولياء كه نموين كنابعا ما سهد على مقبولون مي سينظرة ما جداوراولياء كه نموين كنابعا ما سهد على مركميان كادبا وشوار نيست !

جمه: كريمون برنهين مشكل كو أن كام!

ہاکہی دُعاسے رغیدہ بہوتے ہیں اور کہمی گالیوں پر بنیتے ہیں یشیخ کارڈ کرنے والاہمی خطرہ میں ہے اور اس کو اور اس کی باتوں کو قبول کرنے وال بھی خطرہ میں ہے یشیخ کو قبول کرنا چاہیئے اور اس کی مخالف باتوں کو قبول مذکر نا چاہیئے ۔ شیخ کے قبول اور عدم قبول کے بادہ میں اوسط طریق فقبر کے نزدیک سمی ہے۔

وَاللَّهُ مُنْبِكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللّ

مكتب عقي

سفرت شخ ابن عز فی کے بارے بیں حصرت مجدد کی دائے اور اہلے حق کی اکثریت جدھر ہوائے ہی اختیار کرنے کی قیمیت کیا کی جائے اس میدان ہیں شیخ قدس متر ہی ہے جس کے ساتھ کہمی لٹرائ ہے اور کیمی ملع ، کیونکہ اسی نے سفن معرونت وعرفان کی بنیاد رخمی ہے اور اس کوشرح ولبط دے کرتو حیرواتحا دکومفقل طور میربیان کیا ہے اور تعدّد و عکر کا خشاء ظاہر فرمایا ہے۔ وہی ہے سب نے وجود کو بالکل حق تعالی کی طرف منسوب کیا ہے اور عالم کو وہوم و تعنیل بنایا ہے۔ وہی ہے جس نے وجود کے لئے تنزلات ثابت کے ہیں اور سر مرتبہ کے احکام کو تعدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے عالم کو عین حق جانا ہے اور سمہ اوست کما ہے اور ما وجوداس کے حق تعالیٰ کے مرتبہ تنزید کو عالم کے ماورا معلوم کیا ہے اور اس کو دیدو دانش سے منزہ ومترا سمجھا ہے۔

ان مشائے نے ہوئی قدس مترہ سے پہلے ہیں۔ اگراس بادہ میں گفتگو کی ہے تو ڈبوز واشادات کے طور پر کھیے بیان کیا ہے اوراس کی شرح وبسط بین شغول نہیں ہوئے اور وہ مشائخ ہوئی ہے بعد ہیں۔ ان میں سے اکٹر نے ٹیج کی تقلیدا ختیا رکی ہے اوراس کی اصطلاح کے موافق گفتگو کی ہے۔ ہم سہاندوں نے بھی اس بزرگ کی برکات سے استفادہ کیا ہے اوراس کے علوم بحادث سے بہت فائد ہے ماصل کئے ہیں۔ حَجْزًا کُواللّٰ اللّٰہ سُنہ عَالَٰ اللّٰہ صُنْبَ حَالَٰ اللّٰ مَنْبَ حَالَٰ اللّٰہ مُنْبَ اللّٰ مُنْبَ حَالَٰ اللّٰہ مُنْبَ حَالَٰہ مُنْبَ حَالَٰہ مُنْبَ حَالَٰ اللّٰہ مُنْبَ حَالَٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْبَ حَالَٰہ مِنْ اللّٰہ مُنْبَ حَالَٰہ مُنْبَ حَالَٰہ مُنْبَ حَدِوں مِنْ اللّٰہ مُنْبَ حَدَالَٰہ مُنْبَرِ الْجَدَالَٰ اللّٰہ مُنْبَرَ الْجَدَالَٰہ اللّٰہ مُنْبَرَ الْکُ مُنْبَرِ الْمُنْ اللّٰہ مُنْدَالْ کُلّٰ اللّٰمَا مُنْبَرِ الْکُ مُنْبَرِ الْکُ مُنْبَالِ مِنْ الْکُ مِنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْبَرِ الْکُ مُنْ اللّٰہ مُنْبَرِ الْکُ مُنْبَرِ الْکُ مُنْ اللّٰہ مُنْبَرِ الْکُ مُنْ اللّٰہ مُنْہُ مُنْہُ مُنْہُ مُنْہُ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْبِرُ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰہ مُنْلَا مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْسَالِمُ مُنْسُلُمُ اللّٰہ مُنْسُلُمُ مُنْ اللّٰہ مُنْسُ

جزا کا الله تُسَبِّحًا فَ فَ عَنَا حَدَيْرِ الْجِنْرَاءِ مَّ ود التُّرتناكِ اس كوسمارى طر*ف سے تِزائے خير*دے ''

لیکن چونکه نشرمیت کے مطابق خطاء وصواب ایک و و مرے کے ساتھ ملائملا ہے اور انسان اوکا کی میں تھی خطا ہر ہے اور کھی صواب ہر اس لئے اہل تی کے سے اور انسان اوکا کم میں تھی خطا ہر ہے اور کا میں تھی کے اوکا میں کی موافقت کو صواب کا مصدات اور ان کی مخالفت کو خطا کی دلیل سمجھنا چاہیئے سکنے والاخواہ کوئی ہمواور خواہ کوئی کلام ہو۔ مخبر صادت عدید العملی قو السلام نے فرمایا ہے :-

قىم كابن كِياسِ اورطليره الحكام حال كر يجاسِ . كَتَبَنَا ابْيَنَا مِنُ لَدُنْكَ دَحْمَةً وَهِى لَذَا مِنُ اَمُونَا دَشَدُ ا -دو ياالتُّرتُواسِٹ ياس سے دحمت تاذل فرط اور بهمادے كام سے بھلاتی ہمادے نصیب كر "

مكتوب مريد (بيٹون كنا) ايك كتوب)

مصائب میں بے جارگی اور بے اختیاری

تجىم منجانب الشرابك نعمت سے

فرندان گرای جعیت کے ساتھ دہیں ۔ لوگ ہروقت ہماری محنتوں کو مدنظر رکھتے ہیں اور تنگی سے خلاص طلب کرتے ہیں اور نہیں جانے کہ المردی اور بے اختیاری اور ناکای ہیں کس قسم کا حسن وجال ہے اور کونسی نعمت اس کے برابر ہے کہ اس محف کو اپنے اختیار سے بے اختیار کر دیں اور اپنے اختیار کے موافق اس کو ذندگانی بخشیں اور اس کے اپنے امور اختیاری کو بھی اس بے اختیاری کے تابع بنا کر اس کے دائر ہ اختیار سے باہر نکال دیں او کا کمیت بیکن کیدی العقمی ہو اہری

قیدکونوں میں جبابی ناکائ اور بے اختیاری کامطالعہ کر تا تھا توعجب حظم کی ہوتا تھا اور نہایت ہی دوق با تھا۔ ہاں فراعنت و آدام والے لوگئ میں ہوتا تھا اور نہایت ہی دوق کو کیا تعلق میں اور ان کی بلا کے جال کوس طرح باسکتے ہیں ۔ بجوں کا حظ شیرین بہری تخصر ہے لیکن جس نے تلخی سے حظ حاصل کیا ہے ۔ وہ شیرین کو تو کے برابر مفی نہیں خریدتا ۔ عے۔ مرغ الشخوادہ کے لذت سے ناسد دارة دا

مرع استحوارہ کے لزت سٹناسد دارہ لا مُرغ انشجوار کو اُستے مزلزت دارہ کی

وَالسَّلَهُ مُعَلَىٰ مُنِ اتَّبُعُ الْهُدَاى -

'n

### طالب لاهسلوك كونصيحت

اس داہ کے طالب کو جا ہیئے کہ اول اپنے عقا مُرکوعلائے اہل جق کے عقائر كے مطابق درست كرے معرفقہ كے ضرورى احكام كاعلم حال كرے اور ان ك مطابق على كرك واس كع بعدائي تمام القات كوذكراللي مس معروف مسكه بشرطيكه ذكركوشيخ كامل كمل سع اخذكيا لهو كيونكه ناقص سع كامل نهي بوسكا اورابنی اوقات کودکرے ساتھ اس طرح آیا در کھے کہ فرضوں اور مؤکدہ سنتوں کے بغیر سی چنزیں شغول مذہوجتی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ورعبادتِ نافلہ کو معی موقوف دیکھے اور وطنو ہمویا نہ ہموہ رحال بیں ذکر کرتا دستے اور کھڑے بیٹھے اور لیطے ہوئے اسی کام میں شغول رہے اور طینے بھرنے اور کھانے بینے اور تونے کے وقت ذکرسے خالی مذر ہے۔ م

پاکیٔ دل نر*ذکر دح*ان است ذکرگو ذکر تا نُراجان است

ذكركر ذكرحب تلك جان سع

دل کی باکی یہ ذکر دحان ہے

دوام ذکر می اس قدر سفول موکر مذکورے سبواسب کھے اس کے سینے سے دُور ہم جائے اور مذکور کے سواس کے باطن میکسی چنر کا نام ونشان ندہے حتی کہ ماسوا خطرہ کے طور مربھی دل میں مذکر دے اور اگر تنکلف سے مبی غیر کو مامزكرنا چاہے تورك ہوسكے-اس نسيان كسبب سے جو ذركور كے غيرسے دل كوماك موتابع بينسيان جودل كومطلوب كيتمام ماسوى سيرمال مؤتام. مطلوب کے مال ہونے کا مقدمہ سے اورمطلوب کے پہنچنے کی تو تخبری دینے والاسد مقسود عقیقی کس منعنے کی نسبت کیا تکھا جائے کرورارالورا رہے م

كِيْفُ الوَصُولِ إلى سُعَادَ وَدُونَهَ قُلُلُ الجِعِالِ وَدُونَهُنَّ بُحْيِرُ فَسُ

ترحمہ: ہائے جاؤں کس طرح کیں یاد کہ۔ داہ میں ہیں ٹیرخطر کوہ اور غاد برا درِعزیز کو واضح ہو کہ حبب اللہ تعالیٰ کی عنا بہت سے اس بین کو ابنا یک مہنی کے اور بھر مزمیر سبت کی طلب کرے ۔ وَاللّٰهُ سُبُحَالَـٰهُ الْمُوَ تَقِتُ ۔ (السّرتعالیٰ توفیق دینے والا ہے) والسّلام علی من اتبع المہدئی

#### مکتوب کھے

(صاحبراده نواج معصّوم کے نا ایک مکتوب)

حفظاوقات اورابل عبال كمحبت مبراعتلال يماكيد

تمادے می میں ایک بشادت مینی ہے اس کواکی کمتوب میں لکو رخوام محد ماشم کے حوالے کیا ہے تاکہ تمہادے باس مینیا دیے امیدہ کے اللہ وقعالے ابنے کہ سے تم کومنائع نرجھ وڑے گا اور قبول فرمائے گا۔ نیکن اس سے در سے دہرت دہنا چاہینے اور لہو و لعب بین شغول نہ ہمونا چاہیئے۔ ایسا نہ ہمو مجست کی دوری تا شرکر جائے اور حق تعالیے کی بادگاہ بیں التجا و تعزیع کرتے دہوا وراہ ہم حقوق کے ساتھ بعد رہے ورت میل جول دکھو اور آگ کی خاطر و تواضع بی لاؤ اور ستورات کے ساتھ وعظ و نصیح سے نہ ندگی بسر کرو اور آئ کے حق میں امر معوف اور نئی منکر سے وریغ نہ رکھو، اور تمام اہل خانہ کوئما نہ واصلاح اور احکام بر شری کے بجالانے کی ترغیب دیتے دہو۔

فَإِنْكُمْ مُسْلُولُونَ عَنْ رَعِيِّت مُرْ

در کیونکہ تم اپنی اپنی دعیت کی نسبت بوجھے جا کو گے '' حق تعالی نے تم کوعلم دیا ہے۔ اس کے مطابق علی بعبی نصیب کرسے اور اس پر استقامت نخشے ۔ آمین !

#### مكتقب مهم

مباحات کی تقلیل ہی مناسب ہے اور کرامت

كاظاهر بهونا بسرگز سشرط ولايت نهيس

ففول مباحات کا مرتکب ہونا خوارق کے کمترظا ہر ہونے کا باعث ہے۔
خاص کر چر کہ ففول میں بحر است شغول ہو کہ شتبہ کی صدیک بینے جائیں اور وہاہ سے
محرم وحرام کے گرد آجائیں ۔ بھرخوارق کہاں اور کہ امات تب ؟ مباحات کے
ادتکاب کا دائرہ جس قدر نہ یا دہ تنگ ہوگا اسی قدر صنوری پر کفا ہے۔
جائے گی اور اسی قدر کی شف و کہ امت کی زیادہ گرفات ہوگا ، اور خوارق کے
محمور کا داستہ نہ یادہ ترکھ کی جائے گا نحوارق کا ظام ہر ہونا نبوت کی شرط ہے۔
ولاست کی شرط نہیں ، کیونکہ نبوت کا اظہار واجب
میں بلکہ اس کا چھپانا اور لوپ شیدہ کے کا اظہار واجب ہے۔ ولاست کی اظہار واجب
نہیں بلکہ اس کا چھپانا اور لوپ شیدہ کے کا انتہاں جستے۔ کیونکہ نبوت میں ضات کی دو

ہے اور ولایت ہیں قرب حق ۔ اور ظاہر ہے کہ دعوت کا ظاہر کرنا صروری ہے اور قرب کا چھپانالازم ہے کسی ولی سے خوارق کا بکٹرت ظاہر ہونالس امر کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ولی ان اولیاء سے افضل ہے جن سے اس قدر خوارق ظاہر نہیں ہو سے کوئی بھی خرق عادت ظاہر نہ ہواوروہ ان اولیا سے افضل ہو جن سے کہ کسی ولی سے کوئی بھی خرق عادت ظاہر نہ ہواوروہ ان اولیا سے افضل ہو جن سے خوارق بکٹرت ظاہر ہو حق ہوں ، جیسے کہ شیخ الشیوخ نے اپنی کما تے وار نہا کہ مادت ہوں ، جیسے کہ شیخ الشیوخ نے اپنی کما تے وار نہا کہ مادت ہوں ، جیسے کہ شیخ الشیوخ سے اپنی

جب انبیا علیه القلوة والسلام ین خوارق کاکم یا زیاده ظام بمونا بونبتوت کی تمرط سے ایک سے دو مرے کے افعال موٹ کا موجب نہیں ہے تو بھرولایت میں جہال بیٹرط نہیں : فاصل کا سبب کیوں ہوگا ؟

میرت خیال میں انبیا علیہ الصلوۃ والسّلام کی دیا صنتوں اور مجا ہدوں اور اپنی جانوں بر دائر ہُ مباحات کو زیا دہ تر تنگ کرنے سے اصلی تقصود دیتھا کہ ظہور خوادق ماں ہو جو اُن پر واجب ہے اور نتوت کے لئے شرط ہے ۔ مذکہ قرب اللی عبّن نئہ کے در عبات یک پہنچنا کیں ونکہ انبیا علیہ الصلوۃ والسّلام مجتبی اور بغیر اور بغیر اور بغیر اور بغیر تکلیف ومشقت کے ان کو قرب اللی کے درجات کک بہنچا دیتے ہیں اور بغیر تکلیف ومشقت کے ان کو قرب اللی کے درجات کک بہنچا دیتے ہیں ۔

وہ انا بت وادا دت ہی ہے جہاں قربِ اللی کے درجات کک پنینے کے لئے دیا صنتوں اور مجا ہروں کی حزورت ہے اور الغیر مادوں کادا ستہ ہے اور اجتبائم ادوں کاداستہ ہے۔ مرید مشقت و محنت کے سائقر اپنی طرف بلا لئے ہاں جاتے ہیں اور مرادوں کو نا ذونعت کے سائقر اپنی طرف بلا لئے جاتے ہیں اور محنت کے بغیر درجات قرب کے بہنی اور محنت کے بعد درجات قرب کے بہنی اور محنت کے بغیر درجات و ب

جاننا چا ہیئے کہ ریافتیس اور خبا پرے داہ انابت والادت میں شرط ہیں ایکن داہ اتابت والادت میں شرط ہیں لکین داہ اجتباء میں مجابدہ و دیافت کی کوئی شرط نہیں ہاں نافع اور سود مند منرود ہیں مثلاً کوئی شخص کے صود ہیں مثلاً کوئی شخص کے ساتھ اپنی کوشسش اور مشقت کو بھی کام میں لائے تو وہ بہت جاری منزاع تعمق میں بینے جائے گا مبنسبت اس کے دائی کوشسش ومشقت کو بھی وظ دے۔ کہ بینے جائے گا مبنسبت اس کے دائی کوشسش ومشقت کو بھی وظ دے۔

اگرچرجائزے کہ کہی شسس تنہا جو اربادہ قوی ہوکشش مرکب ندکورے زیادہ کام کرجائی ہے کہ کہی شسس تنہا جو اربادی سعی و تر قد و شقت کمال وصول کی شرط مجی نئہوئی جیسے کہ نفس وصول کی شرط نہیں۔ ہاں کچے نئہ کچے نئے کا احتمال صرور ہے۔

دیاضتوں اور مجاہدوں سے جو صروری مباحات بر کفایت کرنے سے مرادب اجتباکو مجی اس معنی کے بغیر جو مذکور ہوج کے ہیں بہت سے نفعے اور فائڈ رے کال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دوام جہا دا کبراور و نیائے دنبتہ کی الودگی کے ماہارت ولطافت میں بالی وصاف ہونا وغیرہ و غیرہ ۔ جس قدر صروری حاجمیں طہارت ولطافت میں بالی وصاف ہونا وغیرہ و فیرا ہیں سے ہیں اور واخذہ ہیں وہ و نیا ہیں سے ہیں اور مواخذہ اور مواخذہ کی باندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں سے ہیں اور مواخذہ کو کئی اور عاقبت کے درجات کی بلندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس قدر کونت ہے کہ کہی اور عاقبت کے درجات کی بلندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس قدر کونت ہے کہی اور عاقبت کے درجات کی بلندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس قدر کونت ہے۔ کام کی اور عاقبت کے درجات کی بلندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس قدر کونت ہے۔ کام کی اور عاقبت کے درجات کی بلندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس قدر کونت ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں اس سے کئی گئی نیا دہ مسترب ہے۔

سین انبیا علیم القللوة والسّلام کی دیا صنوں اور مجا ہدوں کے لئے مُزکورہ بالا وجہ کے سواا ور وجوہ بھی پیدا ہوگئیں اور واضح ہوگیا کہ ریاضتیں اور صروری مباحات پر کفامیت کرنا او اجتباء میں اگر چہوصول کی شرط نہیں سکین فی حد ذاتہ محمود وستحسن ہیں ملکہ فوائد مذکورہ کے لجا فلسے صروری ولازم ہیں۔

#### مكتوب يمكم

# اینی نسبت الاستے اسارا ور تربیب باتی کا ظهار

ٱلْحَدُولِيَّهِ وَسَلَهُمْ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنِ اصْطَفَىٰ (التُّوتَعَائِ كَى حدبِ اوراش كَبْرِكَذِيدِه بندوں پرسلام ہو۔)

کیں انٹرتعالے کامرید مجی ہوں اور مرادیمی میراسلسلۂ ادادت بلاواسطر انٹرتعالیٰ کے ساتھ جا ملہ ہے اور میرا کا تھے الٹرتعالے کے ہاتھ کا قائم مقام ہے اور میری ادادت صربت محدر سول انٹرصلی انٹر علیہ وسلم کے ساتھ ببدت والسطوں سے ہے ۔ طربی نقشبندر ہیں اکسی اور قادر یہ ہیں بجیسی اور چہتیہ ہیں ستا میں ک واسطے درمیان ہیں بھین میر ک اوا دت جو الند تعالے کے ساتھ ہے وہ واسطہ کوتبول نہیں کرتی جیسے کر کر دمجیکا -

بین کمی میں معزت محرور ول الترصلی الترعلیہ وسلم کامرید بھی ہموں اور ان کا کئیں کو ہم پریسی بیٹے چلنے والا بیریمائی بھی یس ان خفرت میں الشرعلیہ وسلم کا مریدی بیٹے چلنے والا بیریمائی بھی یس ان خفرت میں الشرعلیہ وسلم کا فرد کیے۔

اور اگرچہ تابع ہموں لیکن اصالت سے بے ہمرہ نہیں ہموں اور اگرچہ امتی ہموں کی اور اگرچہ امتی ہموں کہ لیکن اس دولت ہیں آن کا شریب ہموں بال وہ شرکت نہیں جسری اور ہرا ہری کا دعویٰ بیدا ہموتا ہمو۔ کیونکہ وہ کفر سے بلکہ میروہ شرکت ہیں جب کم والے فرد مرکب کے دستر خوان برحاض نہیں ہموا اور جب مک محصوف ہما بالا اس مولت کی طوف ہاتھ نہ برحافیا ۔ اگرچہ اوسی ہموں لیکن کمری حاضرونا ظرد کھتا ہموں دولت کی طوف ہاتھ نہ برحافیا ۔ اگرچہ اوسی ہموں لیکن کمری حاضرونا ظرد کھتا ہموں مولیۃ نقشہ ندریہ میں اگرچہ میرا بیرعبدالباقی سے کیک میری ترتبیت کا متکفل ماقی میں حبل حبلالہ وعم نوالہ ہے۔

بین نے فضل سے تربتیت بائی ہے اورا جتباء کے داستہ برجلا ہوں میرا دہ بدہ دعان جل شائدہ میراسلہ سلاد دیمانی ہے۔ ہیں عبدالرعان ہوں میرا دہ دعان جل شائدہ کے اور میرا طریقہ طریقہ شکانی ہے۔ کیونکہ تنزیہ کے داستہ سے گیا ہوں اوراسم وصفت سے داست اقدس تعالیٰ نے کہا ہے کیونکہ تنزیہ کا جا بار بریسیانی وہ بری نی نہیں ہے جوحفرت با بزید بسطائی نے کہا ہے کیونکہ اس کواس کے ساتھ کسی مساوات نہیں ہے۔ وہ سبحائی دائرہ نفس سے باہنیں اور ریانفس و آفاق کے ماورار ہے اور وہ تشبیہ ہے جس نے تنزیہ کا ایک سے اور وہ تشبیہ ہے جس نے تنزیہ کی میں اور مین کے اس بری تربیت کے اس اور مین ہے جس کو تشبیہ کی کردھی نہیں گئی اُس بحانی میں تربیت نے جس کو تعالیہ اور علم اور اور میں تربیت کے سوا اور کی در بری تربیت کے اس اہمام و میں اپنے میں اپنے میں اور کی در بری تربیت کے باعث جومیرے تن ہیں دکھیا ہے بند نہیں فرانا کہ میری تربیت عبرت کے باعث جومیرے تن ہیں دکھیا ہے بند نہیں فرانا کہ میری تربیت عبرت کے باعث جومیرے تن ہیں دکھیا ہے بند نہیں فرانا کہ میری تربیت

میریسی دوسرے کے نعل کا ذخل ہو۔ بائیں اس امرین سی دوسرے کی طرف متوقبہ ہوں بیں حق تعالے کا تربیت یا فتہ اور اُس کے لامتنا ہی فضل وکرم کا مجتبا کو برگزیدہ ہموں - عجہ برگزیدہ ہموں - علمہ کا دشوار نیست

ترجر : كرميوں برنتين مشكل كوئى كام اَكْحُدُونِتُهِ ذُوا كُجُلَا لِ وَالْوِكْلِمِ وَالْمِنْةَ وَالصَّلَوْ اَ وَالسَّلَا مُ عَلَىٰ دُسُولِ وَالتَّحِيَّةُ اَوَّلُا وَالْجِرًا -

مكتنب م<u>99</u>

### اسرار ولایت کے ظاہر کرنے لی خطرات

وہ کادوبار جواس ولابیت بروابستہ ہے۔ اگر تقور اسابھی ظاہر کیاجائے یاوہ معاملات جوان دونوں ولائتوں کے تعلق ہیں۔ اگر اشارہ کے طور برجی ان کا سجھ بیان کیاجائے توقیط عُ البَلْعُومُ وَ وُ بِحَ الْحَلْقُومُ وَرُکْ بِعِمْ قطع کی جائے اور رکے ملقوم کا طدی جائے بینی تمثل کر دیا جائے ۔

جب صرت ابوم رمیره دمی الله تعالی نه نیست و بعن ان علوم کے اظهادیس موصرت بینیم علی الفلوہ و السلام سے افذکے مفتی قطع البلعی کہ اتو بھر اوروں کی نسبت کیا کہنا ہے ؟ میری تعالی کے بیٹ میں المراد ہیں جو لینے اخص خواص بندوں برظام فرما آ ہے اور نامح م کوان کے کر ذہمیں جیلی ویں برطام اس مفام السل علی الفلوہ والسلام نے جو دھمت عالمیان ہیں کمال معزوت وقدرت سے ان امراد کو حفرت ابوم بریرہ دھی الله تقام السال میں مال مند بیان کیا اور ان میں سننے والوں کی تعاملی واستعمالہ مجمد کہ ان بیش قیمت اور نا باب ہوتیوں کو ان برتصدی اور اینا دفروی کہ جو جیسا ہے مروسا مان مفلس ان امراد کے ذکر واظہاد سے فرد تا اور خوف کرتا ہے ۔ اور باوجود اسس نوادی اور اور اور گی کے ان بلندم طالب کے ساتھ مسی طرح ابنی مناسبت نہیں یا تا ۔ اور گی می مناسبت نہیں یا تا ۔

لیکن جانتا ہے کہ ع

بركريمان كاديا وشوار نيست

آورنیزاس کووہ قوت عطافر مائی کی جس کے باعث اُس نے باوجودا بنی بچوں اُو چگوں ہونے کے زمین و اُسمان کے بدا کرنے والے بچگوں ہونے کے زمین و اُسمان کے بدا کرنے والے بچگوں ہونے کے زمین و اُسمان کے بدا کر استفدر سخت اور مضبوط ہونے کے حق تعالیٰ کی قابلیت بی تالی مالانکہ بچالہ و اور خاکستر ہوگیا ۔ وہ خدائے قدیم الاحسان اور ارحم الراحین اس بات بچر قادر و تو ا نا ہے کہ مجھ جسیے سیماندہ کوسائقین کے درمات الراحین اس بات بچر قادر و تو ا نا ہے کہ مجھ جسیے سیماندہ کوسائقین کے درمات میں میں بڑائے ۔

اگر مادشاہ بر در بسر ندن سے اگر مادشاہ بر در بسر ندن

به ربی در در به برای در به برای در به برای در به برای در برای

تنبیب : معزت می سمانهٔ و تعالی بهیشا پنی تنزیه و تقدیس برسے اور صورت کے صفات اور تقدیس برسے اور صورت کے صفات اور تقص کے نشان اور تقدیم نات سے منزہ اور مبرات اس درگاہ جل شائد ہمیں انصال وانفعال کی نبی اور اس بارگاہ اعلیٰ میں انصال وانفعال کی نبی اور اس بارگاہ اعلیٰ میں انصال وانفعال کی نبی اور اس بارگاہ اعلیٰ میں انصال وانفعال کی نبی اس

كابخونيكرنا كفريدا وراتحاد وعينيت كاحكم كرناعين الحاد وزندقه يت تعالى ك فاص بندے اس بارگاه مین خواه کتنا ہی قرب ووسل بید اکریں بھر بھی خبرمانی قرب اور بوبروع ض كاتفال كقم سينس بوكا ولان قرب في ببجون ساوروسل هي بيون -ان بزرگوں كاكادو ماراس عصرت حبل شائد ميں عالم بيجونى سے سے اورعالم جون كو عالم بیجن کے ساتھ وہ نسبت ہے جوقطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ مکن ہے ا وِريه وا جب ـ نيزعالم حوِن زمان وَمكان كَيْنتَكَى بين محدود ہے۔ اور عالم بيچون اسس تنك سے ازاد اورزمان ومكان سے ودا را لوداد ہے۔ ہاں عبادت وتعبركا مبدانِ عالم چوں ہ<u>یں وسیع ہے اور عالم ب</u>یحوں ہی*ں تنگ و تاریک لِعُ*لُوۃٌ مِنَ الْعِبَارَةِ وَلُجُدِہِ عَنِ الْاِشَارَةِ ركىونكروه عبارت سے برتر اوراشارہ سے بعیدے بعنی سی عبارت واشارت مین نیل سکا-اس ادهم الراحين نے اپنے خاص بندول كو بيكونى كا حصة دے كرعالم بيكون ميں داخل كيا ؟ اوربيجونى كيمعاملات سيمشرف فرمايا سي اكر بالفرض اس بيجون كوجون كمساتق تعبيركري وتواس سع بعيد تربي كه مانغ لوك ما بالغول كرا كري عاع كى لذت كو تندوشكرى لذت سے تعبیر كريں كيونكه مدولذتيں ايك ہى عالم حون سے ہيں ليكن وه تعبيرومعتبردو مختلف اورمتعنا دعالمول سے ہیں۔ سی اگرکوئی بیچون کوٹون کے ساتھ تعبيركرك اوربيجون يرحون كاحكم لكاسح توواتمي طعن تشيع اور الحا دو زندقه ك ماتھمتھ ہونے کاستحق ہے ۔

اس سے نابت بھواکدان اسرار کا دقیق اور پوشیدہ ہونا عبارت کی تعبیر کی وجہسے ہے نہ کو تھتی وجہسے ہے نہیں ہی وجہسے کے وجہسے کی وجہ سے دیکان ہمائے کا میں اس کی میں میں تعبیر کر ناعبین گفر اور الحا دہسے رہیاں مَنْ عَرَفَ اللّٰهُ مُثَلِّ لِسُائِدَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُثَلِّ لِسُائِدَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُثَالِبُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ 
رَتَّبِنَا ٱلْيَهِ ثِهُ لَذَا أُوْرَ ذَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَبِينٌ فَتَدِيُرٌ .

‹‹ بالله: تُوْہِمارے نورکو کا ل کراورہم کونبش گوتمام چنیروں پر قادر ہے۔'' اَلْحَدُدیلّٰہِ اَ قَالَا وَ انْصِرُا والصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَیٰ دَسُولِهِ دَائِمًا وَسَرُمَدُ ا -‹ اقبل وا خرالتٰر تعالیٰ کی حمد ہے اور میشہ اس کے اسول بیصلوٰۃ وسلم ہو''

-

#### مكتوب م

### ئے۔ نگرنظاہری سے متا نٹر ہونا اینے قص اور قبح کی سب ادبرہے

نیروکال اور سے جو کو کا اثر ہے جو کو دکا اثر ہے جو کو کا اس کے اور واجب الوجود میں شائد سے مالیت کے طور برندیک ہوا ہے۔ اس طرح سن طالبت کے طور برندیک ہوا ہے۔ اس طرح سن طالبت کے طور براسی ہی آیا ہے جمن کا ذاتی اسے عام ذاتی کے باعث معن شراور سراسم ترج و نعق ہے۔ دسکی جو کہ عدم کے آئید ہیں ظاہر ہوا ہے۔ اگر جب وجو دہ ی سے آیا ہے۔ سیکن چو کہ عدم کے آئید ہیں ظاہر ہوا ہے۔ اس لئے آئید کا انگر کی کا داتی بیا ہو و نقص کے آئید ہیں طالب بھوا ہے۔ اس کے انتیاب کا دیک بھو کو انتر ہے جو سن خالص معنی اس شن کے مبدو سے اس فرر حظ و لذت بی تا ہے جو سن خالص معنی اس شن کے مبدو سے نہیں باتا کیو کو اور نوشبود ادجیزوں سے نہیں کو بربوداد چیزوں سے نہیں گا تی ہے۔

مشہور قعتہ ہے کہ ایک خاکروب عطاروں کے مخلہ سے گزرا۔ جونہی مشہور قعتہ ہے کہ ایک خاکروب عطاروں کے مخلہ سے گزرا۔ جونہی موشیواس کے دماغ بیں پنچی ہے ہوش ہو کر گر بڑا۔ ایک بزرگ ہی اسی داہ سے واقعت ہوا۔ فرمایا کہ اس کی ناک کے سے گزرر ہا تھا ، حب اس معاملہ سے واقعت ہوا۔ فرمایا کہ اس کی بر توسیخوس ہو کر ہوش میں ایک جب انہوں شنے ایسا ہی کیا تو اس کو ہوشس آگا ۔

#### مكتقب يمال

# مستى چور كرئىب تى اختياد كرنا اورلوكول صرف بقدر صرورت ملنا

مرت گزری ہے کہ آپ نے اپنے احوال خیر قال سے اطلاع نہیں دی۔ اُمید ہے کہ آپ نے اپنی حالت کو بدل لیا ہوگا اور شسسی کو مجود کر کول کے در بہ ہو منے ہوں گے اور فراغت کو ترک کر ہے مجاہدہ کی طف توقع کی ہوگی ۔ اب کا شدے کاری کرنے اور بیج بونے کا وقت ہے۔ صوف کھانے اور سو دہنے کا موسم نہیں ۔ آدھی دات سونے کے لئے مقرد کریں اور اُدھی داست طاعت و عبادت کے لئے ۔ اگراس قدر ہم ہت ہوسکے تورات کا تیسرا حقہ جونصف میں مدین کواس دولت سرس معنی چھٹے جھتے بک ہے ہم بیٹ ہو سے تورات کا تیسرا حقہ جونصف کے دوام حصول میں فتور نہ برط سے خلق سے ساتھ اسی قدر انتہا ط و انبساط کھیں کے دوام حصول میں فتور نہ برط سے خلق سے ساتھ اسی قدر انتہا ط و انبساط کھیں کہ اُن کے حقوق ادا ہم و سکیں ۔

اَلَقَمُ وَتُمَ وَقَدَّى بِقَدَى مِقَالِمِ هَا - رَصُرُورت الدَادَه كَوَافَق ہُوتی ہے )
قدر ماجت كے زيا حة ضلق كساتھ انبساط دكھنا فضول ہے اور لا يعنى ين داخل ہے دبسا اوقات بڑے برخرے مزداس برخر تبہوت ہيں اور تمريوں تمريعت وطريقيت كے منوعات امور بي داخل ہوتا ہے - وہ شيخ جوم ريوں كے ساتھ صد سے زيادہ انبساط دكھتا ہے وہ مريدوں كو الادت سے نكالتا اوران كى طلب بين فتو دلوالة ہے - فَعُونُو بالتَرْمِنُ ذُلِكَ -

اس امری تراتی کواچی طرح معلوم کرئی اورطالبوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں جو ان کی گاموجی اسلوک کریں جو ان کی نفرت و بیگانگی کا موجی خلق سے تنہائی اور گوٹ شینی بھی صروری ہے کیونکہ ماجت سے زیادہ اُن کے ساتھ اُسٹنائی دکھنا زمر قوائل ہے - التد تعاسلے کی توفنی سے اُپ کو یہ

#### مكتوب سما

# اینے صاحبزادگان کے نام مکتوب ان کے مقام کا اظہاراور اُنہیں شکراداکرنے کی تاکید

مدّت گذری سے کہ فرزندان گرامی نے اپنے ظاہری باطنی احوال کی سبت کچھنیں تھا ہری باطنی احوال کی سبت کچھنیں تھا یہ دریر تک محدا دہ ہے ہو۔
ہم تعبی ادیم الراحین رکھتے ہیں - آست کریمہ اکشیں امٹ کو بکا فپ عَبدَد ہ لکیا الشرتعالی
اب نے بندہ کو کا فی نہیں) نامراد غریبوں کو ستی شخشنے والی ہے عجب معاملہ ہے کہ
تمہادی اس قدر لا بروا ہی کے با وجود ہمیشہ ول تمہادے احوال کی طوف متوجہ ہے
اور تمہادے کمال کا نوا ہاں ہے -

کل صبح کی نماز کے بعرمین کوت بینی مراقبہ وفاموشی کے وقت ظاہر ہُمواکہ وفطعت بوئی نماز کے بعرمین سکوت بینی مراقبہ وفاموشی کے وقت ظاہر ہُمواکہ فطعت بوئی نمی ہوئی تھی جُھے۔ دور ہوگئی اور بجائے اس کے اور فطعت محمصے بہانی گئی۔ دل میں آیا کہ بیخلعت زائلہ می کو دیتے ہیں یا نہیں ؟ مجھے بہا رزوم و فی کہ اگر رفع لعت ندائلہ میں سے فرزند کو مرحمت فرمائی تئی ہے اور وہ فلعت سب کی سب اس کو بہنائی گئی ہے۔ یہ فلعت زائلہ معا طرقیومیت سے مراد ہے جو ترییب تو کمین کی سب اس کو بہنائی گئی ہے۔ یہ فلعت زائلہ معا طرقیومیت سے مراد ہے جو ترییب تو کمیل سے فتی رکھا ہے اور اس موم مجتمعہ میں ارتباط کا باعث ہے۔ اس فلعت جدیدہ کا مواطح جب انجام کا بینج جائے گا اور ضلع کی ستحق ہوجائیگی

تواُميدىكەكمال كىم سەفرزندعزىزمى سىيدكوعطا فرمائيں كے ـ يەفقىرىمىشە عاجزى سے میروال كرتا ہے اور قبولتیت كااثر با يا ہے اور فرزندعز يزكونس دولت كالمتحق معلوم كرتاب- ع-بركريب ت كاديا دشوار نبيت ترجمہ: کمیموں پرنسی مشکل کوئی کام استعداد بھی اس کی دی ہگوئی ہے ہے تودادي ممه چنرومن چنرتست نياوردم اذخانه جبزس يخست نہیں لایا میں کچھ بھی اینے گھر<u>۔</u> محص سب كي والب تيرب ورس التُّدتعاسكِ فرما مَّا سِم : -اعُمَلُوا ال دَا وُدُشُكُرًا وَقِلْيُلُ مِنْ عِبَادِي السَّفُكُومُ . رد اے ال داؤد على كروا ورشكر بجالاؤ ميرك بندك شكر كزار تقور سے تم جائية بى بوكه شكرسے بهمرادسے كه منده اپنے ظاہرى باطنى اعفاء و جوارح وقوی کوجس عرض کے لئے الله تعاسال فے عطافر مایا ہے اُن میں صرف كرے كيونكراگريدى مهوتے توشكر بى حامل بنہ ہوتا -واللهُ مُسْبِعَائِهُ الْمُوَافِينُ مراستُرتعاكِ توفيق وسيف والاسم اس قسم كے علوم بوشيرہ امراد ميں سے بي اگرج صرفہ كے ساتھ كيے جاتے ہیں کیکن مھر بھی ان کا بوٹ بدہ دکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ فتنہ ہیں مزیر مائیں۔ دومرسي يركد دومشكل جودرسيش عين شايدوه معامله عالم مثال بيس عفا - ان دنوں میں وہ مبی حل ہو گئی ہے اور کوئی پوسٹید گی نہیں اُہی ۔شا پیاکس امر

وانشلام

يس خوا حبمعين الدين ارحمة التُدتعا لي عليه كي روحا نيت كابھي دخل موگا مختعفوم

مى شايداس مشكل كودل ين ركعتا بهوگا -



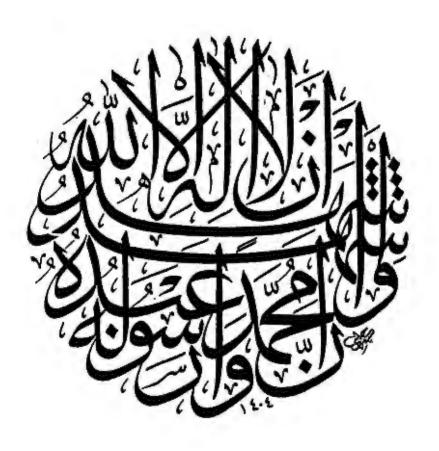

#### مكتوب ساا ومااويماا

صفات باری تعالے نهین دات ہیں سفیروات اذملی تا ملی جددوم ملاحظ کریں۔

مكتقب بمكاا

## مخلوق خدا کی خدمت لوحبالٹد کرنا بھی باعث اجرو نواب ہے

حق تعالے آپ کو حتراعتدال اور مرکز علالت براست ما مت عطافر الے۔ یہ کس قدراعلیٰ دولت ہے کے عطیات کا بخشے والا صفرت حق مل شائد اپنے کسی بندہ کو بعض بزرگیوں اور میں نیوں کے ساتھ مخصوص کر کے اپنے بندوں کی حاجوں کی گریمی اس کے دست تعترف کے حوالہ کر دسے اور اس کو ان لوگوں کا جائے بناہ بنائے۔ اور دیکس قدراعلیٰ فعمت ہے کہ بہت ہی مخلوقات کو جس کو اللہ تعالے نے مال کرم سے اپنا عیال فروایا ہے اس کے متعلق کر ہے اور ان کی تربیت اس کے مبدور فرمائے۔ وہ خص بہت ہی سعاد ترند ہے جو اس نعمت کا شکرادا کر سے اور اپنے مولیٰ کے ایس کے عیال کی خدمت گذاری کو اپنی سعا دت بھانے اور اپنے مولیٰ کے خلاموں اور لوزیڈ لوں کی تربیت کو اپنا ترف شیمیے۔

الٹرتعالے کی حمدہے کہ وہاں سے لوگ آپ سے وکرِخیرسے ترزمان ہیں اور آپ سے کرم واصمان کا ذکراکن کی ذبان میرہے ۔

والشلام

#### مكتوب بحال

# نبی علبہ السلام کی شریعیت کے اتباع کے بغیر سارے مجاہلات بیکار ملکہ مصر ہیں

ا خون کشف میج اورالهام مربح سیقینی طور بریعلوم مو و پکاہے کہ اس ماہ کہ وہ کہ اس ماہ کہ وہ کہ اس ماہ کہ وہ کہ اس ماہ کہ دون کے دوائق میں سے کوئی دقیقے اورالهام مربح سیدی اس کے دوائق میں سے کوئی ماہ کہ ماہ کہ ماہ کہ ماہ کہ ماہ کہ میں اس ماہ کے نیوش و مرکات انخفرت کی طفیل و تبعیت کے بغیر مال نہیں ہوتے ہے۔
کی طفیل و تبعیت کے بغیر مال نہیں ہوتے ہے۔

محال است سعدی که دا ه صغا توان دفت نجز در پیے مصطفیا گرجمہ: قدم کپڑیں مذجب کے مصطفیا کا میت ملآنہیں دا ہِ صِفا کا

افلاطون بے وقوف نے اس صفائی کے ماعث جوریاضتوں اور مجاہروں سے اس کے نفس کو حال ہوئی، اپنے آپ کو انبیا علیہ القلاق والسلام کی بعثت سے ست تغنی جانا اور کہا -

المحمدة المحمدة المحافظة بنا الله مَنْ يَهْدِينَا .
د بهم برايت يافة لوگ بي، بهم كوسى باوى كى حاجت نبس "
اس ب وقوف نے بين جاناكہ بيصغائى جوا بنيا وكى متا بعت ك بغير ياضتوں اور عبا بدوں سے حال بهوئى ہے السي سے حسيے سيا ہ قانبے برسونا حراما ديں يا زم كوشكر سے غلافى كريں ، وہ انبياء عليم السلام كى متا بعت بى ہے جو تا بنے كى حقيقت كوبدلا كرخالص سونا بنا ديتى ہے اور نفس كوا قارہ بن سے نكال كرامينان ميں سے آتى ہے ۔

حیم طلق مبل شایهٔ نے انبیا علیه القلاۃ والسّلام کی بعثت اور شرائع کو امّادہ کے عاجزا ورخواب کرنے کے لئے مقرد کیا ہے اور اس کی خرابی بلکہ اس کی اصلاح کو ان بزرگواروں کی متابعت کے سند کے سوا اور کسی چنر پین نیں دکھا۔ ان بزرگواروں کی متابعت کے بغیراگر ہزادوں دیا صّتیس اور مجاہدے کے مجاتیں ، اس کا امّادہ بن بال بھر بھی کم نہیں ہوتا ۔ بلکہ اس کی مکرشی اور بھی نہیا دہ بڑھ ماتی ہے۔ بے ہے۔

بمرحبه كميرد علتى عِلنت شود

ترجمه: حوكيدريين كهاست أس كامرض براه مائ

اس کے واقی مرض کا دُور ہونا انبیا ،علیہم الصّلوٰۃ والسّلام کی مُرائع پرموقوف سے ہے۔

وَمِدُونِهَا خَرُطُ الْقَتَادِ -

و وركن ب فائدہ تكليف سے "

ę.

ك نَعُنْ قَوْمٌ مُمَذَّبُونَ لاَ حَاجَتَ بِنَا إِلَىٰ مِنَ يُهَذِّ بُنَا - مو بِم مِهَذِّ بِنَا - مو بِم مِهَذِ بِنَا - مو بِم مِهَذِ بِنِي بِي مِهِ كُلى تَهُ دَيبِ سِكِمائِ ولي عابوت نيس "

#### مكتوب علا

مشائخ طربقیت موشن کلام کی تا دبل ضروری ،

میرے مخدوم : اس قسم کی باتیں جواسرار کے اظہار بریبنی ہیں اور ظاہر کی طوف سے معروف اور جری ہوئی ہیں۔ ہروقت مشائخ طریقت قدس ستر ہم سے سرز دہموتی دہی ہیں اور ان بزرگواروں کی عادت سترہ ہوگئی ہے کوئی نیا اس میں جس کواس فقر نے شمروع کیا ہے یا اس کا اختراع کیا ہے ۔
کیس کواس فقر نے شمروع کیا ہے یا اس کا اختراع کیا ہے ۔
کیس کھنڈ اول کا دُور کا کیس مے نی الائے شدہ م

دربهبی شیشی نهیں جو اسلام میں توری کئی ہو " مچورپسب شود وغوغا کیا ہے۔اگر کوئی ایسالفظ صادر ہموا ہے جب کا اس علوم شرعیہ کے ساتھ اس کو ظاہر سے بھر کرمطابق کرنا چا ہئے اور ایک سلمان کو تتم مذکر ہے تو جوب شریعیت میں فاصلہ کا دسوا کرنا اور فاسق کا خواد کرنا حرام و منکر ہے تو بھر صرف اشتباہ ہی سے ایک سلمان کا خواد کرنا کی مناسب ہے (ورشہ دیشہ اسس کی منادی کم ناکونسی دیندادی ہے ؟

مسلانی اور مربانی کا طریق برہے کہ اگریش خص سے کوئی ایسا کلم جا در ہوجوبظا ہر علیم مرعیہ کے مخالف ہمونو دیجھنا جا ہیئے کہ اس کا کہنے والا کون ہے :
اگر کھی و فرندیت ہو تو اس کور دکر نا چاہئے اور اس کی اصلاح میں کوشش پر کمی جا ہے ۔ اور اکٹر ورسول پرایان کمر نی جا ہیئے اور اس سے واسلے کمی ہوتو اس کی اصلاح میں کوششش کرنی چاہئے اور اس سے واسلے ممل محمل میں کوششش کرنی چاہئے ۔ اور اس کے واسلے ممل محمل کرنے یا اس کے کہنے والے سے اس کا حل طلب کرنا چاہئے ۔ اور اگر اس کے حل اور نری ماحم رہ کو بیا ہیں ماحم رہ کو بیا ہیں کے مساعقد امر معروف اور نبی منحم کرنا چاہیے ۔ کیونکہ اجازت و قبولیت کے نزدیک ہے اور اگر مقعد د اجابت بنہ ہو اور حوال کرنا ہی مطلوب ہو توری مجا بات ہے ۔ بے اور اگر مقعد د اجابت بنہ ہو اور حوال کرنا ہی مطلوب ہو توری مجا بات ہے ۔